



Marfat.com



Marfat.com

# <u>فهرست</u>

| 1   | # <u>#</u>                                                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ır  | اسلام َ عد التي نظام                                                                                     |
| ۲•  | ر عول التصليف كے فيصلوں كے <b>دِنرنمو</b> نے                                                             |
| r., | سنت مين مذكوراً داب قضا .                                                                                |
| ۳.  | رسول الله النبية كيم تقر كرروه قاضي                                                                      |
| ۲.1 | منسب قضا ، کے لئے شرائط                                                                                  |
|     | كتاب الحدود                                                                                              |
| ۵۳  | پہلاباب: حدود کے بارے میں                                                                                |
| 22  | ۱- (۱) امام ڪَره بره چوري جرم ثابت ہو ٺ پرحد قائم کرناوا جب ٻ                                            |
| 21  | ۲-(۲) مدقذ ف کے ہارے میں رسول ملت کا فیصلہ                                                               |
| 7_  | m - r )زنا کا امتراف ریے والے شادی شد د شخص کے بارے میں رسول التعابیق کا فیسلہ                           |
| 41  | ۴-(۴)رسول التعليف كاليمبود يول كے ليے رقبم كا فيصله                                                      |
| 45. | ۵-(۵)رمول التعلیطی کا اس شخص کے بارے میں فیصلہ جوا پی بیوی کی لونڈ ی ہے زیا کرے                          |
| 47  | 1 - (1 ) رمول النهايينة كالشخف كے بارے ميں فيصلہ جوا ني بيون كے ساتھ دوسر ہم دكو پائ                     |
| rr  | ( - ) بیار پرحد قائم کرنے کے طرابقہ ک بارے میں رسول النبیانیة کا فیصلہ                                   |
| ۲_  | ۱ - ( ۸ ) زنا َ مر نے والی فیہ شاوی شد واوند ک کے بارے میں رسول النہائیشنے کا فیصلہ                      |
| 10  | ٩-٩) بِولِ اللَّهُ بِيْنِيْةِ وَاسْتَخْصَ كَا بِارْكِ مِينَ فِيلِدِينَ زِناكَ يُورُ كِاكَاتَ كَنْ يُحِرِ |
|     | پة چلا كه يه ثادي شده ب                                                                                  |

## Marfat.com

1

| 44       | ١٠- (١٠) رول الله عليه الله كا فيهله كه جو تفعل الحيالعين كها بن أسى نيو كى برتهم ت لكات تواس تفعل برحد نهيس ب |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 79       | ١١- (١١) كَيْمَ جُورُ خَصْ بِ صِدِيما قَطْ مُو نِي كَيَارِ بِي مِينِ رسولِ النَّفَائِينَةِ كَا فَيْعِلْهِ      |
| _1       | ۱۲ – ( ۱۲ )رسول النهائية كا نفاس والى اوريّار عورت پرحد مؤخر كرنے كے بارے ميں فيصله                            |
| _r       | ۱۳ - ( ۱۳ )رمول القعالية؛ كااس شخص كے بارے ميں فيصلہ جس نے سی غورت کے                                          |
|          | ساتھوز نا گااقر ارکیالیکن اسعورت نے انکارکرویا                                                                 |
| _٣       | ۱۵ - ( ۱۴ ) رسول النبولية. كا حد مين مفارش كو براتيجيف كے بارے مين فيصله                                       |
| -2       | ۱۵ - (۱۵)رسول التعليق؛ كا غلط معامد وتو زُئِ اوركنوار بيزاني پرحد قائم كَرْئِ كَ بار بي ميں فيصله              |
| _ 7      | ١٦-(١٦) رسول التعليقة كا فيعلمه كه مساجد مين حدود قائم نه كي جائنين اور ما لك                                  |
|          | نلام کا قصاص ندایا چات                                                                                         |
|          | ۱- ( ۱- ا ) رعول النعابية: كا فيصله كه حدود مين عورتو ل كي گواى جائز نبيس يې سنت جاري ټ كه حدود                |
| _^       | ١٨-(١٨) رسول النهايية: كالبينا لك ت آزادى كامعامده كرنة واللهام كي حدك بارب مين فيصله                          |
| _9       | ١٩- (١٩) رمول التعليف كافيصله كه جب جور كاماته كات ديا جائے تواس پر جرمانه عائد نبيس ہوگا                      |
| <u>۹</u> | ro - ( ro )رسول النمایشة کا فیصله که احتراف کے بعد ہاتھ کا نئے کی سزاضر ومری ہے                                |
| ۸٠       | ۲۱ - (۲۱ )رمول الشانيخة كالمشخص كه بارے ميں فيصله جس نے كسى چيز كواس كے اصل                                    |
|          | مغام ــــا فيايا تواس ــــــَسى انسان كوفقصان بينجا                                                            |
| Δ١       | ۲۲ – (۲۲ )رسول التعاليف کا شراني کی حد کے بارے میں فیصلہ                                                       |
| ۸۳       | دوسراباب: قصاص کے بارے میں                                                                                     |
| ۸۵       | ۱- ( ۲۳ ) رسول الناسطينية أواس فلام ب بارے بين فيصله جس كا كان كات ديا كميا                                    |
| ۸۵       | re ) رسول النصابية (10 الدية قصاص نه لينة كه بارے ميں فيصله                                                    |
| Λ_       | ra) - ( ra) دو بھا نیوں کے درمیان قصائی کے بارے میں رسول التعالیہ کا فیصلہ                                     |
| ۸_       | ۵۔ (۲۱) دوآ دمیوں کے مشتر کہ غلام ہے قصائی نہ لینے کے بارے میں رسول النہ کیے کا فیصد                           |
| ۸_       | ید را ( ایس ) در این از این                                                |

| <b>5.</b> 5 | ۲ - (۲۸) دانت کے قصاص کے بارے میں رسول التھ کیفیجی کا فیصلہ                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۹.          | ے۔ (۲۹ ) زخم کے قصاص میں رسول النسطیقی کا فیصلہ اور آپ کا پیفر مان کہ زخم درست ہونے ک     |
|             | بعد بی اس کا قصاص لیا جائے گا                                                             |
| 91          | ۸- ( ۳۰ )رسول القبائية؛ كااس شخص ك بارے ميں فيصله جس نے سى كوپتھرے قبل كيا                |
| 91          | 9۔(۳۱) رسول القبالية؛ كا كا فرمحار بين ئے بارے ميں فيصله                                  |
| ۹۴          | ۱۰-(۳۲) اپنے غلام کوئل کرنے والے کے بارے میں رسول اللّٰمالیہ کا فیصلہ                     |
| 92          | ۱۱-( ۳۳ ) ورثامیں ہے کہرے قصاص معاف کرنے اور کچھ کے نہ کرنے پر رسول اللہ ایک کا فیصلہ     |
| 9 7         | rr ) رسول التعاليق كالهية زخم كا قصاص نه لينے كے بارے ميں فيصله جس ہے بلر يُ نگى نه ہو    |
| 94          | ۱۳- ( ۳۵ ) رسول التعاليف كا فيصله كه معذور بوجانے بالنگز اين پيدا ہونے پر قصاص نہيں ہوگا  |
| ۹_          | ۱۴- (۳۲) د ما غُاور پیپ تک پہنچنے اور مڈ ک کوہلا دینے والے زخموں پر قصاص نہ لینے          |
|             | کے بارے میں رسول النعابی <sup>ہ</sup> کا فیصلہ                                            |
| ۸۱          | تیسراباب: دیت کے بارے میں                                                                 |
| 99          | - رہ ہے ۔۔۔۔۔۔<br>ا- ( ع ) قبط داردیت ادا کرنے کے بارے میں رسول النہ اللہ کا فیصلہ        |
|             |                                                                                           |
| (+)         | r-(۳۸) رسول اللَّمَالِيَّةِ؛ كالشُّخْصُ كَ بارے ميں فيصلہ جو سَى درميان، ملطى سے مارا گيا |
| ٠٢          | r-(r9) رسول النَّعَايِثُ كان جاِراً دميوں كے بارے ميں فيصلہ جو كنويں ميں گريڑ ہےاور       |
|             | ا یک دوسرے سے لٹکنے کی وجہ ہے، مجھی ہلاک ہو گئے                                           |
| ۰۳          | ۳- (۴۰) رسول الله عليه عليه عليه عليه عليه عليه عليه ع                                    |
| • ^~        | ۵- (۴۱) رسول الندولية كاليے غلام كى ديت كے بارے ميں فيصلہ جوآ زادى كے ليے                 |
|             | اپنے ما لک ہے معاملہ طے کر چکا ہو                                                         |
| ٠.۵         | ۲- ( ۴۲ ) رسول التعلیف کااس مسلمان آ دمی کے بارے میں فیصلہ جسے جنگ میں ملطی ہے            |
|             | وشمن مجھے کر آل کر دیا جائے                                                               |
| ۱• ۲        | ے-( ۴۳ ) رسول اللہ علیضہ کا مجو سیوں کی دیت کے بارے میں فیصلہ                             |
|             | IIİ                                                                                       |

| I+1         | ۸- ( ۴۴ ) رسول النَّماليُّنيُّ كا الشَّخْص كے بارے ميں فيصلہ جوديت لينے كے بعد بھى قتل كرے  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| نه•ا        | 9 - ( ۴۵ )رسول التبعايشية كاسواري كي آ نكھ كے بارے ميں فيصله                                |
| I•Λ         | ۱۰-(۳۶) رسول التَّعَلِيْثُ كاءامان طلب كرنے والے كا فركے بارے ميں فيصلہ، جے                 |
|             | ا یک مسلمان نے قبل کر دیا                                                                   |
| I•Λ         | ۱۱- ( ۴٫۷ ) رسول النهايشة كااليے مقتول كے بارے ميں فيصلہ جوكسي ويران جگه پرمقول پايا گيا    |
| 1+9         | ۱۲- ( ۴۸ ) رسول التعاقیصی کاس آ دمی کے بارے میں فیصلہ جس نے عورت کو مارا                    |
|             | نوا <i>ی کے پیٹ</i> کا بچے مرگیا                                                            |
| H•          | ۱۳-(۴۹) رسول التعلیقی کاٹا نگ کی دیت کے بارے میں فیصلہ                                      |
| Ш           | ۱۴- (۵۰) رسول النَّمَانِيَّةِ كَا آنگھ کا دیت کے بارے میں فیصلہ                             |
| 111         | ۱۵- (۵۱) ربول التعلیق کا ناک کی دیت کے بارے میں فیصلہ                                       |
| IIT         | ۱۷- ( ۵۲ ) رسول الندولية؛ كاماته كى ديت كے بارے ميں فيصلہ                                   |
| II <b>r</b> | ے ا- ( عهر ) رسول النبولينية كازبان كى ديت كے بارے ميں فيصله                                |
| 111~        | ۱۸ - ( ۵۴ ) رسول التَّعَلِيْنَةِ كا فيصله كها لَركسي نے دوسرے كے گھر ميں جھا نكااورانہوں نے |
|             | اس کی آنکھ پھوڑ دی تو کوئی دیت نہیں ہو گی                                                   |
| 113         | ۱۹ - ( ۵۵ )رسول النوایشه کاانگلیوں کی دیت کے بارے میں فیصلہ                                 |
| ПŞ          | -t- (۵۲)رسول النعطية كادانتون كى ديت كے بارے ميں فيصله                                      |
| 117         | ۲۱ - ( ۵ ) مٹر ی کو ہلا دینے والے زخم کے بارے میں رسول النجائیے کا فیصلہ                    |
| 11_         | ۲۱ - ( ۵۸ ) د ماغ تک پینچ جانے والے زخم کے بارے میں رسول اللہ ایک کا فیصلہ                  |
| ئاا         | ۲۲- (۵۹) کرتو زنے کے بارے میں رسول التعلیقی کا فیصلہ                                        |
| ПΛ          | ۲۰ - (۲۰ ) ململعضہ تناسل یااس کی سپاری کا نے کے بارے میں رسول اللہ کافینے کا فیصلہ          |
| 119         | ۳۵ - (۱۱ ) مثری کونظا کرنے والے زخم کے بارے میں رسول النہائیے کا فصلہ                       |

| 17+   | ۲ ۲ - ( ۱۲ ) رسول الله عليه كله كله الله عنه الله الله عنه الله عنه الله الله الله الله الله الله الله ال |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | سخت دیت (مغلظه ) ہو گی                                                                                    |
| Iri   | ے ۱- ( ۱۳ ) رسول التعاقبی کا زخی کو، زخم کی دیت ہے زیادہ دے کر رائنسی کرنے کے جواز میں                    |
|       | فیسله جب که و وقصاص کا طلب گار ہو                                                                         |
| ırr   | ۲۸- ( ۱۴ )رسول اللَّهَائِينَةِ كالسِّيمة قول كے بارے ميں فيصلہ جودوبستيوں كے درميان پاياجائے              |
| irm   | ۲۹- (۱۵) رسول النعلی کا دیت کے تبین کے بارے میں فیصلہ                                                     |
| 147.  | ۔r-(۱۲) رسول اللہ اللہ کا ناقص اعضاً ،کی دیت کے بارے میں فیسلہ                                            |
| ira   | ru - ( ۲۷ )رسول النعابیة کامشرک کی دیت کے بارے میں فیصلہ                                                  |
| 177   | ۲۲ - ( ۱۸ )رسول النهایشة؛ کاا یک آنکه والشخص کے بارے میں فیصلہ جس نے کسی دوسرے                            |
|       | کی دوآ تکمحوں میں ہےا یک پھوڑ دی                                                                          |
| IF.   | rr - (19 )رسول النهايشية كا فيصله كه دانت سے كا شنے والے كے دانت كا بدله نبيں ديا جائے گا                 |
| IFA   | ۳۴ - ( • _ ) رسول النهايشة كاليية زخمول كے بارے ميں فيصلہ جن ميں قصاص نہيں                                |
| 179   | چوتھاباب: قسامت[ قاتل معلوم نہ ہونے کی صورت میں قتم سے فیصلہ ]                                            |
| 11"•  | ۱-(۱- )رسول النهايشي كا قسامت يرقل كا فيصله                                                               |
| ır.   | ۲- (۲۷) قاتل معلوم نه بونے کی صورت میں، رسول النعاب کاقتم کی بنایر فیصله                                  |
| ırr   | r - ( ۲۳ ) نی این کا جابلیت کی قسامت کو برقر اررکھنا                                                      |
| الاتا | ہ - ( ۴ ۔ )رسول اللہ علیہ کا لیے مقتول کے بارے میں قسامت کا فیصلہ جو کسی قوم کی لڑائی کے                  |
|       | درمیان نلطی سے مارا جائے                                                                                  |
| IFY   | یانچواں باب قبل کے بارے میں                                                                               |
| ır_   | ۱- (۷- )رسول النفایشی کا س قیدی کے بارے میں قبل کا فیصلہ جوقید ختم ہوئے کے بعد بھی                        |
|       | ا الأيرانسيارك                                                                                            |

#### ٠,

| IΓΛ          | ۲- (۲- )اتمام ہے مرمہ ہوجائے والی فورت نے بارے میں رسول النہ بھی کا فیبلہ                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ırq          | ٣- ( ٢- ) رسول النطاقية كا كا فرك بديامسلمان كوَّل مَدَر نے كے بارے ميں فيصله                                        |
| 14.          | ٠<br>٢ - ( ٨ - )رمول النعافية؛ كااسآ دمى قبل كرنے كافيصله، جس پرآپ كی اونذ ک كے ساتھ                                 |
|              | ز نا کی تبمت لگائی گنی                                                                                               |
| ارتزا        | ۵- ( ۹ _ )ر سول التعلیق کاس قاتل کے بارے میں فیصلہ، جس کومعاف کردیا جائے                                             |
| ier          | ۱ - ( ۸۰ ) ک دوسرے کے قبیدی قُوْل نہ کرنے کے بارے میں رسول اللہ ایٹ کا فیصلہ                                         |
| ic'r         | ۔- (۸۱ )رسول النعافی کا جادوگر کوقید کرنے اورائے تل کرنے کے بارے میں فیصلہ                                           |
| irr          | ۵- ( ۵۲ )رسول التعليقية كال شخف ك خون كو را نگال جانے دينے كا فيصل جس بے قبل ك                                       |
|              | اراد د ئے مسلمان پراپی ملوارا کھالی                                                                                  |
| 16.6         | ۹- ( ۱۳ ) کی سے گھر بغیر اجازت داخل ہوئے والے تخص کے نون کورا نگاں جائے دیے                                          |
|              | ے بارے میں رسول القبائینیہ کا فیصلہ                                                                                  |
| והה          | ١٠- ( ٨٨ ) مشرك تا جروں وقل نہ كرنے كے بارے ميں رسول التعابیة كا فيصلہ                                               |
| ILT          | ۱۱- ( ۸۵ )رسول التعایق کا استخف کے بارے میں فیصلہ جو اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح کر لے                                |
| 16.4<br>10.4 | ۱۲ – ( ۸ ۱ ) رسول التيفيظية كالشخص قبل كرنے كا فيصلہ جوآپ ليك پر جموث باند سے                                        |
| 11"-         | ۱۳ - ( ۸۰ )رسول النعابية كا فيصله كه قاتل كوحاكم كه پاس كيت له جايا جائه گااوراس يـ قمل كا                           |
| 11           | ا قرار کیے کروایا جائے گا                                                                                            |
| ICA          | ۱۶ - (۸۸ ) کسی محرم مورت ہے تعلق قائم کرنے والے کے بارے میں رسول النہ کیائیے کا فیصلہ                                |
| 107          | ۱۰-(۸۹ )ر مول التعلیف کا واطت کے بارے میں فیصلہ<br>۱۵-(۸۹ )رمول التعلیف کا واطت کے بارے میں فیصلہ                    |
|              | ۱- ( ۹۰ )رسول النصابية<br>۱- ( ۹۰ )رسول النصابية كا فيصله كه تمله آور كود فائ مين قبل كرنے پر ندتو قصاص ب اور ند ديت |
| 12.          | ۱۰ - (۹۱ )رسول النمایشنی کوجس نے زہر دے کر ماریے کی کوشش کی تھی ،اس کے بارے                                          |
| 124          | میں آپ ایک کا فیصد<br>میں آپ ایک کا فیصد                                                                             |
| 125          | ۱- ( ۹۲ ) جس نے رسول النسطینیة کا فیصله تعلیم نه کیا ۱۱س کے بارے میں آپ جیافیتہ کا فیصلہ                             |
|              |                                                                                                                      |

| 22  | ۱۹- ( ۹۳ )رمول التعاليقية كاس چورك بارے ميں فيصلہ جو بار بار چوري كرے                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٢  | ro – ( ۹۴ ) قتل کے ملزم کو جیل میں ڈالنے کا فیصلہ                                                   |
| 29  | ۲۱ - (۹۵) کسی مومن قبل کرنے کے بعد مرتد ہونے والے کے بارے میں رسول النہائیں کا فیصلہ                |
|     | اوراس کے بارے میں اللہ کی مقرر کردہ سزا کا بیان                                                     |
| 171 | چھٹاباب:متفرقات کے بارے میں                                                                         |
| 75  | ۱- (۹۲ )رسول النهابشية؛ كانسي عضو كے كا ثنے كے بعدائے داغنے كا فيصلہ                                |
| 41  | r - ( ٩٠ )رمول النهوليسة كالشخص كے تعلق فيصلہ جسے حاكم بلائے اوروہ نہ جائے                          |
| 414 | r - ( ۹۸ ) بما گا ہوا نمام چور ک کر لیے واس کے بارے میں رسول النہائیے کا فیصلہ                      |
| 414 | ۶ - (99 )ر سول التھائیف کا گند کی کھانے والے جانور کی قیمت کے بارے میں فیصلہ                        |
| 12  | د - ( ۱۰۰ )ر سول النهایشی کا اس شخص کے بارے میں فیصلہ جس نے کسی کومخنث کہدکر یکارا                  |
| 12  | 1 -(۱۰۱)رسول التعالیفہ کا چوری کے مال کی مقدار کے متعلق فیصلہ جس میں چور کا ہا تھ کا ٹا جائے گا     |
| ٦_  | ے-( ۱۰۲ )رسول الليفاقية كامال خمس ( مال غنيمت ميں سے بيت المال كا پانچواں حصر ) ميں سے چوري         |
|     | کرنے والے غلام کے بارے میں فیصلہ                                                                    |
| ٧_  | ۸- ( ۱۰۳ )رمول النّعطية. كا خائن كے سامان كوجلانے اورات مزادينے كے بارے ميں فيصلہ                   |
| 1/  | 9 - ( ۱۰۴ ) رسول النعائق کا سواری کے ما لک کے بارے میں فیصلہ کہ وہ اس صورت میں نقصان کا             |
|     | خود ضام ن ہوگا جب وہ اے رہتے یا بازار میں کھڑ اکر دے                                                |
| 11  | ۱۰- ( ۱۰۵ )رسول النعایف؛ کاتعزیر کے طور پر کوژوں کی مقدار کے بارے میں فیصلہ                         |
| 179 | ۱۱-( ۱۰۲ )رسول النَّمانية كاليــمسلمان كے بارے ميں فيصلہ جومشركوں ہے ہل گيا                         |
|     | اوروہاں کوئی جرم کیا پھرمسلمان ہو گیااوراس کے بارے میں فیصلہ جس نے اسلام کی                         |
|     | حالت میں جرم اُیا پُھرمشر کوں ہے اُں کیااور پُھرامان لے کی                                          |
| ı_• | re - (۱۰ - )رمول النمانية. كاا <sup>س شخ</sup> ف كه بارے ميں فيعله جوظبار ميں غار دادا كرنے ہے ہملے |
|     | اپنی نیوی سے تعلق قائم کر ہے                                                                        |

| 1_1 | ۱۳- (۱۰۸) چوری کاالزام لگائے والے شخص کے بارے میں رسول النبطیجی کا فیصلہ                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I_I | ۱۵ - (۱۰۹)ر - ول التعلیق: کا سواری پرآئے اور پیچھے میٹھنے والے کی ذیبے داری کے بارے میں فیصلہ       |
| 1_1 | ۱۰- (۱۱۰)رسول التبعایش: کامفروض کوقید میں رکھنے کے بارے میں فیصلہ                                   |
| izr | ۱۱- (۱۱۱) جمگڑے کے فریقین میں ہے اگرا یک وعدے کے باوجود حاضر نہ ہوتو اس کے                          |
|     | بارے میں رسول التعاقب کا فیسلہ                                                                      |
| 1_r | ے ا- ( ۱۱۲ ) رسول اللَّه اللَّهِ أَنْ كَاس جورى كے بارے ميں فيصله جس ميں ہاتھ نہيں كائے جاتے        |
| 124 | ۱۸ - ( ۱۱۳ )رسول التعليف كا فيصله كه الركوئي مسلمان ياذي آپ الله كوگالي د ينو                       |
|     | اس کا خون را نگاں جائے گا                                                                           |
|     | كتاب الجهاد                                                                                         |
| 115 | بہلاباب: قال کے بارے میں                                                                            |
| ۱۸۳ | ۱- ( ۱۱۴ )رسول اللَّمانيَّةِ كا فيصله كهارُ ا كَي ت يهلِّجَ غار كواسلام كي دعوت ديناوا جب ب         |
| ۱۸۵ | ۲-(۱۱۵) رسول التعلیقی کا مثله کرنے ہے رو کئے کے بارے میں فیصلہ                                      |
| IA1 | r-(۱۱۱) بورُ ھے کول نہ کرنے کے بارے میں رسول النہ ﷺ کا فیصلہ                                        |
| ۱۸_ | ۸- ( ۱۱۱ ) مصبیت کے لیےلڑنے والے کے بارے میں رسول النبطیعی کا فیصلہ                                 |
| ۱۸۸ | ۵- ( ۱۱۸ ) ذمیوں کا د فاغ کرنے اورمشر کوں کا د فاغ نہ کرنے کے بارے میں رسول اللہ باتے ہی کا فیصلہ   |
| 1/4 | ۲ - (۱۱۹) رسول التعاليب كاعورتوں تے تل ہے منع كرنے كے بارے ميں فيصلہ                                |
| 19+ | ( r۱۴۲ ) جوذ می مسلمانوں کے ساتھ <sup>ا</sup> ل کرلڑ ائی کرتے ہیں،انہیں مال ننیمت میں حصہ دینے یانہ |
|     | " "                                                                                                 |
|     | دینے کے بارے ٹی رسول النہ ایک کا فیصلہ                                                              |
| 191 |                                                                                                     |
| 191 | وینے کے بارے میں رسول التعلیقی کا فیصلہ                                                             |

| <b>r••</b>   | دوسرا باب علیمتوں کے بارے میں                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r•1          | ۱-( ۱۲۴ ) غلیمتوں میں فاتحین کے حصہ کے بارے میں رسول الٹیکلیلیے کا فیصلہ                               |
| r•r          | r-(۱۲۱) جنگ والی زمین سے ملنے والی کھانے کی چیز کے جائز ہونے کے بارے میں                               |
|              | رسول التعليف كافيصله                                                                                   |
| r•r          | ۷- (۱۲۷) انفال کے بارے میں رسول النہ ایسے کا فیصلہ                                                     |
| r•0          | ۴ - (۱۲۸) جنّگ میں مقتول کا مال ائے لّ کرنے والے کودیے کے بارے میں رسول النعابیطی کا فیصلہ             |
| r• <u></u> _ | ۲ - (۱۲۹) نمام کوننیمت میں ہے حصہ نہ دینے کے بارے میں رسول النہ علیقیہ کا فیصلہ                        |
|              | اورمورت کواس ہے کیادیا جائے گا؟                                                                        |
| r• 9         | ے- ( ۱۳۰ ) مال نیزیت میں نفشیم کے وقت غیر حاضر شخص کے <i>حصہ کے</i> بارے میں رسول اللّعظیفيّة کا فیصلہ |
| rı•          | ۸- (۱۲۱) مقتول کا مال اے تم کرنے والے کودینے کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کا فیصلہ                          |
|              | اورکیاای مال میں ہے بیت المال کا پانچواں حصہ نکالا جائے گا؟                                            |
| ris          | 9- ( ۱۳۲ ) مشر کوں کا جو پہایا آ دمی تل کیا گیااور پہل ننیمت حاصل کی گئی اس کے                         |
|              | بارے میں رسول النجائية كا فيصله                                                                        |
| ۲۱۸          | تیسرا باب: مال فئی <sub>ا</sub> یعنی شمن ہے مقابلہ کے بغیر حاصل شدہ مال <sub>آ</sub> کے بارے میں       |
| <b>r</b> 19  | ۱- ( ۱۳۳ ) بغیرلژ ائی کے حاصل ہونے والے مال میں ہے دیبا تیوں کے جھے کے بارے                            |
|              | مين رسول التعليف كا فيصله                                                                              |
| 119          | ۲- ( ۱۳۳ ) قبیلہ: نفسیر کے مالوں کے بارے میں رسول النبطیقی کا فیصلہ                                    |
| rr•          | ۳-(۱۳۵) انصار کے لیے خیبر کی حبا گیروں کے متعلق رسول اللہ واقعیم کا فیصلہ                              |
| rri          | ۳ - (۱۲۸ ) بنونضیر کے بارے میں رسول النسطیطی کا فیصلہ                                                  |
| rrr          | ۵- ( ۱۳۰ ) نتیبر کے مال میں ہے قبر میں رشتہ داروں ، جو کہ بنو ہاشم اور بنومطلب ہیں ،                   |
|              | ے جنسوں کی تنشیم کے بار سرمین سول النتاؤسلہ کا فیصا                                                    |

### IX

| rr~  | ۲-(۱۳۸) سونے کے اس نکڑے کی تقسیم کے بارے میں رسول اللّٰمانی کے تو اس نکڑے کا فیصلہ جنے            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ملی بن ابی طالب نے یمن ہے بھیجاتھا                                                                |
| rra  | ۔- (۱۳۹) بح ین کے مال کی تقسیم کے بارے میں رسول اللہ ایشا کے کا فیصلہ                             |
| rr_  | ۸-(۱۴۰) الله تعالیٰ جو مال اپنے رسول ایسٹے کو بغیراٹر ائی کے عطا کرے اس کی اپنی مرتنبی ہے         |
|      | تشیم کرنے کے بارے میں رسول اللہ اللہ اللہ کا فیصلہ                                                |
| 271  | پوتھاباب:عہدوییان باندھنے،امان دینے اور جزیہ لینے کے بارے میں                                     |
| rrr  | ۱-(۱۴۱) عمید تو زینے والے کے بارے میں رسول الکیوائینی کا فیصلہ                                    |
| rr   | ۲- ( ۱۴۲ )مشر کین ہے مال برصلح کرنے کے بارے میں رسول الندولیت کا فیصلہ                            |
| rrs  | r-(۱۴۳)ثمن ہے پہلے مال ننیمت میں ہے اپنے لیے کچھ حصہ خاص کرنے کے بارے                             |
|      | میں رسول النبطیقیة کا فیصلہ                                                                       |
| rmy  | ۴ - ( ۱۴۴ ) ایلچیوں کے بارے میں رسول النہ اللہ کا فیصلہ، انہیں قبل نہیں کیا جائے گا               |
| rra  | ۵- (۱۳۵) کا فروں ہے کیا گیا معاہدہ پورا کرنے کے بارے میں رسول النمایشنے کا فیصلہ                  |
|      | اوراس بارے میں جوقر آن نازل ہواہے (اس کابیان )                                                    |
| ri~• | 1 - ( ۱۴۲ ) جزید کے بارے میں اللہ تعالی کے تم کے مطابق اس کی مقدار کے بارے میں رسول اللہ بیائے کا |
|      | فیسلہ کن اوگوں ہے جزیہ قبول کیا جائے گا اور کن کاصرف اسلام ہی قبول کیا جائے گا؟                   |
| rrr  | ے- ( ۱۴۷ ) جزید لے کر نے کے بارے میں رسول اللہ ایٹ کا فیصلہ                                       |
| ۲۳۳  | ۸- ( ۱۴۸ ) کسی کوامان دینے ،خصوصاعورت کوامان دینے کے بارے میں رسول التعلیقی کا فیصلہ              |
| ۲۳۸  | 9 - (۱۴۹) فنح مکہ کے دن امان دینے کے بارے میں رسول النہ عظیمہ کا فیصلہ                            |
| ra 9 | ۱۰۔(۱۵۰) ملکح حدیدیے بارے میں رسول النہائیے کا فیصلہ                                              |
| 1/1  | یا نچواں باب متفرقات کے بارے میں                                                                  |
| r_r  | ا۔ (۱۵۱)مشر کین کے تحا اُف قبول کرنے کے بارے میں رسول کیائیں کا فیصلہ                             |

| r_r         | ۲_( ۱۵۲ )اً کر دوخلیفوں کی : مِت کر لی جائے تو اس بارے میں رسول النہ ﷺ کا فیصلہ                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>-</u> -  | r_( ۱۵۲ ) جوآ دمی اجرت کے کر جہاد کر ہے اس کے بارے میں رسول النیکافیشی کا فیصلہ                                   |
| r_ r        | ۴_(۱۵۴) تشیم سے پہلے اً گر مال کاما لک مسلمان ہوجائے تووہ مال اسے لوٹادیئے کے بارے                                |
|             | مين رسول التعاليث كا فيصله                                                                                        |
| r_ Y        | د _ ( د ۱۵ ) عورت اَ لَرَسَ كَا فَرَكُوْلَ كَرِد نِي قِاسَ كَي حِصْرَكَ بار بِي مِين رسول النَّعَالِيفَ كَا فيسله |
| r           | 1 _(1 ۵۱) تیدی کے بدلے تیدی کوآزاد کرنے اوراس پر غلامی جاری رکھنے کے بارے                                         |
|             | میں رسول ایک کا فیصلہ اگر چیوہ اعد میں مسلمان ہی کیوں نہ ہوجائے                                                   |
| r_A         | ( _یدا )اس قیدی کے بارے میں رسول التعلیق؛ کا فیصلہ جواسلام کا دعویٰ کرے،                                          |
|             | يوه واس ئے وال کیا جائے گا ''                                                                                     |
| r_9         | ۔۔ ( ۱۵۸ )رمول التعلیقی کاان تھے کے بارے میں فیصلہ جوکوئی معامدیا کا فرآپ ایک کی طرف جیجے                         |
| ۲۸ M        | 9۔ (۱۵۹)مشر کوں کے جوغلام مسلمانوں ہے مل کراسلام قبول کرلیں ان کے                                                 |
|             | بارے میں رسول التعالیف کا فیصلہ                                                                                   |
| rna         | ۱۰۔(۱۶۰) مسلمانوں کے اس مال کے بارے میں رسول ایکٹیے کا فیصلہ جس پر مشرک قبضہ کرلیں ،                              |
|             | پھرمسلمان مشرکوں پر غالب آگئے اور مشرک بی مسلمان ہوگئے۔                                                           |
| rA_         | ۱۱۔(۱۶۱) قید یوں کے بارے میں رسول التعلیقی کا فیصلہ اور اس قیدی کا تذ کرہ جے                                      |
|             | نی ئریم ایک نے اپنے ہاتھ ت آئی کیااور و انگلطی تے آئی ہوگیا۔                                                      |
| 791         | ۱۲_( ۱۲۲ ) جا سوس کے بارے میں رسول النبولیسی ؛ فیصلہ                                                              |
|             | كتاب النكاح                                                                                                       |
| <b>190</b>  | ۔<br>پہلاباب حق مہر کے بارے میں                                                                                   |
| <b>r</b> 97 | ۱- ( ۱۶۳ ) عورت کوخلوت میں لے جانے اورات بے پردود کیھنےوالے پرحق مبر                                              |
|             | والنب توجعا فيركن ويرمعن مول الأنطاقية كافرها                                                                     |

### хi

| 797         | ٢- (١٦٨) رسول النُهايِّكُ كاس بارے ميں فيصله كه چق مبر كالمستحق كون ہوگا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r9 <u>~</u> | r - (۱۱۵) ہم بستری ہے پہلے ہی خاوند کی موت کی وجہ سے نکامِ تفویض کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | بارے میں رسول الندولیہ کا فیصلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>r</b> 99 | م-(۱۲۱) جوتے کے جوڑے کے بدلے نکاح کرنے والے کے بارے میں رسول النہائیے کا فیصلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| r           | ۵-(۱۲۷) ای آ دمی کے بارے میں رسول اللہ اللہ کا فیصلہ جس نے کئی عورت کے ساتھ نکات                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | کیاتو و ه حاملهٔ کلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| r••         | ۲ - ( ۱۶۸ ) حق مبراوراس کی کم از کم مقدار کے بارے میں رسول النہائے۔ کا فیصلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳•۵         | دوسراباب:صحتِ نکاح کی شرائط،خاونداور بیوی کے فرائض کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| r•4         | ۱-(۱۲۹) نکاح کی شرائط کے بارے میں رسول النطاقی کا فیصلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>r•</b> 4 | ۲-(۱۷۰) کسی اور کے جماع ہے حاماء تورت کے ساتھ جماع کرنے کی حرمت کے بارے                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | ميں رسول النبيائية كا فيصله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>r</b> •A | <ul> <li>۲- (۱۵۱) حاملہ کی عدت کے بارے میں رسول التعلیق کا فیصلہ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| r•A         | ۳- (۱۷۱) حاملہ کی عدت کے ہارے میں رسول النعطیقی کا فیصلہ<br>۳- (۱۷۲) ما لک اپنے غلام اور لونڈی کا نکاح کردی تو پھران کے درمیان نیلیحد گی نہ کرانے کے                                                                                                                                                                                                                   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | ۳- (۱۷۲) ما لک اپنے نملام اور لونڈی کا نکاح کردی تو چران کے درمیان ملیحد گی نہ کرانے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r•9         | ۰- (۱۷۲) ما لک اپنے نملام اور لونڈی کا نکاح کر دی تو پھران کے درمیان ملیحد گی نہ کرانے کے<br>بارے میں رسول النبوائی کا فیصلہ                                                                                                                                                                                                                                           |
| r•9         | <ul> <li>۳- (۱۷۲) ما لک این غلام اورلونڈی کا نکاح کردی تو پھران کے درمیان ملیحد گی نہ کرانے کے بارے میں رسول الٹیعائی کے فیصلہ</li> <li>۵- (۱۷۳) خاوند کے غائب ہونے کی صورت میں بیوی کا نان ونفقہ خاوند کے ذہر ہونے کے فیصلہ</li> <li>کے بارے میں رسول الٹیعائی کا فیصلہ</li> </ul>                                                                                    |
| r•9         | ۳- (۱۷۲) ما لک اپنے غلام اور لونڈی کا نکاح کر دیتو پھران کے درمیان تلیحد گی نہ کرانے کے<br>بارے میں رسول النّعافیفیۃ کا فیصلہ<br>۵- (۱۷۲) خاوند کے غائب ہونے کی صورت میں بیوی کا نان ونفقہ خاوند کے ذہبونے                                                                                                                                                             |
| r•9         | ۲- (۱۷۲) ما لک اپنے غلام اور لونڈی کا نکاح کردی تو پھران کے درمیان نلیحدگی نہ کرانے کے بارے میں رسول النہ قلیقہ کا فیصلہ ۵- (۱۷۲) خاوند کے غائب ہونے کی صورت میں یوی کا نان ونفقہ خاوند کے ذیت ہونے کے بارے میں رسول النہ قلیقہ کا فیصلہ کے بارے میں رسول النہ قلیقہ کا فیصلہ ۲- (۲۵۲) خاوند اور یوی ہردو کے لیے گھرکی خدمت کرنے کے بارے میں رسول النہ قلیقیہ کا فیصلہ |

| rić         | ٣-(١٥١) ان آ دي كے بارے ميں رسول الله الله كافيصلہ جومسلمان ہوجائے اوراس كے        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|             | پاس چار ہے زائد ہو یاں ہوں                                                         |
| ria         | ۴ – ( ۱_۸ ) رسول الندانسية كالحضرت فاطمه كي بوتے هوئے حضرت علیٰ كے دوسرا نكات      |
|             | ئرنے کی ممانعت کے بارے میں فیصلہ                                                   |
| <b>r</b> 19 | ۵-(۱۱۷) رسول النهائية؛ كاس بات مين فيصله كه چکې کې پرورش کی حقدار مال ہے نه كه چچا |
| 271         | چوتھاباب:حرام اور باطل نکاحوں کے بارے میں                                          |
| rrr         | ۱-(۱۸۰) نکاح میں گواہوں کے بارے میں رسول النبطیقی کا فیصلہ                         |
| rrr         | r-(۱۸۱) رسول النمایشة کا نکاح متعہ کے بارے میں فیصلہ                               |
| mrr,        | r – (۱۸۲) آزادعورت کے نکاح میں ہوتے ہوئے لونڈی کو نکاح میں لانے کے بارے میں        |
|             | رسول التهولية كافيصله                                                              |
| rrs         | ۴- ( ۱۸۳ ) ای ناام کے بارے میں رسول النہ بھیلئے کا فیصلہ جواپنے آتا کی اجازت       |
|             | ك بغير نكات كرليتا ہے                                                              |
| rry         | ۵- ( ۱۸۴ ) عورت کامحرم کے بغیر سفر کرنے کی حرمت اور بیوی کا نکاح میں ہوتے ہوئے     |
|             | اس کی بھوبھی یا خالہ کے ساتھ نکاتے کے بارے میں رسول النیولیسنے کا فیصلہ            |
| rr <u>r</u> | ۲ - (۱۸۵) یتیم لڑ کی کے نکاح کے لیےاس ہے مشورہ طلب کرنے کے بارے                    |
|             | میں رسول انتعالیہ کا فیصلہ                                                         |
| mr9         | ے-(۱۸۲) خاوندریدہ عورت کے بارے میں رسول النہائیے کا فیصلہ جس کی شادی اس کا باپ     |
|             | اس کی رضامندی کے بغیر کرد ہے                                                       |
| rri         | ۸- ( ۱۸۷ ) رسول النهایشنج کاو ٹاش کے زکات کے بارے میں فیصلہ                        |
| rrr         | ۶ - (۱۸۸) رمول التعاليف كا حلاله كـ نكات كـ باطل بونے كـ بار بـ ميں فيصله          |
| ~~~         | ١٠-(١٨٩) محرم ڪنکاٽ ڪ ٻارے مين رسول التعليق کا فيصله                               |
| rrr         | ۱۱- (۱۹۰) ایک عورت کا نکاخ جب دو ولی کرین تواس کے بارے میں رسول اللہ ایک کا فیسلہ  |
|             |                                                                                    |

# Marfat.com

XIII

۱۲-(۱۹۱) شادی کے بعد بھی شرکہ کے یا کدامن نہ ہونے کے بارے میں رسول النہائیے کا فیصلہ rrs ۱۳- (۱۹۲) نیجایشی کا فیصله اس مجوی کے بارے میں جومسلمان ہوجا تا نے اوراس عورت کے rrs بارے میں جوانیے خاوندے پیلے مسلمان ہوجائے پھراس کا خاوند بھی مسلمان ہوجائے یا نچواں باب: رضاعت کے بارے میں **MM**2 ۱- ( ۱۹۳ ) حرام کرنے والی رضاعت کے بارے میں رسول اللوائیے کا فیصلہ rra ۲- (۱۹۴) رسول النعایش کارضاعت کے بارے میں فیصلہ اور یہ کیرضاعت کا متبار 779 اس وقت ہوگا جب بچہ بھوک سے دو دھ ہے ۳- (۱۹۵) رسول التعلیق کاصرف ایک عورت کی گوا بی پر رضاعت کے بارے میں فیسلہ 100 ٣- (١٩٦) ني الله كاما رُشْرٌ اوران كرضاعي جياكے بارے ميں فيصلہ TO'T ۵-(۱۹۰) رسول الليلايية؛ كارضاع بيتنجي كے بارے ميں فيصله 77 چھٹاباب:متفرق مسائل کے بارے میں 270 ۱- ( ۱۹۸ ) رسول التعافیف کا فیصله اس آ دمی کے بارے میں جس نے اپنے مرض میں شادی کر لی 27 ۲- (۱۹۹) رسول النبائيني کا فیصله اس بارے میں کہ نکاح اور طلاق میں ہنمی نداق اور 477 نیر شجیدہ رو ئے کوبھی حقیقت ہی تمجھا جائے گا r-(۲۰۰) رسول التعلیف کا استخف کے بارے میں فیصلہ جو کسی مورت سے نکاح کرے بھر جمہستری ٣/-کرنے سے پیلےا سے طلاق دے دے ، کیاو ہار عورت کی بٹی کے ساتھ نکاح کرسکتات ہانہیں ؟ ۳- (۲۰۱) زناوغیرہ کے ساتھ سسرالی رشتہ (مصاہرت) کی حرمت ثابت نہ ہونے کے ٣٣٨ مارے میں رسول النبطانیة کا فیسل ۔ (۲۰۲) نکات میں برابری کے معتبر :و نے کے بارے میں رسول النطاعی کا فیصلہ 1 - ( ۲۰۳ ) رمول التعلیق: کا اس بات کے بارے میں فیصلہ کہ جسعورت کا خاوندنوت ہوجائے و داین مدت و مبن کز ار ئے کی جہاںا ہے و فات کی خبر نینچی ہے۔

#### ΧIV

| ( ۲۰۴ ) ای مطلقه عورت کے بارے میں رسول النہ آئیجی کا فیصلہ جوا پنے خاوند کی طرف وٹنا حیا ہی ہو   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸-(۲۰۵) خصی ہونے اور د نیاہے کٹ کررہنے کی ممانعت کے بارے میں نی مایشہ کا فیصلہ                   |
| 9 - (۲۰۷) حمل سے ناامید عورت کی عدت کے بارے میں رسول النمایشی کا فیصلہ                           |
| كتاب الطلاق                                                                                      |
| بہلاباب: طلاق کی اقسام اور اس کے احکام کے بارے میں                                               |
| ۱- ( ۲۰۸ )رسول التعلیق کا عام طلاق اور حائضہ عورت کی طلاق کے بارے میں فیصلہ                      |
| ۲-(۲۰۹) اور غصے کی حالت میں طلاق واقع نہ ہونے کے بارے میں رسول النہائیائیے کا فیصلہ              |
| r-(۲۱۰) کم عقل کی طلاق کے بارے میں رسول النمانیشی کا فیصلہ                                       |
| ۴- (۲۱۱ ) بیوی کوطلاق دینے کے شمن میں بیٹے کے لیے باپ کی اطاعت کے بارے میں                       |
| رسول النهايسية كالفيصله                                                                          |
| ۵-(۲۱۲) ایسے میاں بیوی جوابیخ دوسرے ساتھی میں پھلیم ہی ،کوڑھ یا جنون با تاہے، یا خاوند نامر دہو، |
| ان کے بارے میں اور مطلقہ کے لیے حق مبر کے ثبوت کے بارے میں رسول النہ ایکٹیے کا فیصلہ             |
| ۲ - ( ۲۱۳ ) رسول النمایشے کا اس غلام کے بارے میں فیصلہ جواپنی بیوی کودوطلا قیس دیتا ہے پھر       |
| دونوں آ زادکر دیے جاتے ہیں تو آیااس کی بیوی دوسر مے مردے شادی                                    |
| اورجمبستری کے بغیراس کے قابل ہو سکے گی '؟                                                        |
| ے- (۲۱۴) رسول النعابی کاونڈی کے ساتھ جمبستری ہے ممانعت کا فیصلہ جب کوئی آ دی                     |
| اے دوطلاقیں دینے کے بعدخرید لیے                                                                  |
| ۸-(۲۱۵) اسعورت کے بارے میں رسول النتیافیہ کا فیصلہ جواپنے خاوندے طلاق پر                         |
| ا یک عادل گواہ پیش کرتی ہے اور خاوندا نکاری ہے                                                   |
| 9 - (٢١٦) مععة الطلاق ليتني طلاق كے بعد عورت كوكپڑے دينے كے بارے ميں رسول النبوليف كا فيصله      |
|                                                                                                  |

۱۰- ( ۲۱۰ ) رسول التنوانية كاس آ دي كے ليے اپني مطلقه بيوي كے ساتھ رجوع كا فيصله جس نے r 73 غلططر لقے ے طلاق دی ہو۔ دوس اباب خلع کے بارے میں **MY**4 ۱- (۲۱۸) رسول الله الله كاخلع كے بارے ميں فيصله ۲- (۲۱۹) خلع یا فتاعورت کی عدت کے بارے میں رسول الڈھائیے کا فیصلہ F79 تیسراباب: لعان کے بارے میں 21 ۱- (۲۲۰) جب خاوندا پی بیوی پر بدکاری کاالزام لگائے اورو ہا نکارکرتی ہوتو ان کے بارے میں ٢٣٢ رسول التعليضة كالعان كافيصله r - (۲۲۱) نجی میانید کالعان کے بارے میں فیصلہ اور بیچے کو مال کے بیر د کرنا TIT ۳- (۲۲۲) رسول النهايشة كا حيارتهم كےاوگوں كے ما بين لعان كےعدم جواز كا فيصلہ ٣- ( ٢٢٣ ) ان آوي كے بارے ميں رسول التعليق كا فيصلہ جس نے بيد دويٰ كيا كه اس نے سم سرس ا پی بیوی کے ساتھ کسی مر دکو پایا ہے چوتھاباب: عدت کے بارے میں 24 ۱- ( ۲۲۴ ) رسول التعلیق کا مطلقہ کے نان ونفقہ، عدت اور رہائش کے بارے میں فیصلہ r\_9 rra)-r عدت والى عورت كے ليے اپنے ضروري كام كے ليے دن كے وقت باہر نكلنے كے TAI بارے میں رسول التعلقہ کا فسلہ rry) رسول النبيانية. كاولادت كے بعد مطلقه كي تليحد كى كے بارے میں فيصله TAT ۴- (۲۲۷) رسول النهايية كاعدت والي عورت كے سوگ كے بارے ميں فيصله TAT یانچواں باب: بیوی کوطلاق کا اختیار دینے کے بارے میں ٣٨۵ ۱- ( ۲۲۸ ) یوی کوطلاق اختیار دینے کے بارے میں رسول النہائی کا فیصلہ کہ وہ طلاق نہیں ہے 27

#### XV۱

| <b>r</b> 111 | ۲- (۲۲۹) رسول النُهطِيطِيَّةِ كا آل اونڈی کے بارے میں فیصلہ جونسی خاوند کی زوجیت کی            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | حالت میں آ زاد کر دی جائے                                                                      |
| ۳91          | چھٹاباب:ظہار (یعنی اپنی بیوی کو مال یا بہن کی طرح کہنے )اورتح یم                               |
|              | (لینی الله کی حلال کردہ چیز وں کواپنے او پرحرام کرنے ) کے بارے میں                             |
| rgr          | ۱-(۲۳۰) رسول النَّمَانِينِيُّهِ كا ظہار كے بارے ميں فيصله اور جو ( حكم )اللّٰه تعالیٰ نے اس    |
|              | بارے میں نازل کیااس کا بیان                                                                    |
| rgr          | r-(rm) رسول التعلیق کا ظہار کے غارہ کے بارے میں فیصلہ                                          |
| ۲۹۵          | r - ( ۲۳۲ ) رسول اللَّه اللَّه عليه كاس بات كے بارے ميں فيصله كه ظهبار كا كفار ه ايك بى ب      |
| <b>19</b> 9  | ۲-( ۲۳۳ ) ظہار کے نیبلے کی طرح رسول اللہ کا اس آنومی کے بارے میں فیصلہ جس نے                   |
|              | رمضان میں دن کےوفت اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ی کر لی                                           |
| <b>79</b> 2  | ۵- ( ۲۳۳ ) رسول التَّمَالِيَّةِ كا الشَّخْصُ كے بارے ميں فيصلہ جوالله تعالیٰ کی حلال کروہ      |
|              | چزاپے اوپر <i>7ام کر</i> لے                                                                    |
| ۴••          | ساتواں باب بمتفرق مسائل کے بارے میں                                                            |
| ۱+۳          | ا - ( ۲۲۶ ) باپ جب مسلمان ہوتو بچے کو باپ کی تحویل میں دینے کے بارے میں رسول التعلیقی کا فیصلہ |
| ۲ <b>۰</b> ۲ | ۲- (۲۳۱) رسول التعلیقی کا طلاق کی بجائے کے بارے میں فیصلہ                                      |
| ۲ <b>۰</b> ۳ | rr2)- ہی علیق کا غلام کوطلاق کا اختیار دینے کے بارے میں فیصلہ                                  |
| <b>۱۸۰ ل</b> | ۴-(۲۳۸) جب خاوندا پی بیوی کوخر چه دینے ہے عاجز آ جائے تو رسول النمایشی کاعورت                  |
|              | کواے چھوڑنے کا اختیار دینے کے بارے میں فیصلہ                                                   |
| ۳۰۵          | ۵-(۲۳۹) نجی این کانب نامه کوم د کے ساتھ جوڑنے کا فیصلہ جب اس کے بیٹے کارنگ اس                  |
|              | کے رنگ کے خلاف ہو                                                                              |
| ۲۰۳۱         | ۲ - ( ۲۲۰۰ ) رسول النعطینی کا گم شده آ دی کی بیوی کے بارے میں فیصلہ                            |

### xvii

\_-(٢٨١) يرورش كے بارے ميں رسول الله عليہ كافيصله اور يدكه مال يج كى يرورش كى باب ت زیاد ہ جن دار ہے اور یہ کہ خالہ ماں کے مرتبہ میں ہے كتاب الأقضية یہلا باب: قاضی سے متعلقہ امور کے بارے میں 110 ۱- ( ۲۴۲ ) حق ہے لائلم اورڈ ٹ نہ سکنے والے کوقضا کے شعبے سے دورر کھنے کے بارے 11 میں رسول النبطيعية كا فصله r ( ۲۴۳ )رسول النهايشة كا فيصله كه الشخص كوقضا كامنصب مونمينا ناجائز ب 11 جوای کے بارے میں سوال کرے بااس کی خواہش رکھتا ہو r-( ۲۴۴ ) قضا کا منصب قبول کرنے برتر غیب دینے کے بارے میں رسول النسطینی کا فیصلہ ۲۱۲ ۴- ( ۲۳۵ ) رسول الله عليه كافيصله كه قاضى كے لئے غصے كى حالت ميں فيصله كرنانا حائز ت سااس ۵- (۲۲۲) رسول الله عليه كافيصله كه قاضى كے لئے تحف ليناحرام ب ~1~ ۲ - (۲۲۷) جاکم حق بات معلوم کرنے کے لئے فصلے کےخلاف کوئی فرض بات کرسکتا ہے۔ 414 ے- ( rm ) گائے کے مالک رحضرت ملی کے تاوان ڈالنے کے فیصلے پر نی کریم کی تائید 410 ٨- (٢٣٩) رسول التعليق كالهيئ علم كي بناير فيصله MIY 9 - ( ۲۵۰ )رسول النه الشيافية كا فيصله كه عورت كوجا كم بنانا اورا ي مسلمانون كامعامله مونينا ناجائز ي ئےاس ١٠- (٢٦١) ظاہري دلال كرا تھ حقوق دينے كے بارے ميں رسول التعلق كافيصلہ MIA ۱۱- ( ۲۵۲ ) قاضی کے بارے میں رسول اللہ علیہ کا فیصلہ کہ اگروہ کتاب وسنت میں کی 419 جمگر ے کا فیصلے نہیں یا تاتو وہ کتا بوسنت کے موافق اپنی رائے ہے اجتہاد کرسکتا ہے دوسرا باب: گواہیوں اور دلائل کے بارے میں 771 ۱- (۲۵۳) جھوٹی گواہی ہے رو کئے کے بارے میں رسول النجائیے کا فیصلہ MTT ram) رسول التعليق كافيصله كه باب كے لئے مينے كى گواى قبول نہيں ہوگى rrr

#### KVH

-- ( raa )رسول النوالية كافيصله كه ديباتي كے لئے شہريوں كے خلاف گوا بى دينانا جائزے rrr ہ ۔ (۲۵۱)جن کی گواہی قبول نہیں ہو گی ان کے بارے میں رسول التعلیق کا فیصلہ rrr د۔ ( ۲۵۷ )ا کیلے خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کی گوا ہی دوآ دمیوں کی گوا ہی کے برابر قبول mrs. کرنے کے بارے میں رسول التعلقی کا فیصلہ ۲ - ( ۲۵۸ ) جن معاملات ہے آ دمی باخبر نہیں ہیں ان میں عور توں کی گوا ہی قبول کرنے کے rry بارے میں رسول التعلق کا فیصلہ ے۔ ( ۲۵۹ ) نکاتے میں ایک آ دی اور دوعور تو ل گوا ہی کے جواز کے بارے میں رسول النبوانیہ کا فیصلہ 71 ۸- (۲۲۰) ایسے گواہ کے بارے میں رسول النتواہی کا فیصلہ جومطالبے سے بہلے بی گوا بی پیش کردے ۲۲۸ 9-(۲۷۱) ایسے آدی کے بارے میں رسول النسانی کا فیصلہ جو عورت کوسرف جیموتا ہے "ta اور جماع تک نبیں پنچتا'اوراس بارے میں اللہ کے نازل کردہ حکم کا بیان -۱۰ ( ۲۱۲ ) دوا ہے دعویٰ کرنے والوں کے بارے میں رسول التعالیف کا فیصلہ جن 449 میں ہے ہم کوئی دلیل پیش کرے ۱۱- ( ۲۲۳ ) دوا سے دعویٰ کرنے والوں کے بارے میں رسول اللہ اللہ اللہ کا فیصلہ جن کے یاس دلیل نہ ہو 44. ۱۱- (۲۲۴) رسول النطاقية كافيصله كه دليل كي عدم موجود كي مين مدعا عليه رقتم موكّى ۲۳۲ ۱۳ - (۲۱۵) جس شخص کاکسی چیز پر قضہ ہواس کے بارے میں رسول السُّفانِیْ کا فیصلہ 777 تیسرا باب: جھروں کے اسے بارے میں 740 ا- (٢٦٦) فيصله كرنے والے كے فيصله يرسول التيالية كى رضامندى ۲۳ -- (٢٦١) ملمانوں كے درميان كے كروانے اوران كے درميان نرى برتنے كے بارے 7 مين رسول النبعانية. كا فيصليه - ( ۲۱۸ ) جوکسی کا بیال تو زو ساس کے بارے میں رسول الشفائع کا فیصلہ 479 ۳- (۲۲۹)رسول النعابية كاس شكارك بارے ميں فيصلہ جيكوئي تير مارے كيكن كوئي اوراے كيال 44. ۵- (۲۵۰) جو کسی کی زمین میں عمارت بنائے اس کے بارے میں رسول الشفائی کا فیصلہ 8



#### XX

| 747               | یا نچواں باب:متفرقات کے بارے میں                                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۲۳               | ۱- (۲۸۸) تھوڑی مقدار میں گری پڑی چیز کے بارے میں رسول النہ بیانیہ کا فیصلہ              |
| r<br>ተ            | ۲-(۲۸۹) کری پڑی چیز کے اعلان کی مدت کے بارے میں رسول النسانیہ کا فیصلہ اورا گر          |
|                   | اس چیز کے ضائع ہونے کے بعداس کا مالک آ جائے تو کیااس کا تاوان دیا جائے گا               |
| د۲٦               | ۳ - (۲۹۰ )رسول التعلیف کا فیصلہ کہ عورت کے لیےا پنے خاوند کی اجازت کے بغیر کس           |
|                   | َ وصدقه یا تخفه دینا حرام <del>ب</del>                                                  |
| rrn               | ۳- (۲۹۱)ا بیے مو'یٹی جو کسی کی فصل خراب کر دیں ان کے بارے میں رسول الٹیلیائیے کا فیصلہ  |
| <u>ئ</u> لام      | ۵- ( ۲۹۲ )رسول النبطيعية كافيصله كمه ما لك كي اجازت كے بغير موليثي كادود ه نكالنامنع ب  |
| ۸۲۳               | ۲- ( ۲۹۳ )ا لیشخف کے بارے میں رسول اللّٰه لیلنے کا فیصلہ جوفوت ہوجائے'اس کے ذمہ قرض ہو  |
|                   | اوراس نے کچھودقت کے بعد کسی ہے قرض لینا ہو۔                                             |
| ٩٢٦               | ے۔ (۲۹۴)رسول اللّعالِيّة كا فيصله كها كرم كاتب غلام اپني مكاتبت كى رقم ادا كرنے ہے عاجز |
|                   | آ جائے تو اس کی مرکا تبت کا معاہد ہ اوٹا دیا جائے گا                                    |
| ٠ ــــ            | ۸- (۲۹۵)ای سواری کے بارے میں رسول اللہ اللہ کا فیصلہ جسے اس کے مالک جیموز دیں           |
|                   | اور کوئی دوسرا کپلز کراہے کھلائے پلائے تووہ اس کی ہوگی                                  |
| <u>~1</u>         | 9- (۲۹۱)ایٰی آگ کے بارے میں رسول اللّعظیفی کا فیصلہ جسے آ دمی اپنی ملکیتی زمین میں      |
|                   | جاا تا ہے پھرا ہے بوااڑ اکر لے جائے اور وہ کسی عمارت یا سامان وغیر ہ کوجاا دے           |
| <u>~_1</u>        | ۱۰- (۲۹۷)رسول النهايشة كا فيصله كه قريبي رشته دارول رپخرچ كرناواجب ب                    |
| <u>۳</u> ۳        | ۱۱- (۲۹۸) ناام جب بھاگ جائے تواس کے بارے میں رسول النہائیے کا فیصلہ                     |
| ۳_ ۲              | ۱۲- (۲۹۹ ) فقیراور تو نگر کے بارے میں رسول النیطیطی کا فیصلہ اور اس بارے میں            |
|                   | الله کے ناز ل کر دہ ضم کا بیان                                                          |
| اما <u>- ا</u> ما | ree) ابل کتاب کی دین ابراتیم ت بیزاری کے بارے میں رسول النعافیہ کا فیصلہ                |

### XXI

۔ (۲۰۱) یبود دانصار کی کے بارے میں رسول الشیافیہ کا اس وقت فیصلہ جب و و آپ میافیہ کو آپ ایک کے دین کے بارے میں فتنے میں ڈالنے کے لیے آئے اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ کے نازل کر د و تکم کا بیان۔

### كتاب الهبه والوصايا

| ۲4Z           | پہلا باب: ہبدہ وقف اور عمریٰ کے بارے میں                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>~_</u> ^   | ١-( ٣٠٢ ) رسول التعليطية كا فيصله كه صدقه مين رجوع حرام ب                                   |
| ٩_٩           | rer) - r ببہ کے بارے میں رسول اللّغالِظة کا فیصلہ                                           |
| ۳۸۱           | r۰۴) - سول الله عليقة كاتحا أف والبس كرنے كے بارے ميں فيصله                                 |
| <u>የ</u> ለተ   | ~ - ( row ) رسول التعلیق کا وقف کرنے کے بارے میں فیصلہ                                      |
| ر<br>د ۲      | ۵ - (۳۰۱) رسول التعلیقی کا ممر کی ( تا ممروقف ) کے بارے میں فیصلہ                           |
| ۳۸۷           | دوسراباب: گری پڑی چیز ،امانت رکھی ہوئی چیز اورادھار دی ہوئی چیز کے بارے میں                 |
| <b>የ</b> ላለ   | ۱-(۲۰۵) گری پڑی چیز کے بارے میں رسول النعظیم کا فیصلہ                                       |
| <b>~91</b>    | r - ( r•۸ ) رسول النيطيعية كاما نتو س كے بارے ميں فيصله                                     |
| rgr           | ٣٠٩) الي ادهار لي هو کي چيز کي صفانت کے بارے ميں جو غائب ہوجائے ،رسول التعليقے کا فيصلہ     |
| ۵۹ې           | تیسراباب: وصیت کی شرا نط کے بارے میں                                                        |
| ۲۹۳           | ۱-(۳۱۰) رسول النهائي كا فيصله كه قرض وصيت سے پہلے ہے                                        |
| <u> ۱۳۹</u> ۲ | r - (٣١١ )                                                                                  |
| ۳۹۸           | ۳- ( ۳۱۲ ) رسول النهايشيخ کا ليے مسلمان کی وصيت کے بارے میں فيصلہ جس پر دوميسائی گوا بی دیں |
| 3•r           | ۲- ( ۳۱۳ ) مشتبهامور کے بارے میں رسول النبولیسی کا فیصلہ                                    |
| ۵۰۴           | چوتھاباب:وصیت کی مقدار کے بارے میں                                                          |
| ۵۰۵           | ۱- ( ۳۱۴ ) رسول النصابی کاوصیت کے بارے میں فیصلہ اور پیصرف ایک تبالی تک محدود ہے            |

XXII

| ۵۰۷   | ۲- ( ۳۱۵ ) وصیت اور آ زادی میں رسول النہ آگئے کی اگر عہ کے ذریعے فیصلہ                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵٠٩   | r - (۳۱۲) جس نے اپنے مال میں ہے نامعلوم جھے کی وصیت کر دی اس کی وصیت کے                        |
|       | بارے میں رسول النہ الشیافیہ کا فیصلہ                                                           |
| ۵٠٩   | ۳-(۳۱۷) جس لونڈی ہے ما لک کا بچہ پیدا ہوا ہے آ زاد کرنے کے بارے میں اور عزل                    |
|       | ( جمائ کے بعدرتم میں اخراج نہ کرنا ) کے بارے میں رسول اللہ ایسے کا فیصلہ                       |
| ۱۱۵   | پانچواں باب: متفرقات کے بارے میں                                                               |
| air   | ۱-(۳۱۸) غیرحاضر کے مال کووقف کرنے اوراس کی تقسیم کے لیےوکیل بنانے کے بارے میں                  |
|       | رسول التهايش كا فيصله                                                                          |
| عاد   | ۲-(۳۱۹) دشمٰن کُورا ک میں جایانے کی حرمت کے بارے میں رسول الندولینی کا فیصلہ                   |
| مان   | r-(۳۲۰) جس نے اپنے غلام کو تکلیف پہنچائی یا ہے تھیٹر ماراو ہ اسے آ زاد کر دے                   |
| ria   | ہ-(۳۲۱) کوں کے بارے میں رسول النہ ایشے کا فیصلہ                                                |
| ۸۱۵   | ۵-( ۳۲۲ ) کنوؤں کے اردگر دا حاطہ کے بارے میں رسول النبیائیہ کا فیصلہ                           |
| 219   | rrr ) نمک اورز مین کی جا گیر کے بارے مین رسول النوانی کا فیصلہ                                 |
| arı   | ے-( ۳۲۴) جس نے کہامیراباغ اللہ کے لیے صدقہ ہا <i>ں کے بارے میں رسول النوایش</i> کا فیصلہ       |
|       | كتاب الفرائض                                                                                   |
| 377   | پہلا باب وراثت سے منع کرنے والی چیز وں کے بارے میں                                             |
| orm   | ۱ – ( ۳۲۵ ) رسول النّعطيفية كا فيصله كهمسلمان ، كا فركااور كا فر مسلمان كاوارث نبيس موگا       |
| ara   | ۲- (۳۲۱)رسول الله علیقی کا فیصله که قاتل درا ثت کے حصہ سے محروم ہوگا ۔ بعض نے تاویل کی ہے      |
|       | کے بقل عمر کے بارے میں ہے                                                                      |
| عرد م | ٣- ( ٣١٠ )رمول النعلطية كا فيصله كفل خطا كي صورت مين قاتل، ديت كے علاوه باقي مال ميں وارث بوگا |
| ٥٢٤   | ۳-( ۳۲۸ ) حرای ہے کی نسبت اور وراخت کے بارے میں رسول النطبطے کا فیصلہ                          |

### XXIII

|       | و در در در از اصالیت برد از در از در از در                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 219   | ۵-(۳۲۹) رسول التعليطية كافيصله كه ترا مى بچ كاورا ثت مين حصنهين ہوگا۔                                  |
| 219   | ۲-( ۳۲۰ ) بچ بستر والے کودینے اور جس کا نب اس کے باپ کے مرنے کے بعداس ہے                               |
|       | ملایا جائے اس کے بارے میں رسول اللہ اللہ فیصلہ                                                         |
| ٥٣١   | ۔ وسراباب: اصحاب الفروض ( لینی حصہ داروں ) کے بارے میں                                                 |
| srr   | - ( mm ) ماں اور پچیا کی موجودگی میں دو بنیوں کو دو تہائی حصہ دینے کے بارے میں رسول النسائیسی کا فیصلہ |
| orr   | ۱- ( ۳۳۲ ) حقیقی بیٹی کی موجود گل میں 'بوتی کی وراثت کے بارے میں رسول النہ ایسے کا فیصلہ               |
| srr   | r-( mrr ) خاونداور حقیقی بهن کے بارے میں رسول النتوانی کا فیصلہ                                        |
| srr   | ۵-( ۳۳۴ ) داداوردادی کی درا ثت کے بارے میں رسول النسانیہ کا فیصلہ                                      |
| ori   | ہ-( ۳۳۵ ) جس کی بہنیں ہوں اولا دنہ ہواس کے بارے میں رسول الندایشنے کا فیصلہ                            |
| 3r_   | - ( rr 1 ) بیٹی جیمور کرم نے والے ماام کے بارے میں رسول اللہ علیہ کا فیصلہ                             |
| 254   | ۔- ( rr۔ ) دیت کی میراث کے بارے میں رسول الکھائیے کا فیصلہ                                             |
| 229   | ۱- ( ۳۳۸ ) رسول التعلیف کا فیصله که دیت مقتول کے دارتوں کے درمیان ،ان کے حصوں                          |
|       | کے ساب ہے مال اور وراثت کے طور پڑتشیم ہوگی                                                             |
| ۶۳.   | - ( ۳۳۹ ) مدینه میں مہاجرین کی بیو یوں کوان کے گھروں کا وارث بنانے کے بارے                             |
|       | ميں رسول النبولينية. كا فيصله                                                                          |
| ۵۳۱   | نیراباب:عصبات (لیعنی باپ کی طرف سے دشتہ داروں) کے بارے میں                                             |
| ۵۳r   | - ( mro ) ربول المعالجية كا فيصله كه حصه دارول سے مال في جانے كى صورت ميں عصبات ميں تقسيم بوءً         |
| ۵۳r   | ۱- (۳۴۱) حقیقی بھائیوں کی وراثت کے بارے میں رسول النہ اللہ کا فیصلہ                                    |
| srr   | r - ( ۳۴۲ ) بہنوں کی دراثت اور عصبات کی ترتیب کے بارے میں رسول اللہ ایکٹائیٹے کا فیصلہ                 |
| > ~ ~ | د (موروسور) ای کی این این این این این این این این این ای                                               |

### xxiv

| <u>ప</u> గప | ۵- ( ۳۳۳ ) والدین پر بینے کاصدقہ کرنے اوران کی و فات کے بعداس صدقہ کاوارث بنے                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | کے بارے میں رسول التعلی <sup>ف</sup> کا فیصلہ                                                  |
| ۵۳۸         | چوتھاباب: ولاءے وراثت ثابت ہونے کے بارے میں                                                    |
| عدم         | ا - ( ۳۲۵ ) ما لک کااپنے غلام کووارث بنائے اورا ہے بخش دینے کے بارے میں رسول النہ ایک کا فیصلہ |
| ۵۵۰         | ۲- (۳۴۶)رسول النهايشير كا فيصله كها يكءورت تين آ دميوں كى ميراث پاسكتى ہے                      |
| ခခ္•        | r - ( ۳۴۷ ) جو کی کے باتھ پرمسلمان ہواس کے بارے میں رسول اللیافیا کا فیصلہ                     |
| عدا         | ۳- ( ۳۲۸ ) ولا ،کی میراث کے بارے میں رسول النیوائینے کا فیصلہ                                  |
| sar         | 2 - (۳۴۹) مرکا تب نماام کے بارے میں رسول الٹیوائیٹ کا فیصلہ اوراس کی ولاءآ زاد                 |
|             | ارنے والے کے لیے ہوگی                                                                          |
| ۵۵۳         | پانچواں باب متفرقات کے بارے میں                                                                |
| عدد         | ۱-(۲۵۰) ذوی الارحام کی وراثت کے بارے میں رسول النّہ علیہ کا فیصلہ                              |
| rac         | r - (۳۵۱) جو بچیزندہ پیداہوا اور روکرمر گیااس کی میراث کے بارے میں رسول النہ بھی کے اُوسلہ     |
| ۲۵۵         | ٣- (٣٥٢) مخنث کی میراث کے بارے میں رسول التعالیق کا فیصلہ                                      |
| عدد         | ۴- ( ۳۵۲ ) پھو بھی اور خالہ کو ورا ثت ہے محروم کرنے کے بارے میں رسول الڈیوائیے کا فیصلہ        |
| ۵۵۸         | ۵-(۵۹۵) جم بچے کے بارے میں تین آ دمی جھگڑ پڑیں،اس پر قرعہ ڈالنے کے                             |
|             | بارے میں رسول النبولیہ کا فیصلہ                                                                |
|             | ۲ - (۳۵۵ ) قیافی شناسی ثابت ہونے کے باریے میں رسول الانتقاضی کا فصا                            |

# بسم الله الرحمٰن الرحيم

# بيش لفظ

الحماد لله رب العلمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى أله وصحبه اجمعين جس طرح ہرذی روح کوزندہ رہے کے لیے آئسیجن کی ضرورت ہوتی ہے اور صحت مندجسم میں گردش خون لاز می اور ناگزیر ہے، بعینہ ایک صحت مندمعا شرے کے قیام اور مہذب ریاست کے اشحکام کے لیے عدل وانساف کی فراہمی اوراس کاسبل الحصول ہونالازی اورابدی ہے۔ یہی باعث ہے کیلم وحی بیشتمل تمام کت وصحائف میں انصاف یروری اور عدل گشری کی تعلیم دی گنی ہے۔اسلامی ریاست میں عدل کے نفاذ کے ذمہ دارادارے قائم کیے گئے۔اسلامی عدالتوں نے انسانی حقوق کے اتلاف، بشری اختلافات اور باہمی تنازعات نیز ریاست سے متعلقہ امور اجتماعی خرابیوں اور ضرور توں کو بورا کرنے کے لیے ظیم الثان فیلے کیے ہیں اور نظائر چھوڑے ہیں۔ان سب کامطالعہ دین حکمت وبصیرت کے بہت سے باب روش کرتا ہے۔قرآن مجید کی درجنوں آیات مقدسہ اور سینکٹر وں احادیث مبارکہ میں اس نظام مدل کی ضرورت واہمیت پرروشی ڈال گئی ہے۔عدل کے قیام وانصرام کے اداروں اور قضا قریے متعلق ہزاروں کتب ومقالات دنیا کی مختلف زبانوں میں لکھے گئے ہیں اور پیسب قانونی ،فقهی اورعدالتی فیصلوں پرمشمل ذخیر ہ دین وشریعت کی عظیم اور وسیع تر حکمتوں کا امانت دار ہے۔ مگر افسوس کہ اس درجہ اہم علمی ذخیرہ کو بعض علمی عملی مصالح کے اعتبار ہے جس تنکیکی ہتحقیقی اور قانونی اسلوب کے ساتھ مرتب ہونا جا ہے تھا، اس کی ضرورت ہنوز باقی ہے۔ اس سے بیتا تر نہ لیا جائے کہ مسلمان سکالرز اور قاضیوں نے اس موضوع کو درخوراعتنانہیں سمجھا ہے۔ بلا شبدان کی علمی خد مات کا دائر ہ بہت وسیج اورمتنوع ہے۔ بہت ی ملمی فہارس اور مخطوطات کے تذکروں ہے عدالتی اور قانونی ذخائر کاعلم ہوتا ہے، مگریباں جس پبلو کی طرف ہم ابل علم کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ خالصة اسلامی عدالتوں جو کہ مراکش سے انڈو نیشیا اور جز ائر غرب البند تک پھیلی ہوئی ہیں،ان ہے وابستہ قاضوں نے گذشتہ چودہ صدیوں میں اینے جن فیصلوں کا ایک عظیم الثان ریکارڈ مجھوڑ ا ہے، جو ہماری علمی غفلت اورتساہل کے باعث ابھی تک گوشنہ خمول میں پڑا ہے اور کسی نے ان ہزاروں اور لاکھوں فیصلوں کوکسی موز وں اور منا۔ بملمی ترتیب کے ساتھ جمع کر کے کسی دائر ہ المعارف کی شکل نہیں دی ہے۔

اسلامی عدالتوں کے ان فیصلوں کا ابھی تک کسی مرتب شکل میں جمع نہ ہونا ایک عظیم علمی نقصان ہے، مگر ہمیں ذرا خیر گ ہے اس غفلت کا جائزہ لینا چا ہے کہ آخرہ وہ کیا وجوہ تھیں کہ جس کے باعث امت مسلمہ کے علمی اکابرین اس کام کی طرف متوجہ نہ ہو سکے۔ ان وجوہ کا جائزہ لینے اور تجزیب کرنے سے پہلے صدراق لیعنی عبدرسالت اور دور خلافت راشدہ کی عدالتوں کے جوفیطے مدون ہو بچے ہیں، ان کا اجمالی تذکرہ ضروری ہے۔ مسلمان علاء اور مصنفین نے سب سے زیادہ توجہ اس عہد کی ہمہ نوع کارروائیوں کو، اس کی تمام جزئیات کے ساتھ قلمبند کرنے کی کوشش کی ہے، جس کے نتیج میں ذخیرہ احادیث کا ایک عظیم الثان علمی و تحقیق کا م مرتب ہوا، جس کی مثال اس کے قبل کی دوس ہے نہ جس بامت میں نہیں ملتی ہے۔

تهمين اس حقيقت كااعتراف كرناحاي يح كمعدالتي فيصلول مين جواجميت اقضية الرسول صلى الله عليه وملم كوحاصل ے اس کی نوعیت دین وشریعت کی اساسیات میں ہے ہے، جن کا برتو اورانعکاس جمیں خلفائے راشدین کے عہد میں قائم ہونے والی عدالتوں کے فیصلوں اور نظائر میں ملتا ہے۔اس سمت میں جواولین قدم اٹھایا گیا، وہ اقضیۃ الرسول الله صلی الله علیہ وسلم کے جمع وتر تیب کی وہ کوشش ہے، جے محمد بن فرج المالکی المعروف بابن الطلاع الاندلسی (م ۴۹۷ ھ ) نے مرتب کیا اس کاوش کو جامعۃ الا زہر میں ڈاکٹرمحمہ ضیاءالرحمٰن اعظمی نے ایک تحقیقی مقالے کے بطور مرتب کر کے عربی زبان میں شائع کیا اور جس کا اردو ترجمہ ادارہ معارف اسلامی (منصورہ)لا ہور کے زیراہتمام شائع ہو چکا ہے۔ یہ بابرکت ذخیرہ بھی اس فنی اسلوب اور قانونی تکنیک کے مطابق مرتب نہیں ہوا، جواسلوب آج کی عدالتوں میں پیش کیے جانے والے جدید فیصلوں میں موجود ہے۔ لیکن اس نوعیت کی تحقیقی کاوشوں ہے فیصلوں کی نوعیت اوراس کی تفصیلات محفوظ ہوتی چلی گئیں۔'' کشف الظنو ن''جیسی فہارس مخطوطات میں شخ ظہیرالدین مرغینانی حنی (م ا ۵۰ ه ) کی بھی ایک ایسی ہی تصنیف کا تذکرہ ماتا ہے، جس میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے عدالتی فیصلوں کوجمع کیا گیا گر افسوں کہ آج بیخطوط اہل علم کی نگاہوں ہے اوجھل ہے۔ ممکن ہے کہ بیخطوط ترکی کے ان ذ خیرہ ہائے مخطوطات میں مل جائے ، جو لا کھوں کی تعداد میں ابھی تک تفتیش اور شناخت کے مرحلے ہے نہیں گز رے۔البتہ برصغيريين نواب سيدصد ايق حسن خال كى كادش' بلوغ السئول في اقضية الرسول' عنوان ١٢٩٢ ها ميل منصه شهود پر آ چکی ہے۔ آ چکی ہے۔

یبال ہم ایک اور اہم مخطوط کا ذکر کرنا چاہتے ہیں جو تذکروں میں امام محمد بن جمعیل ابخاری ہے منسوب ہے۔

معروف محدث اورمؤ رخ ذہیں نے لکھا ہے کہ امام بخاریؒ نے صحابہ اور تابعین کے اقضیہ کو بھی جمع کیا، گریہ کتاب نہ تو آج

تک زیور طباعت ہے آراستہ ہوئی اور نہ ہی اس کے کی مخطوط کا سراغ دنیا کے کسی اہم کتب خانے میں ماتا ہے۔ گراہل علم

اس اطلاع کو تحدیث نعمت نصور کریں گے کہ مؤسسۃ الفلاح الدولیہ پاکتان کے جس کے زیرا ہتمام الموسوعۃ القصائیۃ

العالمیۃ ترتیب پارہا ہے، اس کے ایک فاضل رکن حافظ عبدالرحمٰن مدنی، جب ای علمی منصوبے کے بیش نظر مراکش کی

وزارت عدل اور وزارت اوقاف ہے رابط کے لیے، وہاں تشریف لے گئے تو آنہیں سے باوثو ق اطلاع فراہم کی گئی کہ امام

بخاری رحمۃ اللہ کا وہ مخطوط جو اقضیۃ الصحابہ والتا بعین سے متعلق ہے، اس کی تمام مجلدات لی تی ہیں۔ اس ظیم علمی حوالے کی

اطلاع ہے اس منصوبے کی ابتدائی کڑیوں میں جوز بردست معاونت ملے گئی، اے ایک تائیڈ غیبی تصور کیا جاسکتا ہے۔

اسلامی عدالتوں کے ان فیصلوں کے سلسلے میں جومزید معلومات ہمیں میسر ہیں ان کے مطابق ''انفضاء فی عبد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ'' کے عنوان سے ایک تحقیقی مقالہ جامعہ امام محمد بن سعود الاسلامیہ ریاض میں بخیل پاچکا ہے، جو الد کتور ناصر بن عقیل بن جاسم الطریفی نے اپنی پی ایکے ڈی کی ڈگری کے لیے لکھا ۔ بگر اس میں عبد فاروتی کی بائیس لا کھ مربع میل میں قائم ہونے والی اسلامی ریاست اور اس کی تمام اسلامی عدالتوں کے ممل فیصلے شامل نہیں ہیں۔ اس موضوع پر تحقیق مزید کی ضرورت ہے۔

ندکورہ جامعہ کے ایک اورمحقق عبداللہ بن عثان بن تقبل نے ایم اے کے در ہے میں ایک تحقیقی مقالہ بعنوان'' قضا امیر المومنین علی بن الی طالب رضی اللہ عنہ''تحریر کیا ہے گر اس میں بھی سید ناعلی رضی اللہ عنہ کے تمام فیصلوں کا احاظ نہیں کیا گ

ایک اور تحقیق کاوش' الا قضیة البخائیة فی عهد النبی صلی الله علیه وسلم والخلفاء الراشدین' کے عنوان سے کی گئی ہے سی تحقیقی مقالہ محمد عبد اللطیف صدر الدین سلیمی نے انٹرنیشنل اسلامک یو نیورشی اسلام آباد نے (۱۳۰۳ه ۱۹۸۳ء) ایم ا ذگری کے حصول کے لیے ممل کیا ہے۔ اس تحقیق میں بھی مزید تحقیق کی گنجائش ہے۔

اسلامی عدالتوں کے ان فیصلوں کے مختلف مجمو سے عربی زبان میں موجود ہیں گران میں سے کوئی ایک یاسب ل کر بھی اس ضرورت کا احاط نہیں کرتے جواس نوعیت کے ذخائر سے مطلوب ہے۔ موجود عدالتی فیصلے جس نوعیت سے جمع کیے گئے ہیں انہیں دیکھ کرییا حساس ہوتا ہے کہ بیقانونی فقتبی اور عدالتی تفصیلات جس منج اور طریق سے مرتب ہونا چاہی وہ ان میں بہت کم دکھائی دیتا ہے۔ بیمخلف فریقین کے مقد مات اور نزاعات کی مختصر تفصیل اور ان کے فیصلوں پرمشمل نگار شات ہیں، جوایک حکایت سے لمتی جلتی شکل میں دکھائی دیتے ہیں۔ان تمام موجود ذخائر سے ہم ان مقاصد کو پورانہیں کر سکتے ، جواسلامی ریاستوں کے عدالتی نظام سے متعلق ہیں۔ ہمیں حبرت ہے کہ ایک طرف تو مسلمانوں کاعظیم عدالتی نظام ماتا ہے، جس میں قاضوں کی تقرری ، ان کی اہمیت کی شرائط ، قضا کی شظیم ، قاضوں کے فرائض اور ان کے حدود واختیارات سے مممل بحث کی گئی ہے۔اور دوسری طرف ہمیں اسلامی عدالتوں کے طریق کار کا تذکرہ پڑھتے ہوئے عدلیہ کی آزادی اور قانون کی حاکمیت کی روثن مثالیں بھی ملتی ہیں۔ اس نظام عدل کے قیام ہیں معاون دوسر سے ادار ہے جن کی آزادی اور دیوان المظالم شامل ہیں ،ان سب کی شظیم اور کارکردگی کی تفصیلات بھی مل جاتی ہے۔ یہ قاضی فیصلہ میں افزان ہو گئی ہے۔ یہ قاضی فیصلہ میں افزان ہو گئی ہو کے جن آداب کو گئو ظار کھتے تھے ان کی باریک سے باریک جزئیات کو بھی قلمبند کیا گیا ہے۔ گر ان فیصلوں کے متون ہمیں کی نظم اور ضبط کے ساتھ جمع و تر تیب کے ساتھ نہیں طبتے۔

ہم اسلامی تاریخ کے اس المیے سے آگاہ ہیں کہ اسلامی ریاست عہد خلافت کے بعد ملوکیت اور موروثی باد شاہت میں تبدیل ہوگئے۔جس ہے دین وسیاست کی روایات میں وہ وحدت و یجائی باقی ندر ہی ، جوعہد رسالت یا دور خلافت کا اختصاص تھی۔معرکہء دین وسیاست کے آئندہ ادوار میں جوادارے اس شکش کا شکار ہوئے ،ان میں ایک قضا اور منصب قضا بھی ہے۔اس عہد میں بھی قضا پر متمکن قاضوں نے جس عزیمیت، یامردی، حکمت اور تدبرے کام لیا، وہ تاریخ قضا کاایک روشن اور تا بنده باب ہے۔ حکمر انوں اور قضا ۃ کے درمیان اس کشکش کی تفصیل اور تاریخ اس وقت نه ہمارا موضوع ہے نہ مجث ۔ مگر فی الوقت ہم نے نیاشارہ جس غرض ہے تحریر کیا ہے، وہ منصب قضایر فائز حضرات کی فقہی بصيرت، حدود شريعت كى ياسدارى اوربليغ حكمت عملى كوواضح كرنا ہے۔امام ابوصنيفه،ميمون بن مهران، طاؤس بن كيسان، الوب بن الى تيمية ختياني - سفيان تورى، ربيعة الرأى بن فروخ مجمد بن سيرين، عبدالله بن وهب، اسمعيل بن علية ، محمد بن شیبانی ، حارث بن مسکین ، سعید بن ربید ، علی بن شراد العبدی جیسے بیبیوں اصحاب عزیمت نے سلاطین کی جانب سے منصب قضاة پیش کرنے پرجس رویے کا اظہار کیا، تاریخ نے اسے بخو بی محفوظ رکھا ہے۔اس طرح وہ اصحاب جواس دور ملوکیت میں بھی اس منصب کو قبول کر لیتے تھے، ان کے اخلاق ، طہارت اور تقویٰ کی تفصیلات ہمیں تاریخ قضا کے ابواب میں دکھائی دیتے ہیں۔جس اضطرار کی کیفیت میں ان حضرات نے اس منصب کوتبول کیااس کی تفصیلات بہت کی کتب میں ملتی ہیں ،مگریہاں ان کی تفصیل ہمار امقصود نہیں ہے۔

اقضية الرسول صلى الله عليه وسلم جيسے اہم موضوع پرتمام ترلواز مەمخلف تفاسير ،ا عاديث اور فقهي ذخيروں ميں چھپا

ر با ہے۔ اہل علم کے پاس اس سلسلے میں پہلی با قاعدہ اورمتند کوشش مذکور شخصیت ابن الطلاع الاندلی کی اقضیة الرسول سلی الله عليه وسلم ہے جو یا نیج سے صدی جری میں مرتب ہوئی اس کے مختلف قلی شخوں کا تذکرہ مخطوطات کی فہارس میں ملتا ہے۔ ية تصنيف ببلي مرتيه محرم ١٣٣٧ هيس قاهره كے مطبع داراحياء الكتب العربيه ميں شائع ہوئی ـ مگرا سے نيتو متن تحقيق كے اصول کے مطابق مرتب کیا گیااور نہ ہی اس میں آ ثار واحادیث کی تخریج کا کوئی انتظام دکھائی دیتا ہے۔اس میں مختلف ائمہ کے درمیاں فقہی اختلا فات اوران کے دلائل کا جائزہ بھی دکھائی نہیں ویتا۔ بالآ خرنومسلم محقق ڈ اکٹر محمرضیاء الرحمٰن اعظمی نے اس عظیم الثان ذخیرہ اقضیة پر ۱۹۷۳ء میں تحقیقی کام شروع کیا اور جامعة الاز ہر میں لی ایچ ڈی کے مقالے کے بطور پیش کیا اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے سرفراز کیے گئے۔اس مجموعہ قضایا میں کتاب الحدود کے سلسلے میں کا، کتاب الجباد کے سلسلے میں ١٠، كتاب الزكاح كے سلسلے ميں ١٠ كتاب الطلاق كے سلسلے ميں ١٠ كتاب البيوع كے سلسلے ميں ١٣ ، كتاب الاقضية كے سلسلے میں م، كتاب الوصايا كے مليلے ميں ٢٥، اقضية كاذكركيا كيا ہے۔ اس كتاب كة خرمين فاضل محقق في "متدركات" كا ا کے عنوان قائم کیا ہے جس میں کتاب الحدود والدیات کے مزید ۱۸، کتاب الجہاد کے سم، کتاب النکاح والطلاق کے ۱۰، كتاب البيوع كـ ٢ ٤، كتاب الحب كاايك، كتاب القضاء كـ ٢ اوركتاب الفرائض والعتق كـ ١ اقضية كي تفصيل دى كن ے ۔ان اقضہ کے میں ماضل محقق نے بہت گراں قد رتعلیقات وحواثی فراہم کیے ہیں ۔اور آخر میں مختلف علوم وفنون کے مراجع ومصادر کے اشاریئے بھی مرتب کردیئے ہیں۔

ابن الطلاع الاندلى كى ية تصنيف اقضية الرسول الدّه عليه وسلم كے سلسلے ميں ایک قابل اعتاد ماخذ كا درجة و ضرور رکھتی ہے، گراس میں آپ صلی الله عليه وسلم كى حیات مبارک کے تمام اقضية كا احاطہ بیں كیا گیا ہے نیز اس كی ترتیب فقهی ہونے كے باوجود افادیت ہے خالی ہے جو دور جدید میں ہماری عدالتوں میں نظائر کے بطور مطلوب ہیں۔ یہ بات فقهی ہونے کے باوجود افادیت ہے خالی ہے جو دور جدید میں ہماری عدالتوں میں نظائر کے بطور مطلوب ہیں۔ یہ بات واضح رہے كہ دين وشریعت كی نصوص اور تعلیمات جہاں انفرادی سطحوں پر ایک فرد کے لیے ہدایت اور تزكيد كا سامان فراہم كرتی ہیں، وہاں اجتماعی سطح پر ایک اسلامی ریاست كوعدل اجتماعی كی اساس پر قائم اور استوار كرنا چاہتی ہیں۔ اسلامی ریاست كوعدل اجتماعی كی اساس پر قائم اور استوار كرنا چاہتی ہیں۔ اسلامی ریاست کے متنوع دائروں اور شعبوں میں ایک اہم دائرہ اور شعبہ قیام عدل ہوا یک ہے۔ جو اسلامی تعلیمات كا مدعا اور اسلامی ریاست كی غایت اولی ہے۔ یہی باعث ہے كہ ہر عبد میں قضاء عدل كوایک بیادی اہمیت حاصل رہی ہے۔ اس موضوع پر بلا شبہ اور بلا مبالغ سینتلا وں کتب تصنیف کی تی ہیں جن میں عدل کسری اور انصاف پر دری کی اہمیت و ضرورت عدالتوں کا قیام اور ان میں قاضوں کے تقرر اور ان کے مطلوبہ اوصاف و شرائط کو تفصیل انصاف پر دری کی اہمیت و ضرورت عدالتوں کا قیام اور ان میں قاضوں کے تقرر اور ان کے مطلوبہ اوصاف و شرائط کو تفصیل انصاف پر دری کی اہمیت و خور درت عدالتوں کا قیام اور ان میں قاضوں کے تقرر اور ان کے مطلوبہ اوصاف و شرائط کو تفصیل

ے واضح کیا گیا ہے۔ جن کے مطالعہ ہے اسلام کے تصور عدل اور نظام عدل کی ایک بھر پورتصویر ہمارے سائے آتی ہے۔ قرآن مجید کی بیسیوں آیات اور سینکڑوں احادیث میں قضا اور اسے متعلق حدود تعزیرات کی تفصیل ملتی ہے۔ گریہ ہمام تر ذخیر ہملمی اپنی افادیت کے باوجود ابھی تک کی ایک شکل میں تر تیب نہیں پاسکا ہے، جود ورحاضر کی ایک جدید اسلامی ریاست میں عدل اور عدالتوں کی ضرورت کی کفالت کر سکے۔ ہمیں اعتراف ہے کہ ہر عہد میں محدثین اور نامور فقہا اور قضا قضا قضا نے اس ضمن میں شاندار روایات قائم کی ہیں اور انہیں مراجع ومصادر کی برکت ہے کہ ہم ان کی مدد سے خالصة کتاب وسنت پرمنی اقضید کی تفصیلات کو جمع کرنے کا ایک عظیم داعیہ محسوں کرتے ہیں۔

گذشتہ تین صدیوں میں استعاری قوتوں نے اپنے استبدادی ہتھکنڈ وں سے اسملامی ریاستوں اور معاشروں کو مغلوب بنالیا۔ مراکش سے انڈونیشیا تک کے علاقے ان کے زیر نگیں آگے ،اور یہاں پر انہوں نے اسلامی معاشر کے تام روایات کو بشول ان کے عدالتی نظام کے تلیث کردیا اور یوں ایک ہزار سال سے زائد اسلامی عدالتوں کی عظیم الثان کارکردگی کو جوان عدالتوں کے قاضوں نے اقضیہ کی صورت میں فراہم کیں ،اس نقشے کو نیست و تا بود کر دیا۔ یوں اجہا می اور یا تی سطح پر اسلام کے عدالتی نظام کو سمیٹ دیا گیا۔ اگر چیم علو بیت اور مرعوبیت کے اس دور میں ہمی مسلمانوں نے کسی اور یا تی سطح پر اپنی عدالتوں کے شرعی نظام کو عمر منصبط انداز میں قائم رکھا، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ استعاری قوتوں کے وضی نے کسی سطح پر اپنی عدالتوں کے شرعی نظام کو غیر منصبط انداز میں قائم رکھا، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ استعاری قوتوں کے وضی قوانین نے ان مما لک محروسہ میں اسلامی و قوتوں کے احیاء اور ان کے اداروں کی اسلامی اور شرعی اساسی تو تیس اسلامی ریاستوں کے احیاء اور ان کے اداروں کی اسلامی اور شرعی اسلامی مما لک میں تو جرت میں مصروف عمل میں اور انہیں اس سلسلے میں پھے جزوی کا میابیاں بھی نصیب ہوئی میں اور بعض اسلامی مما لک میں تو جرت میں مصروف عمل میں اور انہیں اس سلسلے میں پھے جزوی کا میابیاں بھی نصیب ہوئی میں اور بعض اسلامی مما لک میں تو جرت میں مصروف عمل میں اور انہیں اس سلسلے میں پھے جزوی کا میابیاں بھی نصیب ہوئی میں اور بعض اسلامی مما لک میں تو جرت

استعاری عبد کے نظام سے ملت اسلامیہ نے خلاصی حاصل کی گر جواد ارب اس دور میں قائم کیے گئے ان کی وضع قطع اور ان کا دائر و ممل ابھی تک قائم ودائم ہے اس ضمن میں سب سے بڑی ضرورت میتھی کہ ہم دین وشریعت کے سرمائے کو سجح ترین شکل میں مرتب کرتے ۔ اور اس ضمن میں گذشتہ صدیوں میں قابل قدر کوششیں کی گئی ہیں، مگر عدالتی نظام کی سطح پر بیکا وشیں ہوزشگی اور خلاکا احساس رکھتی ہیں ۔

دین وشریعت کے علوم کے مزان ثناس اس حقیقت سے باخبر ہیں کہ اسلام میں قر آن مجید کی نصوص کے بعد سنت کی آئینی اورتشریعی حیثیت کوایک بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ گر بیشتر اسلامی ممالک کی عدالتوں کے اکثر منصف

صاحبان عدل مستری کے ان تمام کارناموں سے بےخبر ہیں، جوعر بی زبان میں بیسیوں نوعیت کی کتب میں موجود ہیں۔ اسلامی عدالتوں نے آ داب قضاء کے مطابق جو فیصلے گذشتہ چودہ صدیوں میں کیے ، انہیں جدید خطوط پر مرتب کرنے کی ضرورت عدالتی حلقے شدید محسوں کرر ہے میں ۔اس احساس نے ایک عملی شکل اختیار کی اوراس غرض ہے'' فلاح فاؤنڈیشن یا کتان' کے نام سے ایک ادارے کو تر تیب دیا گیا ،جس میں حکومت یا کتان کے صدر مملکت عدالتوں کے ریٹا کرؤ اور حاضر بج ،علائے کرام ، قانون دان اور دانشور جمع ہوئے اور انہوں نے عالم اسلام کےمتاز اہل علم اور محققین ہے مراسلت اور بعدازاں مختلف اجتماعات میں اس عظیم منصوبے کا نقشئہ کارتیار کیا۔ ہم مختلف اسلامی مما لک کے ان تمام اہل علم اور دانشوروں کے شکر گزار ہیں، جن کی مسلسل رہنمائی کے بتیج میں، ہم اس اہم فریضے کا موزوں آغاز کر سکے۔اس سلسلے میں ہمارے بعض اراکین نے متعددمما لک کے ملمی اور مشاورتی دورے کیے ۔خودراقم الحروف نے مئی ۱۹۶۲ء میں جسٹس مجمہ ر فیق تارڑ ( سابق صدراسلامی جمہوریه یا کستان ) ، حافظ عبدالرحمٰن مدنی ، پر دفیسر عبدالجبار شاکر اور ڈ اکٹر ظفر علی را جا کے ساتھ معودی عرب کا ایک وسیع تر دورہ کیا اور و ہاں کے وزیر عدل ، وزیر امور ندہبی ،عدالتوں کے سربراہان مختلف جامعات ك كلية الشريعة ك اساتذه ، علائ كرام اور محققين عظام مصلل ملاقاتين كرك اين مجوزه "الموسوعة القضالية العالمية'' کامنصو بداورنقشنه کاران کے سامنے پیش کیا جس کی ہر جگہ تحسین بھی کی گئی اوراس کی ضرورت واہمیت کااعتراف بھی کیا گیا، مگر انہیں حیرت تھی کہ اس قدرعظیم اور وسیع کام کے لیے، جن علمی اور مادی وسائل کی ضرورت ہے، وہ بیہ فا وَنڈیشن کہال سے فراہم کرے گی۔مقام شکر ہے کہ خود یا کستان ہی کے چنداسلام دوست اور صاحب تروت حضرات نے ہارے اس منصوبے کے ابتدائی اخراجات کوفراہم کردیا جس کے نتیج میں ہمار مے حققین کی ایک ٹیم نے مختلف تفاسیر، مجموعه ہائے احادیث، آ ٹارمصنفات، تاریخ دسیر، رجال حدیث، قضاء اور دوسر مے ممکن فقهی ذرائع ہے ان فیصلوں کو جمع کیااورا پی ان کوششوں اور حاصلات علمی و تحقیقی کوو قفے و قفے ہے مختلف صاحبان علم ودانش کے سامنے پیش کرتے رہے۔ ان ارباب نقد ونظرنے ہمیں ہرمر حلے پر جن مفیدمشوروں کے ساتھ مستفید کیا، وہ ملآ خران اقضہ کی جمع وتر تیب کا منبج ہنتے جلے گئے۔

اب ہم اختصار کے ساتھ' الموسوعة القصائية العالميہ'' کے خاکے، فيصلوں کو جمع کرنے کے طریق کاراور دوسرے فنی لوازم کا تذکرہ پیش کرتے ہیں۔

اس موسوعة میں ہمارے پیش نظرتو گذشتہ چودہ صدیوں میں تمام عالم اسلام کی تمام عدالتوں کے فیصلوں اور

نظائری جمع و تر تیب ہے، مگر مرحلہ اوّل میں ہم اقضیۃ الرسول الله علیہ وسلم کو پیش کریں گے۔ قرآن مجید کے ادکام کے مطابق، یہی وہ مرحلہ ہے، جس میں جنم واحتیاط کے ساتھ ان تمام نظائر کو جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ اس موسونہ کی ہے جلد اقضیۃ الرسول الله صلی الله علیہ وسلم پر شمتل ہے اور اس میں امکانی حد تک اس تمام ذخیرہ علمی اور وسائل علمی ہے استفادہ کیا گیا ہے جو عالم اسلام میں کسی جگہ بھی شائع ہو چکے ہیں۔ اس کا اندازہ ان مراجع اور مصادر ہے بخوبی ہوگا جو ہر جلد کے آخر میں فراہم کیے گئے ہیں۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے فیصلوں کی تعداد کے اعتبار ہے بھی یہ مجموعہ ایک تاریخی شان رکھتا ہے۔ یہ واضح رہے کہ رسول اکر صلی الله علیہ وسلم کے ان فیصلوں میں وہ فیصلے بھی شامل رکھے گئے ہیں، جوآپ کے عہد مبارک میں آپ ہی کے مقررہ کر دہ قاضوں نے کیے اور جن کی اطلاع پر آپ نے سکوت فرما کران پر مہر تصدیق شہد میں مردی۔ ہم یہ بات بڑی مجوز کرنے کی سعاوت ہے، جنے فن صدیث کے سلمہ اصول وضوابط کے مطابق تر تیب دیا گیا حدیث کے ایس کوشش کو عالم اسلام کے اہل علم وضل کے سامنے اس ادادے سے چش کر دہ ہیں کہ دہ ان مجلدات میں اگری علمی کی سمال میں ان کی علمی سے جم میں کوشش کو عالم اسلام کے اہل علم وضل کے سامنے اس ادر دے بیش کر دے ہیں کہ دہ ان مجلدات میں ان کی علمی سے معلی سامنا میا واسے جس کی اس کوشش کو عالم اسلام کے اہل علم وضل کے سامنے اس ادادے سے چش کر دے ہیں کہ دہ ان مجلدات میں اگری علمی سے معرب اور تحقیق شعور ہے بہتر استفادہ کہا جائے۔

اس کے علاوہ حضور اکر مسلطی ہے چندارشادات جو کہ فقہی اصولوں کی بنیاد ہیں وہ بھی شامل کردیئے گئے ہیں تا کہ اہل علم عہد نبوی میں تشکیل شدہ قانونی وفقہی اصولوں سے بھر پوراستفادہ کرسکیں۔

اقضیۃ کے متن کو پیش کرنے ہے قبل اس جلد میں ہم نے اپنے موضوع کو متعارف کرانے کی کوشش کی ہے۔ان اسباب اور مقاصد کو بھی بیان کیا ہے جواس جع وتر تیب میں ہار ہے پیش نظرر ہے ہیں۔اس مجلّہ کی ابتداء میں ڈاکٹر محمد ضیاء الرحمٰن اعظمی کی کتاب اقضیۃ الرسول کی فصل اُول کا ترجمہ شامل کیا جارہا ہے، جس میں فاضل مؤلف نے اسلام کے عدالتی نظام کے عمومی خدو خال بیان کئے ہیں، انہوں نے اسلام میں قضاء کی اہمیت، اس کا بنیادی تقاضا، رسول التُحقیقیۃ کے فیصلوں کے چند نمونے ، آ داب قضاء منصب قضاء کے لئے شرائط اور رسول التُحقیقیۃ کے مقرر کردہ قاضوں کے حالات زندگی اختصار سے بیان کئے ہیں۔

اسلامی شریعت میں قضاء ایک سائنفک موضوع ہے۔ اس موسوعہ کے مقد سے میں مجملاً قضاء کے مصادر کو بھی بیان کیا گیا ہے تا کہ ایک جج ا قاضی ان شرکی دلائل سے باخبر ہو سکے جن کی بنایر یہ فیصلے صادر کیے جاتے ہیں۔ ان تمام

فیماوں کے مراجع اور مصادر کومرتب کیا گیا ہے۔ فیماوں کی تر تیب زبانی نہیں بلکہ موضوع ہے جس ہے بہتر استفاد ہی را بیں اور شکیس پیدا ہوتی ہیں۔ فیصلے کامٹن جن ذرائع سے اخذ کیا گیا ہے اس کے مراجع ہر صفحے کے تحاتی ہے پر کتابیاتی اسلوب کے مطابق فراہم کیے گئے ہیں۔ مثن میں موجود آیات قرآنی احادیث نبوی ، آٹار خانفا ، فریقین مقدمہ قاضوں کے نام اور دیگر تفصیلات کوحروف ہجی کے اعتبار سے اشاریوں کی شکل میں فراہم کر ہے گا۔ تمام مقدمات کی ایک فہرست بھی موضوعی امتبار سے مرتب کی گئی ہے تا کہ عدالتی نظام سے متعلق ارباب اختیار اس سے بہتر استفادہ کر سکیس۔ اس کام کی شکیل کے بعد آخر میں ایک جلد میں ان قاضوں کے سوانحی کو ائف بھی فراہم کیے جائیں گے ، جن کی کتاب وسنت سے مختیل کے بعد آخر میں ایک جلد میں ان قاضوں کے سوانحی کو ائف بھی فراہم کیے جائیں گے ، جن کی کتاب وسنت سے ماخوذ اور شعار حکمت کے بیتج میں یہ فیصلے کسے اور جمع کیے گئے ۔ یہ کام فنی اور تحقیقی اعتبار سے کس قدر دشوار ہے ، اس کا اندازہ اہل علم بخو بی کر سے ہیں۔ گر جمیں اللہ تعالی کے بے بایاں فضل و کرم اور عالم اسلام کے صاحبان علم ودائش کی مخلصانہ رہنمائی کے باعث یقین کامل ہے کہ یہ دشوار ترین کام باللہ خران شاء اللہ العزیز باید ، تحیل کو پہنچ گا۔ اور عالم انسانیت کے باعث یقین کامل ہے کہ یہ دشوار ترین کام باللہ خران شاء اللہ العزیز باید ، تحیل کو پہنچ گا۔ اور عالم انسانیت کے باعث یقین کامل ہے کہ یہ دشوار ترین کام باللہ خران شاء اللہ العزیز باید ، تحیل کو پہنچ گا۔ اور عالم انسانیت کے باعث یقین کامل ہے کہ یہ دشوار ترین کام باللہ خران شاء اللہ العزیز باید ، تحیل کو پہنچ گا۔ اور عالم انسان عالم کے لیے بالخصوص مو جب رحمت ہوگا۔

میں آخر میں مملکت سعودی عرب کے در برعدل معالی الشیخ عبداللہ بن مجدابرا بیم آل شیخ ، عالم اسلام کے متاز علاء وفقہاء ، اسلامی جامعات کے ممتاز اساتذہ کرام ، فلاح فاؤنڈیشن پاکستان کے جملہ اراکین اور معاونین کاشکر گزار ہوں کے جمن کا کہ جن کی محنت اور دعا کے بیتی میں بی جلد منصنے شہود پر آرہی ہے۔ میں فلاح فاؤنڈیشن کے ریسر ج سکالرز ، مجلس تحقیق اسلامی کے ناظم حافظ عبدالرحمٰن مدنی اور بیت الحکمت (لاہور) کے ڈائر کیٹر پر وفیسر عبدالرجبارشا کر کے تعاون کا خصوصیت اسلامی کے ناظم حافظ عبدالرحمٰن مدنی اور بیت الحکمت (لاہور) کے ڈائر کیٹر پر وفیسر عبدالرجبارشا کر کے تعاون کا خصوصیت منظم حافظ عبرا الرحمٰن مدنی اور بیت الحکمت (لاہور) کے ڈائر کیٹر پر وفیسر عبدالرجبارشا کر کے تعاون کا خصوصیت راقم نے گذشتہ چند سالوں میں عالم عرب اور دیگر اسلامی ملکوں کے متعدد در سے کیے اور وہاں کے اصحاب علم وفقال اور عدالتی صلح کے لیے ان کی علمی رہنمائی حاصل کی۔ اس دوران میں جمھے انٹر بیشن اسلامک یو نیورٹی ، اسلام آباد کے ریکٹر کی ذمہ داریاں بیر دکی گئیں۔ اپنا اس منظم تعاون اور اس دوران میں جمھے انٹر بیشن اسلامک یو نیورٹی ، اسلام آباد کے ریکٹر کی ذمہ داریاں بیر دکی گئیں۔ اپنا اس منظمی تعاون اور کی ذمہ داریوں سے جمھے متعدد تخلص رفقائے کار کی مشاورت اور معاونت کی سعادت حاصل ہوئی ، جن کے ملمی تعاون اور شخصی مشاورت نے اس مرحلے کو آسان بنا دیا ہے تصوی شاؤ دیت سے اس انسانیکو پیڈیا کا ادر درتر جہ کمل کے مستحق میں کہ جنہوں نے اپنی اس ملمی اور شہیل جن کی معاونت سے اس انسانیکو پیڈیا کا ادر درتر جہ کمل کیا۔ اور ای طرح اور اور اور اور اور کی ارکن ڈاکٹر سہیل جن بھی خصوصی شکریہ کے مستحق میں ہم نے اپنی اس ملمی اور سے کیا۔ اور ای طرح کو آبان اور ای کیارکن ڈاکٹر سہیل جن بھی خصوصی شکریہ کے مستحق میں ہم نے اپنی اس ملمی اور سے کھور کیا۔ اور ای طرح کو آبان اور ای کیارکن ڈاکٹر سہیل جن بھی خصوصی شکریہ کے مستحق میں ہم نے اپنی اس ملمی اور سالمی کیارکن ڈاکٹر سہیل جن بھی خصوصی شکر دیے کہ تحق میں ہم نے اپنی اس ملمی اور سے کیارکن ڈاکٹر سیکر کیارکن ڈاکٹر سیال میں کیارکن ڈاکٹر سیال کیارکن ڈاکٹر سیال کیارکن ڈاکٹر سیال کیارکن ڈاکٹر سیال کی سیال کیارکن ڈاکٹر سیالوں کو کیارکن ڈاکٹر سیال کیارکن

تحقیقی کاوش کو مثالی بنانے میں بھر پورکوشش کی ہے، گر جمیں احساس ہے کہ اس کی اشاعت اوّل کے بعد ارباب علم وتحقیق اور عد التی صیغے کے اصحاب بصیرت ہے مزید اور مفید مشاورت ملے گی، جس ہے اس کی آئندہ اشاعتوں میں استفادہ کیا جا سکے گا۔ اس کتاب کی اشاعت میں اوّلیں مراحل مجلس تحقیق اسلامی اور بیت افکست لا بور میں طے بوئے ، جس کے بعد عالم اسلام کے بیسیوں اہل علم کی مشاورت حاصل رہی۔ اس کے آخری مراحل میں انٹریشنل اسلام کے بیاورٹن کئی چند فاضل رفقاء نے جو معاونت فراہم کی ، اس کے باعث اس کی طباعت کے مراحل آسان بور ہے ہیں۔ اس کتاب کے طباعت امور میں جو تعاون خالد بک ؤیو، لا بور کے مالک و فتظم خالد برویز سے میسر آیا ، اس کے لیے میں شکر گزار: وں۔ طباعت امور میں جو تعاون خالد بک زیو، کا مالی تعاون جمیس برقدم پر حاصل رہا اور انہوں نے میکام صرف جذبہ ان مخلف احباب کاشکریے اور ان کو جزائے خبرد ہے اور اس کا بہترین بدلہ عطافر مائے۔

اللہ تعالیٰ اس عظیم منصوب میں ہر مر طبے میں شامل تمام حضرات کی اس مسائی جمیلہ کو قبول فرمائے اور سرمایی آخرت بنائے ، نیز اس علمی کام کو اسلامی ریاستوں کے عدالتی نظام میں معتبر ومعاون بنائے ۔ بالخصوص پاکستان کی عدالتوں پر جواکی آئینی ذمہ داری ہے، اس کی ادائیگی کے لیے اس کام کو نافع اور اس عدالتی نظام کے جج صاحبان ، وکلاء اور اس موضوع ہے دلچیسی رکھنے والے علاء اور دانشوروں کے لیے مفید بنائے ۔ آمین یارب العالمین ۔

جسٹس(ر) خلیل الرحمٰن خان ناظم،فلاح فاؤنڈیشن پاکستان، ریکٹر بین الاقوای اسلامی یو نیورٹی اسلام آباد

# اسلام كاعدالتي نظام

## قضاء كالغوى مفهوم:

نضاء کے افوی معنی فیصلہ کرنے کے ہیں۔ ارشادر بانی ہے:

"و قَصْلَى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْ آ إِلاَّ إِيَّالُهُ" (الاسواء ٢٣) اورتير، بن فيصله كرديا بكر عبات نه كرومگر سرف اى كى ـ

قصاءٌ دراصل قصای تھا۔ یا، چونکدالف کے بعدوا قع ہوئی ہاس لئے ہمزہ تبدیل ہوگئ ہے۔

فَصَاء كَ جَمْ اَقْضِيَةٌ آتَى بِ لِفَظْ فَضِيَّةٌ بَعَى اللَّرِح بِ السَّى جَمْ فَضَايَا بِ -

عر لِي ميں كہتے ہيں فَضٰی عليه يَفْضِي (اس نے اس كے خلاف فيصله صادركيا)مصدر فَضَاء اور فَضِيَّةٌ ہےْ۔

ديکھيے لسان العرب ص:٧ نـ

## قضاء كاشرعي مفهوم:

ابن رشد فرماتے ہیں:

قضا ، کی حقیقت یہ ہے کہ کی شرعی حکم کا اظہاروا جب التعمیل فیصلے کی صورت میں کیا جائے۔ ابن عابدین علامہ قاسم نے قل کرتے ہیں:

'' د نیوی معاملات میں جھڑے پیدا ہوں ان کے بارے میں کسی اجتباد کے مطابق فیسلے کو لازمی قرار دینے کا نام

تضا. <sup>(۱)</sup> ہے''

تھانو ک کہتے ہیں:

''کی مجاز حاکم کے ای فیلے کو قضاء کتے ہیں جس پرعمل درآمد لازی ہو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ شریعت میں مقد مات اور تناز عات کے فیسلے کوقضاء کتے ہیں۔

ان تعرینوں سے واضح ہوتا ہے کہ قضاء میں بیہ بات شامل ہے کہ حاکم وقت قاضی کے فیطے کے نفاذ کوخرورِی قرار دیتا ہے اور بیہ بات فتو کی سے مختلف ہے اس لئے کہ فتو کی اور قضاء دونوں کے مفہوم میں کسی شرعی حکم کا بتانا شامل ہے، البتہ دونوں

يحلياكيا ہے۔

11

<sup>-</sup> حاشيها بن مابدين من ه ص ۳۵۲

المعنون الكوفر شياه الرحن الحكالب العديد الرحال كم مؤلم 54721

میں فرق پایاجا تا ہے کہ فتو کی واجب العمل نہیں ہوتا جیسے فتو کی دیا گیا ہو، ضرور کنہیں کہ وہ اس پڑھل بھی کرے۔ طاش کبری زادہ نے فتو کی کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے:

''علم الفتویٰ میں وہ احکام نقل کئے جائے ہیں جوفقہاء نے جزئی واقعات کے بارے میں صادر کئے ہوں۔اس کا ایک مقصدیہ ہوتا ہے کہ ان فقہا کے بعد آنے والےلوگوں کے لئے۔ ہولت پیدا ہو جونلم فقہ میں مہارت ندر کھتے ہوں''اس تعریف میں انہوں نے یالفاظنیں لکھے کہ اس پڑمل درآ مدلازی ہوتا ہے۔

اس بناپر قاضی کی نبعت مفتی کی پوزیشن زیادہ محفوظ ہوتی ہے کیونکہ محض فتو کی دینے ہے کسی پر کوئی حکم لاز منہیں آتا۔ جو محف فتو کی پوچھتا ہے مفتی اے جواب دیتا ہے، وہ جا ہے تو اسے قبول کر ہاور جا ہے تو اسے روکرد ہے۔ اس کے برنکس قائنی جو فیصلہ کرتا ہے، اس پرعمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس طرح مفتی اور قاضی دونوں شرعی حکم بتانے کے سلسلے میں تو مساوک ہیں ایک قاضی کے صادر کر دہ فیصلے پرعمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لئے قاضی کا معاملہ مفتی کی نسبت نازک تر اور زیادہ پر خطر ہے۔ اس رائے کا اظہار حافظ ابن قیم نے اپنی مشہور کتاب اعلام الموقعین (۳۱۰) میں کیا ہے۔ علاء نے اس بات کونا پہند کیا ہے کہ اپنی عدالت میں بیٹھ کرفتو کی صادر کرتے کیونکہ اس صورت میں عوام قضاء اور فتو کی میں فرق نہیں کر حکیل گے۔ یہ بات قاضی شرت کے رحمہ اللہ وغیرہ سے منقول ہے۔ ایک مرتبہ قاضی شرت کے رحمہ اللہ وغیرہ سے منقول ہے۔ ایک مرتبہ قاضی شرت کے رحمہ اللہ وغیرہ سے منقول ہے۔ ایک مرتبہ قاضی شرت کے رحمہ اللہ وغیرہ سے منقول ہے۔ ایک مرتبہ قاضی شرت کے جارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا'' میں فیصلہ کرتا ہوں فتو کی نہیں (۱)

#### اسلام من قضاء كي اجميت:

پوری دنیا میں اسلام ہی وہ واحد دین ہے جودین و دنیا کا جامع ہے۔ وہ ایک طرف انسان کا رابط خالق کے ساتھ استوار کرتا ہے اور دوسری طرف وہ کلوق کے ساتھ اس کا تعلق جوڑتا ہے۔ ویی امور میں ایک مسلمان تو حید، رسالت، آخرت، فرشتوں، کتابوں اور تقدیر کے اچھا یا برا ہونے پر ایمان لانے کا پابند ہے۔ ارکان دین میں سے نماز، زکوا قاور روزہ کی پابندی صاحب استطاعت ہونے کی صورت میں جج بیت اللہ کی اوا کیگی اس کے لئے ضروری ہے، ونیوی امور میں سے نکاح، طلاق، خرید وفروخت، وارثت، بیبہ، وقف، وصیت اور اس طرح کے دوسرے معاملات میں شریعت پر علم پیرا ہونا اس پر فرض ہے۔

باہم ایک دوسرے کی پخیل کرتے ہیں بظاہر دینی و دینوی امور میں جوتفریق نظر آتی ہوہ صرف بیان وتو شیع کے لئے ہے۔ فقہا شرکی ادکام کو جب عبادات اور معاملات میں تقلیم کرتے ہیں اور ان کے زویک ان دونوں میں کوئی جو ہری فرق نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ جس طرح ایک مسلم کو بنیا دی عقائد میں سے بعض کو مانتے اور اجعض سے انکار کرنے کا فقیار نہیں، محیک اس طرح دیوی امور سے متعلق ادکام میں بھی اسے بعض کی بیروی کرنے اور بعض کی بیروی نہ کرنے کا حق حاصل نہیں۔

قرآن مجید میں ارشاد ہے۔

'وما كان لِـمُـوْمِنٍ وَلَامُوْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُةُ اَمْراً اَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْجَيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّه ورسُوْلهُ فقدْ صَلْ صَلَالاً مُّبِيْنَا" (الاحزاب. ٦٣)

''کی مومن مرداور عورت کو بیرخی نبیل ہے کہ جب اللہ اور اس کارسول کی بات کا فیصلہ صادر کردیں تو بھرا ہے اس معالی میں خود فیصلہ کر نیکا اختیار رہے اور جو تحف اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کرے گا تو ہ وسرے گراہی میں پڑجائے گا' اس طرت اسلام نے عقا کداور معاملات کوا یک دوسر مے کے ساتھ نہایت مضبوطی ہے اس طرح بوڈ دیا ہے کہ کس حالت میں بھی ان کوا یک دوسر سے سے جدانہیں کیا جا سکتا یہی وجہ ہے کہ رسول اکر میں بیٹ اس طرح بید نہ مہ داری تھی کہ آپ میں ان کوا یک دوسر سے جدانہیں کیا جا سکتا ہی وجہ ہے کہ رسول اکر میں بیٹ میں بیٹ میں اور ان کا تر کیے کہ کہ کی گھر وں کے فیصلے کریں تا کہ کوئی طاقتور، کمزور پرظلم کر کے اسے اس کے حقوق با بھی جھڑ وں کا تصفیہ فر ما نمیں اور ان کے جھڑ وں کے فیصلے کریں تا کہ کوئی طاقتور، کمزور پرظلم کر کے اسے اس کے حقوق سے محروم نے کردے ۔ اس چیز کی ضرورت اس لئے چیش آئی کہ انسان سرشت میں طعول کے اور دوسروں پر غلبہ و تسلط کا جذبہ

قرآن عزیز نے تو حید کے اثبات اور شرک کی تر دید کے بعد جس مسئے پرسب سے زیادہ زور دیا ہے وہ ہے انسانوں کے درمیان عدل وانصاف کا قیام ظالموں اور غاصوں کو سزا دے کربنی نوع انسان کے حقوق کا تحفظ اور جابراوگوں کو حق و انصاف کی قوت اور اقتدار کے سائے جھکنا۔

چنانچهار شاد خداوندی ہے:

وإذا حكمْتُمُ بيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ: (النساء: ٥٨)

موجود ہادراس کے شرے دوسرے کومحفوظ رکھنے کے لئے نظام عدل ناگزیر ہے۔

اور جبتم اوگوں کی درمیان فیصلہ کروتو عدل کے ساتھ کرو۔

اور پھر اللہ تعالی نے انبیاء سابقین کوزمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھی ای لئے بھیجا کہ وہ اس کی شریعت کو اس دنیا میں جاری وساری کر کے عدل وانصاف قائم کریں۔

قرآن پاک میں فرمایا گیاہے:

وإذا قالَ رَبُّكَ لِلْمَلَا لِكَةِ إِنِّي جَاعِلْ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَة (القرة: ٣٠)

اور جب تیرے رب نے فرشتول ہے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔

## قضاء كابنيادي تقاضا

د بن تعلیمات کی رو سے قاضی کا کا م صرف یبی نہیں کہ وہ کسی واقعہ کے با سے میں شرقی حکم بتا دیا اورا سے اس کے تقاصول کے مطابق نافذ کرد سے بلکہ اس کی ذمہ داری اس سے کہیں بڑھ کر ہے اور وہ ہیے کہ جس سئلہ کے بار سے میں نفی صرح موجود نہ ہوااس کے متعلق وہ ابنی ذبانت اور فہم و فراست سے مد د لے اور پیش آمدہ واقعہ کی جزئیات کے بار سے میں شرق حکم کا استنباط کر سے معاملہ فہمی اور استنباط کا بید ملکہ خالص عطیہ خداوندی ہے اور قاضی کے لئے کتاب وسنت اجماع اور فقہی استنباط کر سے معاملہ فہمی اور استنباط کر سے بیاس سے زائد ایک صفت ہے ۔ اس کی دلیل بیہ ہے کہ مندرجہ ذیل آبیت کریم میں اللہ نے منظم کی صفت کو حضرت سلیمان کی جدا گانہ خصوصیت تھمرایا۔

علم کی صفت کو حضرت واؤدو سلیمان میں مشترک قرار دیا ۔ مگر معاملہ نبی کو حضرت سلیمان کی جدا گانہ خصوصیت تھمرایا۔
قرآن کریم میں فرمایا:

"و داؤ دَ وسُليْسَمَان إذَا يَنْحُكُمَانِ فِي الْحَرُثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكُمَهُمْ شَاهِدِيْنَ . فَفَهُمْنَهَا سُلَيْمَانَ وَكُلَّا آتَيْنَاحُكُماَ وَعِلْماً" (الانبياء : ٨٥- ٩٨)

اور داؤز وسلیمان (کویاد سیجئے) جب وہ اس کھیتی کے بارے میں فیصلہ کررہے تھے۔جس میں رات کے وقت دوسرے اوگوں کی بکریاں کھیل سالیمان کو مجھادیا حالا نکہ تھکم اور بھیل گئی تھیں اور بھم ان کی عدالت خود وکھیرہے تھے۔اس وقت ہم نے سیح فیصلہ سلیمان کو مجھادیا حالا نکہ تھکم اور علم بھم نے دونوں ہی کوعطا کیا تھا۔

ای معامله فنمی کا نتیجہ تھا کہ ایک شخص نے حضرت یوسٹ کی بیچھے کی جانب سے پھٹی کمیض د کھی کریہ بھانپ لیا تھا کہ آپ سیچ اورالزام سے بری بیں:

"قَالَ هي راو دُتَنيي عن نَفْسِي وَشهد شَاهدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنَّ كَانَ قَمِيْضُهُ قُدُ مِنْ قُبُلِ فَصَدُقتْ وَهُوَ مِنَ

الْكَاذِبِيْنِ. وإِنْ كَانَ قَمِيْصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَّبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ فَلَمَّآ رَأَىٰ قَمِيْصُهُ قَدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدِكُنَّ عَظِيْمٌ. (سوره يوسف : ٢٧-٢٧)

(یوسف) نے کہاای نے مجھ کواپی طرف ماکل کرنا چاہا تھا۔ای کے قبیلے میں سے ایک فیصلہ کرنے والے نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اس کا کرنہ آگے ہے پیٹا ہوتو یہ جھوٹی اور وہ تچا۔ جب اس کا کرنہ و کیجھے سے پیٹا ہوتو یہ جھوٹی اور وہ تچا۔ جب اس کا کرنہ و کیھا (تو) یہ چھے سے پیٹا تھا (تب اس نے زلیخا سے کہا) کہ یہ عورتوں کی چلا کیاں ہیں اور پچھ شک نہیں کہ بڑے فضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔

کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ کوا پنے مشہور مکتو بگر ای میں ای طرف توجہ دلا کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خط میں لکھا'' تمہارے سامنے جو بھی ایسا معاملہ پیش کیا جائے جس کا فیصلہ کتا ب وسنت میں نہ کورنہ ہوتو اس پرخوب غور کر د۔اور اس کی تہد تک پہنچنے کی کوشش کرؤ'۔

امام ابن القيم رحمه الله فرمات بين:

'' طیح فہم اور حسن نیت اللہ تعالی کے بہت بڑے انعامات میں ہے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ اسلام کی نعمت کے بعد کسی بندے کے لئے ان دونوں ہے بڑھ کرکوئی انعام ہوسکتا ہی نہیں ۔ یہ دونوں اسلام کے عظیم ستون ہیں اور اسلام کی عمارت ان دونوں کے سہارے کھڑی ہے'' (اعلام الموقعین ج- ص ۸۷)

حدیث سیح میں دار د ہوا ہے کہ سرور کا کنات علیہ نے فرمایا:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْراً يَفْقَهُ فِي الدِّيْنِ

الله تعالی جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اس کودین کافہم عطا کرتا ہے۔

ا ی طرح حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها کے حق میں حضور علی اللہ عنہا کے دعا فرما کی :

''اللَّهُمْ فَقِهُهُ فِى الدِّيْنِ وَعَلِّمَهُ التَّاوِيْلَ" (صحيح فضاكلالصحابہ باب ذكرا بَن عباس)

ا ےاللہ!اس کودین کانم عطا کراوراس کوقر آن کی تفسیر و تاویل سکھادے۔

منداحمد میں بیالفاظ ہیں۔آ پے پیلیٹے نے دعافر مائی۔''اےاللہ!اس کےعلم دنہم میںاضا فیفر ما''

(منداحمهجا - ض ۳۳۰)

ِ حصرت عمر رضی الله ءنہ کواللہ تعالی نے فہم وفر است میں ہے وافر حصہ عطا فر مایا تھا، چنانچیہ آپ ّا پی خدا داد ذبانت وفر است

ے کام لے کران مسائل میں اجتہاد کیا کرتے تھے جن کے بارے میں کوئی نص داردنہیں ہوئی۔ادراکٹر و بیشتر آپ کا اجتہاد کی مساب اجتہاد کی کہ است کم ہوا کرتا تھا حتی کے حضور تالیہ نے فرمایا:" إِنَّ السلَّمَ جَعَلَ عَلٰی لِسَسانِ عُصَرَ " (سنن التر مذی۔۔۔۔۔اللہ تعالی نے حق کومر کی زبان پر جاری کردیا ہے۔

حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللّٰہ فرماتے ہیں:

'' حصرت عمر جس چیز کے بارے میں کہتے میراخیال ہے کہ یہ بات یوں ہونی چا ہے تو و وو یہے ہی ہوتی''۔

ای طرح مضرت علی رضی الله عنه صحابه میں فہم وفراست کے انتبار سے بڑی شہرت رکھتے تھے۔مقد مات کے فیصلے کرنے کے بارے میں ان کا ایک واقعہ سنے جوان کی ذہانت وفراست کی واضح دلیل ہے۔

حضرت زیر بن ارقم کہتے ہیں کہ میں بی الیک علی میٹا تھا کہ یمن ہے ایک آدی آیااوراس نے کہا کہ یمن کر ہے والے تین آدی حضرت علی رضی اللہ عند کے پاس ایک مقدمہ لے والے کے ۔ ان کا جھڑ اایک لڑکے کے بارے میں تھا اس لئے کہ متینوں نے ایک بی طہر میں ایک عورت کی ساتھ ہم بستری کی تھی حضرت علی نے ان میں ہے دو ہے کہا کہ یہ لڑکا اس تیرے آدی کو مہارک ہواس پروہ دونوں بھڑ کی اسٹھ بھر جب آپ نے دوسرے دوآ دمیوں ہے کہا کہ لڑکا تسیرے آدی کو مہارک ہواس پروہ دونوں بھڑ کہ اسٹھ بھر جب آپ نے دوسرے دوآ دمیوں ہے کہا کہ لڑکا تسیر ہے آدی کو مہارک ہوا۔ میں تبارک ہو ۔ وہ دونوں بھی علیہ مہارک ہو ۔ وہ دونوں بھی علیہ بات من کر غضبناک ہوگئے ۔ ای طرح آپ نے تیسری دفعہ بھی کیا جس پروہ دونوں بھی علیہ میں آگئے ۔ اس پر حضرت علی نے فر مایا کہ تم جھڑ الوقتم کے حصد دار ہو ۔ اب میں تبہارے درمیان قربہ ان کی دونوں کے لئے دونہائی ویت کے جس کے نام کا قربہ نکے گا اور اس کے ذیا ہی دوخصہ داروں کے لئے دونہائی ویت کے برابر رقم کی ادائی ہوگی ۔ چنا نچے حضرت علی نے اس کے درمیان قربہ اندازی کی اور جس کے نام قربہ نکا اگر کا اس کے جوالے کردیا ۔ یہ واقعہ میں کر نبی اگر مرابی ہوئی ہوگئی نے اس کے درمیان قربہ اندازی کی اور جس کے نام قربہ نکا اگر کا اس کے دوسر کی داڑھیں نظر آنے نگیس ۔ حوالے کردیا ۔ یہ واقعہ میں کر نبی اگر میں تو ایک کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے نگیس ۔

ابوداؤر (۱) اورابن ملجه (۲) نے بھی بیروایت نقل کی ہےالبتہ بعض اہل علم نے اس روایت کواس بناپرضعیف قرار دیا ہے کہ بیہ مرسل ہے کہ بیاری (۲) اور سیح مسلم (۴) میں حضرت

ا - منن أبودا أبور (٢٨:٢) كتاب الطلاق

منن ائن البركاب الإحكام، باب بالقضاء بالقرعة

٣- محيح البخاري، كتاب الفرائض باب اذا ادعت المهراة ابنا"

م به مسلم ، آباب الاقضاة ا

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ایک حدیث بیان کی گئی ہے جس سے فیصلے صاور کرنے کے سلیلے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی فراست وذبانت کا پیۃ چلتا ہے۔

كَانَتْ إِمْرَاتَانِ مَعَهُمَا إِبْنَاهُمَا. جَاءَ الذِّنُبُ فَذَهَبَ بِإِبْنِ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لِصَاحِبَتِهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِإِبْنِكِ وَقَالَتُ إِمْرَاتَانِ مَعَهُمَا إِبْنَاهُمَا. جَاءَ الذِّنُبُ فَلَهَبَ بِإِبْنِ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لِصَاحِبَتِهَا الْمَا ذَهَبَ بِإِبْنِكَ فَتَحَاكَتَا إِلَى دَاؤَدَ عَلَيْهِ السَّلامُ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبُرى، فَخَرَجْتَا عَلَى سُلِيْمَانَ بِن دَاؤَدَ عليهما السلامُ فَأَخْبَرَتَاهُ، فَقَالَ إِيْتُونِي بِالسَّكِيْنِ اشْقُه بَيْنَهُمَا، فقالت الصُّغرى لاَ تَفْعَلَ يَرْحُمُكَ اللَّهُ هَوَ ابْنُهَا، فَقَضَى بِهِ لِلصَّغْرِيْ.

دو عورتیں تھیں جن کے دو بیٹے تھے بھیڑیا آیا اور وہ ان میں ہے ایک کے لڑکے کواٹھا کر لے گیا۔ اس عورت نے دوسری سے کہا کہ بھیڑیا تو تیرے بیٹے کواٹھا کر لے گیا ہے۔ ان پر ان دونوں کا جھکڑا ہو گیا۔ وہ مقدمہ داؤز کی خدمت میں لے گئیں۔ سید نا داؤ دعلیہ السلام نے بڑی عورت کے حق کی فیصلہ دے دیا۔ وہاں سے نکل کر دونوں حضرت سلیمان کے پاس گئیں اور ان کو سارا قصہ سنایا۔ حضرت سلیمان نے فر مایا۔ چھری لاؤ، میں اس بچے کو دوئلزے کر کے تم دونوں میں برابرتقیم کے دیتا ہوں۔ یہ من کر چھوٹی پکاراٹھی کہ اللہ آپ پر حم کرے، ایسا ہر گزنہ کیجئے۔ پیاڑ کا اس کا ہے (اس کو دے دیجئے) تب حضرت سلیمان نے چھوٹی کے حق میں فیصلہ سناویا۔

آریا اعتراض کیا جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے اپنے والد حضرت داؤذ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ دینا کیسے جائز ہوا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت سلیمان نے ایک بہترین تدبیر کے ذریعے سی صورت حال کا انکشاف کیا۔ آپ نے ان دونوں کی بات من کرچیمری لانے کے لئے اس لئے نہیں کہا تھا کہ آپ واقعی بچے کے نکڑے کرنا چاہتے ہے بلکہ یہ سارا بہو مین اس لئے کیا گیا تھا کہ میخ صورت حال معلوم ہوجائے۔ جب چھوٹی عورت اپنی ممتا کی وجہ ہے اس خیال بی سے خت پریشان ہوگئی کہ بچے کہ دونکر ہے کرد یے جائیں گے اور اس نے اپنے حق سے دشتہرداری کا اعلان یہ کہدکر کردیا کہ بچاس بڑی عورت ہی کا ہے، اس کود سے دیا جائے ، تو حضرت سلیمان کا مقصد پوراہو گیا۔ آپ سمجھ گئے کہ وہ عورت محض اس بچکی جان بچل کی جان بچائے نے کے لئے یہ بات کہدر ہی ہے جبکہ بڑی کے بیے جذبات نہیں تھاس لئے آپ نے سیحے فیصلہ صادر فرما کر بچاس کی حقیقی مال کود سے دیا۔

حافظا بن حجرنے فتح الباري ميں اس حديث كونيح قرار ديا ہے۔

میں تمہاری طرح انسان ہوں۔تم میرے پاس اپنے مقد مات لاتے ہو۔ ہوسکتا ہے کہتم میں سے کوئی شخص اپنے مدمقابل کی نسبت زبان پر زیادہ قد رت رکھتا ہو۔ پس اگر ایک صورت ہواور میں اس کے حق مین فیصلہ کر دوں ، حالا نکہ حقیقت میں وہ اس کے بھائی کاحق ہو، تو وہ اس میں سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ لے کیونکہ بیتو اس کے لئے آگ کا مخمز ا ہے۔ بیصدیث اس بات پر دلیل ہے کہ قاضی کا فیصلہ حلال کوحرام اور حرام کو حلال نہیں کرسکتا ، لیکن اس کا فیصلہ بہر حال ، فذہ ہوگا ،

یہ صدیت اس بات پر دیں ہے لہ قامی کا جیصلہ حلال ہو حرام اور حرام ہو حلال ہیں سرسلہ، بین اس کا جیصلہ بہر حال ما قد ہو کا،
جا ہو ہوت کے مطابق ہویا اس کے خلاف ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فیصلہ شہادتوں اور دلائل کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اب اگر
حاکم یا قاضی میں اتنی معاملہ بنبی اور فراست نہ ہو کہ وہ معاملات کی تہدیک پہنچ سکتا ہوتو لوگوں کے حقوق پامال ہوتے رہیں
گے، طوا اُنف الملکی کا دور دورہ رہے گا لوگوں میں اضطراب کی لہر دوڑ جا نیگی ۔ اس کا متیجہ یہ ہوگا کہ حکومت کا نظام معطل ہو کر
رہ جائے گا جیسا کہ مملا یکی صور تحال ان تمام ممالک میں چیش آتی ہے جہاں وہ لوگ انصاف کی مند پر لا بختائے جاتے
ہیں جوایے نویں، اخلاق اور فہم و فراست کے انتہارے اس کے اہل نہیں ہوتے۔

# رسول التعلیق کے فیصلوں کی چند نمونے

#### پېلانمونه:

امام بخاریؒ نے اپنی سیح ، کتاب "السدیساٹ" باب اذا قتل بحجر وَبِعْضا" میں حضرت انسؓ بن ما لک کی روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کسدینه منوره میں ایک لڑکی یالونڈی جاندی کا زیور پہنے ہوئے گھرے با ہرنگی تو ایک یہودی نے

ا۔ سنتی خاری کتابالشہادات، ''باب من اٹامالوئة ابعدالیمین''اس کے علاوہ فض دوسر سابواب میں بھی بیروایت ہے مسلم سمآب انتخفہ ۔''بابالکلم بالظاہر''

ا ہے پھر مارا۔ وہ لڑکی زخمی حالت میں نبی آنائی کی خدمت میں لائی گئی جبکہ ابھی اس میں زندگی کی کیجھرمتی باتی تھی تورسول التُمَالِینَ نِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ کی خدمت میں لائی گئی جبکہ ابھی اس میں زندگی کی کیجھرمتی باتی تھی تورسول التُمَالِینَ نِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَل

فلانٌ قَتْلَكِ؟ فَرَفَعَتْ رَاسُهَا . فَاعَادَ عَلَيْهَا قَالَ يَا فُلاَنٌ قَتَلَكِ ؟ فَرَفَعَتْ رَاسَهَا فَقَالَ لَهَا فِي التَّالِثَةِ فَلانٌ قَتَلَك ؟ فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ فَقَتَلُهُ بَيْنَ الْحَجَرَيْنَ.

فلاں شخص نے تیجے قبل کیا ہے؟ اس لڑکی نے اپناسراٹھایا حضور النظیف نے اس سے دوبارہ و بی سوال کیا۔ آپ میلیف نے فرمایا تحقیے فرمایا تحقیے فلاں شخص نے قبل کیا ہے؟ اس نے پھرا پناسراٹھایا۔ تیسری بارآپ میلیف نے پھر پوچھا کہ فلاں شخص نے تحقیے قبل کیا ہے؟ تو اس نے اپناسرا ثبات میں نیچ کردیا۔ تب رسول النسلیف نے اس یبودی کو بلوایا اور دو پھروں کے درمیان رکھ کرائے قبل کرادیا۔

صحیح مسلم، كتباب انقسامة، بياب "ثبوت القيصاص في القتبل بيال حجر وغيره من المحد دات والسيق المدين والمعددات والسيق المدين والسيق المدين والمدين والمدي

یہ حدیث دلیل ہے اس بات پر کہ قاتل کی ای طرح قتل کیا جائے گا جس طرح اس نے قتل کیا ہوگا۔ مثلا پھر یا لاٹھی کے ذریعے یا گلا گھونٹ کریاای طرح کسی دوسرے ایسے طریقے ہے جس ہے اس نے قتل کیا ہو۔

جمہور نقبہاء کا مسلک یہی ہے، البتہ اہل کو فدان ہے اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قصاص صرف تیز دھارا آلے کے ذریعے ہی ابیاجائے گا۔ ان کے اس مسلک کی بنیاد حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عند کی حدیث ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، لاقو دالا بالسیف (ابن ماجہ کتاب الدیات) (قصاص صرف کموار کے ذریعے ہی الیا جائے گا) اہام کا سانی جو کبار ملا، احناف میں ہے ہیں، انہوں نے یہ مسلک اپنی کتاب البدائع والصنائع (۸۸۹:۲) میں نقل کی ہے۔ اس روایت کی سند میں جابر انجعفی راوی ہے جو معروف کذاب ہے۔ البز اربیعتی، طبر انی، طحاوی اور دارقطنی نے بھی سے روایت مختلف لفظوں میں بیان کی ہے کین سب کی سند میں کمزور ہیں۔ ابن ماجہ نے ''سنن' میں ای طرح کی حدیث ابی کبرہ ہے روایت کی ہے۔ اس نے حضرت حصن بھری کی سند میں مبارک بن فضالہ راوی ہے جو مدتس ہے۔ اس نے حضرت حصن بھری گرم نے ہیں کہ اس بارے میں دارقطنی اور پہنی نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت بھی نقل کی ہے لیکن اس میں سلیمان بن ارقم راوی ہے جو متروک ہے۔ دارقطنی نے حضرت علی حضرت ابو ہریرہ کی روایت بھی نقل کی ہے لیکن اس میں سلیمان بن ارقم راوی ہے جو متروک ہے۔ دارقطنی نے حضرت علی حضرت ابو ہریرہ کی روایت بھی نقل کی ہے لیکن اس میں سلیمان بن ارقم راوی ہے جو متروک ہے۔ دارقطنی نے حضرت علی حضرت ابو ہریرہ کی روایت بھی نقل کی ہے لیکن اس میں سلیمان بن ارقم راوی ہے جو متروک ہے۔ دارقطنی نے حضرت علی

رضی اللہ عنہ کی روایت بھی نقل کی ہے جس میں لیل بن ہلال نائی رواوی کذاب ہے ۔ طبراین اور بہقی نے حضرت عبداللہ بن مسعود آھے بھی ای طرح کی روایت نقل ہے۔ اس کی سند نہایت ہی ضعیف ہے شخ عبدالحق کہتے ہیں کہ اس حدیث کس سب سندیں ضعیف ہیں۔ امام ابن جوزی کے رائے بھی یہی ہے۔ بہقی کہتے ہیں کہ اس کی کوئی سندیا یئے ثبوت کوئیس پہنچتی۔ و کھئے' المتلخیص المحبیر " ( ۱۹:۳ )

#### دوسری مثال:

مؤطا، کتاب ''العقول''باب''عقل الجنین'' میں امام مالک حضرت ابو ہریزہ کی بے دوایت نقل کرتے ہیں کے قبیلہ بنہ یل کا ایک عورت نے دوسر ہے عورت کو پھر مارا جس ہے اس کا حمل گرگیا۔ رسول الشقائین نے اس کی دیت کے طور پر ایک لونڈی یا غلام دینے کا فیصلہ فر مایا۔ جبح بخاری ، کتاب ''الفرائعن''باب میسو اٹ السمسواۃ و السزوج مع الموللہ' میں امام بخاری نے اس کے مناقصاں بات کا بھی اضافہ کیا ہے کہ جس عورت پر آپ نے دیت عاکدی تھی وہ مرگئی تو حضور علیا فیصلہ فر مایا کہ اس کے عواد نداوراس کی اولا دکو ملے گی کین اس کی طرف ہے دیت اس کے عصبہ (دھدیا لی فیصلہ فر مایا کہ اس کی وراثت تو اس کے خاوند اوراس کی اولا دکو ملے گی کین اس کی طرف ہے دیت اس کے عصبہ (دھدیا لی قربی رشتہ دار ) اداکریں گے۔ جسم مسلم ، کتاب انفسامہ باب' 'دیۃ الجنین'' میں امام مسلم نے اضافہ بھی کیا ہے کہ اس بارے میں حمل بن نابغہ البند لی نے کہا کہ میں اس کی دیت کیسے اداکروں جس نے کھایا پیانہ چنجا چلایا اور نہ بی بات کی۔ اس کا خون تو رائیگاں جائے گا۔ یہ بات میں کررسول الشفیائی فر مایا کہ '' یہ تو کا ہنوں کی طرح تک بندی کرر باہے'' نہ یل بن اس کا خون تو رائیگاں جائے گا۔ یہ بات میں کررسول الشفیائی فر مایا کہ '' یہ تو کا ہنوں کی طرح تک بندی کر رہا ہے'' نہ یل بن مرک کی طرف منسوب قبیلہ ہے مکم معظمہ کے قریب وادی مخلہ میں اس قبیلے کا اکثریت ہے۔

بعض روایت میں امام ابو داؤد نے ان دونوں عورتوں کے نام بھی نقل کیے ہیں ۔ایک کانام ملیکہ تھا اور دوسری کا نام عظیف مطبراین کہتے ہیں کہ جے پھر لگاوہ ملکہ تھی۔

نی طابعتی نے جولونڈی یا غلام دیت میں دینے کا فیصلہ فر مایا، اس دور میں اس کی قیمت بچاس دیناریا چھ سو درہم تھی۔ امام مالک کا بجی قول ہے۔ ابرہیم نخفی کہتے ہیں کہ اس کی اصل قیمت تو پانچ سو دینارتھی، لیکن نجھ آلیت نے بیسواں حصہ قیمت حصہ قیمت اداکر نے کا حکم اس لئے دیا کہ ہوسکتا ہے کہ رحم میں جو بچہ تھا دہ مر دہو۔ اس لئے ملاء کی رائے یہ ہے کہ اگر خمل زندہ گرے پھر کچھ دیر بعددہ اس ضرب کی وجہ سے مرجائے جس سے وہ گراتھا تو مکمل دیت عائد کی جائے گی کیونکہ وہ ہر لحاظ سے ایک ''جان' بن چکا تھا۔ امام مالک کی بجی رائے ہا وراس کا مؤطامیں انہوں ذکر فرمایا ہے۔

#### تيسرى مثال:

مؤطا میں امام مالک نے حضرت ابو ہریرہ اور خالد المجنی کی روایت نقل کی ہے کہ دوآ دی نجھ المنظنے کی خدمت میں ایک مقدمہ لائے ۔ان مین ہے ایک نے کہا کہ اللہ کے رسول آلیاتے! ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ فرمائے ووسرا آ دی زیادہ مجھ دارتھا۔اس نے کہا'' ہاں یا رسول اللہ! آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ فرمائے اور مجھے صورت حال چیش کرنے کی اجازت عطافر مائے'' آپ اللہ فیضے نے فرمایا'' بات کرؤ'

ای شخص نے کہا کہ''میرا بیٹااس آ دمی کے ہاں مزدوری کرتا تھااوراس نے اس کی بیوی ہے بدکاری کی اس نے جھے بتایا کہ میر سے بیٹے کور جم کیا جائے گا ہتو میں نے اس کوفعہ یہ کے طور پرا کیا لونٹری اور سو بکریاں دے دیں یا پھر میں نے اس نعلم سے پوچھا تو انہوں بتایا کہ میرا بیٹے کوتو سودرے لگائے جائیں گے اورا کیہ سال کے لئے اسے جلاوطن کیا جائے گا البتداس کی بیوی کور جم کیا جائے گا'

رسول التُعليك في مايا:

والَّذَى نَفَسَى بِيَدِهِ لَاقُضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ جَلُّ ذَكْرَهُ، المائة شَاةِ وَالْحَادِمُ رُدِّ وَعلَى اِبْنِكَ جَلْدُ مائةً وَتَضُرِيْبُ عَام

اس ذات کی قتم! جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ میں تم دونوں کے درمیان اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ تیری اونڈی اور تیری بکریاں تو واپس مجتمعے وے دی جائیں گی البتہ تیرے بیٹے کوسو کوڑوں اور ایک سال کی جااولمنی کی سزاوی جائے گی۔

پھر آ پیان نے نے اس کے بیٹے کوسودر ہے لگوئے اورا کیے سال کے لئے جااوطن کردیا، ساتھ ہی آ پیان نے نے انیس اسلمی کو عظم دیا کہ دوسر شے خض کی بیوی کے پاس جا کراس سے بوچھے۔اگروہ اعتراف جرم کر لیتو اے رجم کردے، چنانچہ انیس اسلمی نے جاکر بوچھاتواس نے زنا کا اعتراف کرایا اورا ہے رجم کردیا گیا۔

ا مام بخاری نے سیح ، کتاب 'الحدود' باب 'الاعتراف بالزنا' اور کتاب الاحکام ، باب ' بل یجوز لجا کم ان بعث رجلاوحده للنظر فی الامور' میں متعدد سندوں کے ساتھ بیروایت نقل کی ہے۔ امام مسلم نے سیح مسلم ، کتاب الحدود ، باب من اعترف علی نفسہ بالزنا' بیروایت بیان کی ہے۔ ای طرح ابوداؤد ، ابن ماجہ، نسائی اور ترندی نے بھی اپنی اپن ' سنن' میں بیحدیث

روایت کی ہے۔

لڑ کے کوسوکوز سے مارنے اورا یک سال کے لئے جلاوطن کرنے کی سز ااس لئے دی گئی تھی کہ وہ غیر شادی شدہ تھا۔ یہ سز ااے اس بنیاد پر دی گئی کہ اس نے جرم زنا کا اعتراف کیا تھا، اور نہ صرف باپ کا اعتراف حد قائم کرنے کے لئے کا فی نہ تھا۔

ر سول التُقطينية كايدار شاده كه الاقضين بينكما بكتاب الله "اس مين كتاب الله مرادقر آن مجيزين، كونكة قرآن مين خد وجم كاعلم الله على الله عمراد بالله كاوه وفيصله جس كاعلان اس في الله أي زبان سرايا كونكه في الله كاده وفيصله جس كاعلان اس في الله وكي زبان سرايا كونكه في الله وكي بالله كونكه في الله وكي بالله وكي بالتنهين فرمات تقد (وَمَا يَسْطِقُ عَنِ اللهوَى . إِنْ هُوَ إِلا وَحَى يُوْحِيُ (النّج : ٢٠٣)

بعض ملاء کتے ہیں کہ کتاب اللہ ہے رسول اللہ علیہ کا شارہ قرآن مجید کا اس آیت کی طرف تھا جس کی تلاوت تو منسوخ ہو چک ہے، لیکن اس کا حکم باقی ہے۔ وہ آیت سے ہو جک ہو الشیعة إذا زُنیَا فاَرْجِمُو هُمَا''لیکن سے رائے نہایت بی کمزور ہے کیونکہ اگر بیات مان بھی لی جائے تو بھی اس میں جلاوطنی کا حکم تو موجود نہیں جبکہ نی تو لیا ہے کہ اس کی طاوطنی کا حکم تو موجود نہیں جبکہ نی تو لیا ہے کہ اس کے لئے جلاوطنی کی سزا بھی دی۔ جمہور شارعین حدیث کے زویک بہلی تاویل بی صبحے ہے۔

(انیس ؓ مشہور صحابی انیس بن ضحاک اسلمی ہیں۔جن لوگوں نے میہ مجھا ہے کہ بیانس ؓ بن ما لک تھے وہ غلطی پر ہیں کیونکہ اس وقت حضرت انس ؓ کی عمراتی چھوٹی تھی کہ صدقائم کرنے کے لئے انہیں حکم نہیں و یا جا سکتا تھا )۔

## چوتھی مثال:

مصنف عبدالرزاق میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی روایات ہے کہ ایک عورت کواس کے فاوند نے طلاق دے دی اور ساتھ بی وہ اس بچ بھی چھین لینا چاہتا تھا۔ اس عورت نے رسول اللہ واللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر گزارش کی کہ یہ بچ میرے بیٹ میں رہا، میری چھاتیوں ہے اس نے دودھ پیا اور میری گوداس کے لئے آرام کا گہوارہ بنی رہی اوراب یہ شخص اسے مجھ سے چھینا چاہتا ہے۔ اس پر حضور نے فرما یا آنت اَحق بید مِالَمْ تَسَزَوَّ جِتی (جب تک تو دوسری شادی نہ کرے، تواس کی زیادہ حق دارے)۔

اس کی سند میں ثنی بن صباح روائی ضعیف اورامام نسائی کے نز دیک متر وک ہے، لیکن ثنی والی اس سند کے علاوہ دواور سجح سندوں کے ساتھ بھی بیرروایت نقل کی گئی ہے، چنانچہ سندامام احمد میں ابن جرج کے اور ابوداؤو داور حاکم کے باں امام اوزائی ہے بھی پیردایت نقل کی گئی ہے۔ود دونوں (ابن جریج اوراوزائل) ہمر بن شعیب عن ابیان جدونمن رسول النہ بیٹے ک کی سند کے ساتھ یکی حدیث بیان کرتے ہیں۔ حاکم کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سندسی ہے۔ حافظ ذہبی نے بھی حاکم کی اس ساتھ روایت کو جمت ماننے کے بارے میں علیا ، کے درمیان اختلاف کیا ہے۔ ممرو بن شعیب عن ابیان کے باوجوداس حدیث کے بارے میں اوک ممرو بن شعیب ہی کی سند قبول کرنے درمیان اختلاف تو پایا جاتا ہے لیکن یااس کے باوجوداس حدیث کے بارے میں اوک ممرو بن شعیب ہی کی سند قبول کرنے اور دوسر کی شاد کی بعد عورت کے حق حضائت (بیچ کی پروش اور تربیت ) کے ساقط ہوجانے پراسے جمت مانے پر مجبور ہیں۔ ائمہ اربع کا مسلک یمی ہے جسے حافظ ابن القیم نے '' زادالمعاد' میں بیان کیا ہے۔

ای طرح حضرت عمرٌ نے اپنی ایک بیوی کوطلاق دی تو اس کے بارے میں حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عن نے بھی یہی فیصلہ دیا آپ تالیف نے فرمایا کہ وہ ( بیچ کی مال ) اپنے بیچ کیلئے باپ سے زیادہ شفیق، مہر بان اور رحم دل ہے اور جب تک وہ دوسری شادی نہ کرے ( پرورش اور تربیت کی خاطر ) اس کا بیچ پرحق مقدم ہے۔ بیروایت عبدالرزاق نے توری سے ، انہوں نے عاصم سے اور انہول نے عکر مدسے بیان کی ہے۔ اصحاب سنن ( ابوداؤد، ابن ماجہ اور نسائی کے بال ایک روایت اس طرح بھی کی ہے کہ اس عورت نے کہا کہ میرا میے خاوند ( جس نے طلاق دی تھی ) میر لے لؤکو مجھ سے لیجا تا ہے۔ نہائی تا ہے۔ نہائیش نے فرمایا:

يا غَلاَمُ هذا ابُؤكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذُ بِيْدِ أَيْهِمَا شِئْتَ.

ائزے یہ تیراباپ ہےاور یہ تیری ماں ،توان میں ہے جس کا ہاتھ چاہے بکڑ لے ،تو لڑ کے نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیا اوروہ اے لئے رچلی گئی۔

اس روایت کی سند سیح ہے۔ بظاہران دونوں روایتوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، کیکن حقیقت میں یہ دونوں دوالگ الگ مقد مات ہے متعلق میں ۔

## بانجویں مثال:

صحیح بخاری ، کتاب''المغازی ،''باب' عمرة القصناء' میں امام بخاری سے روایت نقل کی ہے کہ جب بی المنظیق نے گزشتہ سال ( مام اللہ یہیہ ) کا قضا شد دعمر دادا کیا اور جتنی مدت قیام مکہ کے لیے طے کی تھی و دگز رگئی تو اہل مکہ نے حضرت علی سے جا کر کہا کہ اسپنے ساتھی سے کہو کہ وہ مکہ سے نکل جائے ۔ نجھ النظیقہ وباں سے نگے تو حضرت حمز دکی بڑی ''جیا جیا''

#### Marfat.com

حضرت بمزةً كي بني كانام حماره بإامامة قااوراس كى كنيت ام الفضل تقى -

" خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے'اس ارشاد کا مطلب ہے حق حضانت (تربیت و پرورش) میں نہ کہ حق وارثت" أنْتَ مِنی وَ انَا مِسنُکَ " کامنہوم ہے کہ خاندانی رشتہ کے لحاظ ہے، داما دہونے کے انتہار ہے، اسلام میں مسابقت کے پہلو ہے اور نی میانیٹے کے ساتھ محبت کے نقطہ نظر ہے۔ اس ہے مراو صرف چچپازاد بھائی ہونانہیں کیونکہ اس لحاظ ہے تو حضرت جعفر " کا بھی بی تعلق بنما تھا۔ یہ وضاحت حافظ ابن حجرنے کی ہے۔

یہ بی ایستی کے فیصلوں کے چند نمونے ہیں لیکن علماء نے بی ایستی کی حیات طیب ہے متعلق باتی ہر چیز کو جمع کرنے ، مرتب کرنے اوران ہیں سے ایک ایک کی جیسان کچٹک کرنے کا جس طرح اہتمام کیا ہے اس طرح کا کوئی اہتمام ان قیصلوں کو بھی مستقل تصانف کی شکل میں جمع ومرتب کرنے کا دوجلیل القدر علماء شخ ظہیر الدین المرفینانی حفی (وفات ا ۵۰ ھ) کے سوا کسی اور نے نہیں کیا، اللہ تعالی کومنظور تھا کہ امام ابن الطلاع کی کتاب کو بقاحاصل ہوتو اس نے جھے اس کی تحقیق اس کی احاد بیث اوراس کے آثار کی تخریف کے اوراس کے اہم مقامات پر حاشیے لکھنے اور نبی اللہ تھا کی مصنف کے تعم سے چھوٹ احاد بیث اوراس کی آئی ہی مقامات پر حاشیے لکھنے اور نبی اللہ کی سال کرنیکی تو فیق عطافر مائی ۔ اس طرح یہ ایک ضخیم کتاب بن گئی ۔ اس پر ہم اللہ رب العالمین کا شکر اداکر تے اوراس کی حمد و ثنابیان کرتے ہیں ۔

# سنت میں مذکورآ داب قضاء

صحاح اورسنن کی کتابوں میں ملاءنے قامنی کےان آ داباوراوصاف کا ذکر کیا ہے جنھیں فیصلے کرتے وقت طحوظ رکھنااز بس ضروری ہے۔ ہم ان میں سے چندایک کا یہاں ذکر کرتے ہیں۔ان کا استنباط سنت کی کتابوں میں ہے کیا گیاہے۔

## ا عصى حالت من فيعله نه كرنا:

ا مام مسلم، ترندی اورنسائی نے حضرت ابو بکڑ کی بیروایت بیان کی ہے کہ جی تھے نے بیار شاوفر مایا'' لا بَٹ کُمَ اَحَدُ کُیمْ بَیْنَ اثْنَیْن وَهُو عَضْبَان "(تم میں سے کوئی محض دوآ دمیوں کے درمیان الی حالت میں فیصلہ نہ کرے جب وہ غصے کی حالت میں ہو)

اس کی دجہ، جیسا کہ ماہرین نفسیات کہتے ہیں یہ ہے کہ عضہ خون کے کھو لنے سے پیدا ہوتا ہے اوراس حالت میں آ دمی کی آ تھوں پر جذبات کااس طرح پر دہ پڑچکا ہوتا ہے کہ وہ حق و باطل میں تمیز نہیں کرسکتا، جبکہ اللہ کی شریعت تو قائم ہی حق کوحق اور باطل کو باطل ثابت کرنے پر ہے۔اس لئے رسول الٹیافیائی نے منع فرمادیا کہ قاضی اس وقت تک فیصلہ نہ کرے جب تک اس کواپنے او پر ضبط حاصل نہ ہوتا کہ نہیں غصہ کی حالت میں وہ حق کے خلاف فیصلہ نہ دے دے۔

## ٢ ـ فريقين كي بات سنے بغير فيصله نه كرنا:

ابوداوؤداورتر مذي ني المستن على اورحاكم ني "متدرك" مي حضرت عليٌّ كي روايت نقل كي ب كدرسول الله النَّه الله الم

اذَا تقاضُى اِلَيْكَ رَجُلان فَلا تَقْضِ للاَوَّلِ حَتَّى تِسْمَعَ كَلاَمَ الأَخَرَ فَسَوْفَ تَدِرِى كَيْفَ تَقْضِى. جب دوآ دمی تمبارے پاس اپنا مقدمہ لائیں تو دوسرے کی ہات سنے بغیر پہلے کے حق میں فیصلہ ندوے دینا کیونکہ دوسرے ک بات س کرتمہیں معلوم ہوگا کہ کیا فیصلہ کرنا چاہیے۔

تر مذی نے اس حدیث کوحسن کہا ہے۔ حاکم کہتے ہیں کہاس کی سندھیج ہے اور صیح بخاری اور صیح مسلم میں شیخین نے بیروایت نقل نبیں کی ۔

#### ٣- قاضى كرسام فريقين كي بيض مين مساوات:

محر بن نیم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کو فیصلہ کرتے ہوئے دیکھا ہے انہوں نے کہا کہ حارث بن حکم آئے اور اس گذ ہے پر بیٹھ گئے جس کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ فیک لگائے ہوئے تھے ۔ حضرت ابو ہریرہ فیک لگائے ہوئے تھے ۔ حضرت ابو ہریرہ فیک لگائے ہوئے تھے ۔ حضرت ابو ہریرہ فیک کہ وہ مقد ہے کے علاوہ کی اور کام کے لئے آئے ہیں ایک دوسرا آ دمی آ کر حضرت ابو ہریر فی کے سے نے میٹھ گیا ۔ حضرت ابو ہریرہ فیک کے اس میں کہا'' حارث نے مجھ سے زیادتی کی ہے'' حضرت ابو ہریرہ فیک نے حارث ہے کہا کہ افغا اور اپنے فریق مخالف کے ساتھ میٹھو کیونکہ میا ابوالقا سم الفیلیٹے کی سنت ہے۔ وکیع نے ''اخبار القضا فی ہیں اور حارث بن الواسامہ نے اپنی مند میں میروایت نقل کی ہے۔

دونوں کوایک ساتھ بھانااس لئے بھی ضروری ہے کہ اگراس سلسلے میں ایک فریق کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جائے گا تو اس کی عزت افز ائی ہوگی اور دوسروں پرزیادتی کرنے کے لئے اس کا حوصلہ پڑھے گا۔

## سم\_نظراوراشاره مین فریقین مین مساوات:

بيهتى اوردار تطنى نے اپني اسن 'ميں امام المومنين حضرت امسلمد كل روايت نقل كى بكرسول الله الله الله عليه في ارشاوفر مايا: مَنِ التُلِي بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَلْيَعْدِلَ بَيْنَهُمْ فِي لِحظِهِ وَإِشَارَتِهِ وَمَقْعَدِهِ وَمَجْلِسِهِ.

جے مسلمانوں کا قاضی بننے کی آ ز مائش میں ڈالا گیا ہواا ہے چاہیے کہ وہ اپنے اشاروں، کنابوں اورنشست میں ان کے درمیان انصاف کرے۔

یہ اس کئے کہ فریقین میں کسی ایک کواس بات کا شبہ تک نہیں گزرنا چاہیے کہ قاضی دوسر نے فریق کی طرف مائل ہے کہ کہیں اس وجہ سے وہ اپنے حق کے مطالبے میں کمزروی ندمحسوں کرے۔

## ٥-كى ايك فريق كوزياده بلندآ وازسے نه يكارنا:

يه في اوردار تطنی نے اپنی ' سنن' ميں حضرت ام سلمه کی روايت بيان کی ہے که رسول الله وَ الله عَلَى الله خور مايا: مَنِ ابْتُلِی بِالْفَصَاءَ بَیْنَ الْمُسْلِمِیْنَ فَلاَ یَرْفَعَ صَوْتَهُ عَلَی اَحَدَ الْخَصْمَیْنِ مَالَمْ یَرْفَعَ عَلَی الأحِرِ جے مسلمانوں کا قاضی بننے کے امتحان میں ڈالا گیا ہو وہ فریقین میں ہے کسی ایک پر دوسرے کی نسبت آواز زیاد و بلند نہ کرے۔ یہ پہلی حدیث کا حصہے۔

#### ٢- ایک فریق کومهمان بنانے کی ممانعت:

ا تا عیل بن مسلم نے حسن ہے وابت بیان کی ہے کہ حضرت علی جب کوفہ میں تھے اس زمانے میں ایک آ دمی ان کے ہاں مبدن بن کرآیا، پھراس نے ایک مقدمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت علی نے اس سے کہا کہ اہتم فریق مقدمہ بوااس لئے میر کے گھر ہے کی دوسر کی جگہ نتقل ہو جاء کیونکہ رسول اللہ اللہ تابیقے نے ہمیں فریقین میں سے ایک فریق کو مہمان بنانے ہے منع فرمایا ہے جب تک کہ ہم دوسر نے فریق کو بھی مہمان نہ بنا کمیں۔ بہتھم فریقین میں کمل مساوات ملحوظ رکھنے کے لئے ہے۔ بیدحد بیث مرسل ہے طبرانی نے اسے متصل سند کے ساتھ بیان کیا ہے ، لیکن اس سند میں بیٹم بن غصن یا قاسم بن غصن راوی ہے جو مجبول ہے۔

## ٤ فريقين جب تك اطمينان سے بيٹھ نہ جائيں اس وقت تك مقدمہ عت نہ كرنا:

ابو داؤو داور بیمتی نے اپنی'' سنن' میں اور حاکم نے''متدرک' میں حضرت عبداللہ بن زبیر کی روایت بیان کی ہے کہ رسول التعلیق نے فیصلہ فرمایا کہ فریقین (ساعت شروع ہونے سے پہلے ) قامنی کے سامنے بیٹھ جا کیں۔

عام کتے میں کہ بی بخاری اور مسلم میں شخین نے بیروایت نقل نہیں کی اور حافظ ذہبی نے ان کی اس رائے سے اتفاق

کیاہے۔ سر سر سر

حاَم کہتے ہیں کہتی بخاری اور سلم میں شیخین نے بیروایت نقل نہیں کی اور حافظ ذہبی نے ان کی اس رائے سے اتفاق کیا نے۔

## ۸ \_معززاورغیرمعززاورآزاداورغلام کے درمیان مساوات:

ا مام بخاری اورمسلم نے صحیح بخاری اورمسلم میں حضرت عبدالله بن عمر کی روایت بیان کی ہے۔ کہ رسول اللہ علیہ ہے ارشاد فرمایا:

انَّما النَّاسُ كَا لِإِبلِ المِانَةِ لاَ تَكَادُ تَجِدُ فِيْهَا رَاجِلَةً (صحح البخاري ـ كتاب الرقاق)

اوگول کی مثال ان سواونوں کی ہے ہے جن میں شاید تمہیں سواری کے تابل ایک بھی نہ لیے۔

اس حدیث کامنبوم یہ ہے کہ اسلام میں لوگ برابر میں۔ یبال حسب ونسب کی بنیاد پرکوئی معزز اور غیر معزز اور کوئی او نی اور کوئی اعلیٰ نمبیں ہے۔ جیسے کے سواونٹوں میں کوئی بھی سواری کے قابل نہ بواوراس لحاظ سے وہ سب برابر ہوں۔اس لکے قائنی کا فرض ہے کہ وہ فیصلوں میں معزز اور غیر معزز ، غلام اور آزاد بڑے اور چھوٹے اور مالداراور مفلس میں کوئی فرق روانہ رکھے۔اس طرح انسانی معاشرے میں مکمل مساوات کی فضا پیدا ہوگی۔

#### ٩ ـ شديد بهوك اوربياس كي حالت مين فيصله نه كرنا:

بہتی اور طبرانی نے حضرت ابوسعید کی ورایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: '' لائے فیص المقاضی إلاً هُوَ شُبُعَانٌ رَیَّانٌ '' ( قاضی صرف ایس حالت میں فیصلہ کرے جب وہ اچھی طرح سے سیر ہو، یعنی وہ شدید ہوک اور بیاس ک حالت میں فیصلہ نہ کرے )

چنانچة قاضى شرت كو جب غصه آجاتا ياشديد بعوك اور پياش لگ جاتى تو و دانه كھڑے ہوتے اوراس وقت فيلے نه كرتے۔ اس كا سب يہ ہے كه بموك اور پياس كى شدت آ دمى كى سوچ پراثر انداز ہوتى ہے اور بسا اوقات اس حالت ميس و وضح حقيقت تك نبيس پہنچ يا تا۔

ای حدیث کی سند میں قاسم بن عبداللہ بن عمر راوی ہے جومتر وک ہے اور بعض کے نزدیک وہ ضعیف ہے۔ یہ وہ بعض آواب میں جن کا استنباط ہم نے اللہ کے فضل ہے سنت کی کتابوں ہے کیا ہے اور قاضی کیلئے ان کا کھو ظار کھنا ضروری ہے۔

## رسول التوليك كمقرركرده قاضي

پچیلے صفحات میں ہم واضح کر چکے ہیں کہ رسول الدھائی مسلمانوں کے سب سے بڑے قامنی تھے اوراس منصب پر آپ کو خوداللہ تعالی نے متعین فرمایا تھا۔ارشاد ہاری ہے:

فلاَ وَرَبِّكَ لا يُوْمِنُوْنَ حَتَّى يَحَكِّمُوْكَ فَيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّافَضيْتَ ويُسْلِمُوا تَسُلَيْماً (النسآء: ٢٥)

تمبارے رب کی قتم بیاوگ بھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کدا پنے باہمی اختلا فات میں بیتم کوفیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو تپچیتم فیصلہ کرواس پر اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ اس سے سرتسلیم پوری طرح خم مردیں۔

نیکن جباسلائ قلمرومیں اضافہ ہوگیا اور وعظ وارشاد، تزکیوتر بیت، جہاد کی تیاری، وفود کے استقبال، صدقات وخیرات گنتیم اور ای نومیت کی دوسری سرارمیون کے سلسلے میں نبی تایشتہ کی مصروفیات بہت بڑھ کئیں تو آپ ایک نے ختلف سحا بہ کو مختلف علاقوں میں دائل ، حاکم اور قاضی مقرر کر کے بھیجا جوآپ کے نمائندوں کی حیثیت سے کا م کرتے تھے۔ آپ کے بینمائند فیصلے کرتے تھے تا کہ اسلامی شریعت کے تحت قائم کردہ انسانی معاشرے میں کسی قوت والے کواس بات کا حوصلہ نہ ہو سکے کہ وہ کسی کمزور کاحق مار کھائے یا اس پر کوئی زیادتی کر بیٹھے۔

چنانچہ بی ایک نازل کے اپنی زندگی میں اپنی نمائندے کے طور پر جن لوگوں کواس مقصد کیلئے قاضی مقرر فر مایا کہ وہ اللہ کی نازل کر دہ شریعیت کی مطابق فیصلے کرتے تھے، تا کہ انہیں عملی تربیت ہوا اور بعض مدینہ سے دور دراعلاقوں میں تعینات کے گئے ، ان کے فیصلے حضور تک پہنچتے ، پھر آپ عالیہ یا تو ان کوسیح قرار دے کر بحال رکھتے یا ان میں کوئی غلطی ہوتی تو اس کی تھیج فر مادیتے بی ایک بیا نداز رحلت کے وقت تک رہا اور آپ عالیہ اس دنیا سے اس حالت میں رخصت ہوئے کہ ان صحابہ فرمادیتے بی تابیہ راضی تھے۔

## ا حضرت على بن ابي طالب:

یا گان بن ابی طالب ابن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف قرشی ہاشی ہیں۔ کنیت ابوالحن ہے۔ سب سے پہلے مسلمان بونے والے مردول میں سے شے۔ نبی اللّیہ کے ذریر سامیہ پرورش اور تربیت پائی۔ حضرت فاطمہ بنت رسول اللّیہ اللّیہ علی شوہر تھے۔ حضرت عثمان بن بن عفان کی شہادت کے بعد خلیفہ بنے۔ ساڑھے تین ماہ کم پانچ سال تک خلیفہ رہے۔ میں رسول رمضان المبارک کی سترھویں رات کو شہید ہوئے۔ آپ کے فضائل ومنا قب ان گنت ہیں وکیج ''اخبار القضاۃ'' میں رسول التحقیقی کا بیار شادگرای نقل کیا ہے: ان علینا اقضی امنی (علی میری امت میں سب ہے بہتر فیصلے کرنے والے ہیں)۔ است میں سب سے بہتر فیصلے کرنے والے ہیں)۔ است منصب قضایران کی تقر ری کا قصہ سنے۔

سنن ابوابوداود کتاب القصاء باب کیف بالقصناء میں ابوداود نیاور جامع ترفدی کتاب 'الا دکام' باب 'مساجساء فسی المقاضی لایقضی بین المخصصین حتی یسمع' میں امام ترفدی نے حضرت علی رضی الله عندی بیدوایت نقل کی بے المقاضی لایقضی بین المخصصین حتی یسمع' میں امام ترفدی نے حضرت علی رضی الله عندی بنا کر بھیجا ہیں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! آپ الله جھے قاضی بنا کر بھیج رہے ہیں حالا نکہ میں تو نوعمر ہوں اور جھے تضاء کا کوئی تجربہ بھی نہیں ۔حضور الله الله نظر الله عندی کہ الله عزوجل تمہارے قلب کی مائے کہ اور تمہاری زبان سے سیح فیصلے کرائے گا۔ پھر آپ الله نظر الله عندی کہ جب فریقین تمہارے مائے کا اور تمہاری زبان سے سیح فیصلے کرائے گا۔ پھر آپ الله دوسرے فریق کی بات بھی ای طرح سننا جس طرح پہلے سامنے آکر میٹھ جا کیں تو ایک کی بات بھی ای طرح سننا جس طرح پہلے

کی تھی۔اس سے حجے فیلے تک پہنچنے میں تمہیں مرد ملے گی۔

اس کے بعد فیصلہ صادر کرنا (۱)۔حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں مسلسل قاضی رہااور مجھے کسی فیصلے کے بارے

میں تر در نبیں ہوا۔

حفزت علی کی اس روایت پرمعتز لہ، جمیہ اور معطلة جیے گراہ فرقوں کے بعض کم عقل لوگوں نے اعتراضات کئے ہیں۔ان لوگوں کا وطیرہ یہ ہے کہ وہ شریعت کواپی عقل کی میزان میں تو لتے ہیں یا پھر جو بات ان کی عقل میں آجائے اسے قبول کر لیتے ہیں اور جو نہ آئے اسے مستر دکردیتے ہیں۔ایہا کرتے وقت یہ بات ان کے ذہن میں نہیں رہتی کہ شریعت کی حکمتوں تک نہیں ہو حکمتیں بعض او قات ذہن کی رسائی اللہ کی شریعت کی حکمتوں تک نہیں ہو بات اس موٹی می بات کو نہ بجھے اور غلط بنیاد پر فیصلے کرنے کی وجہ سے وہ خود بھی گمراہ ہو سے اور دوسروں کو بھی انہوں نے گراہ کیا۔

#### ال روايت يرمعتزله كاعتراضات:

نی تنایعتی نے حضرت علی کے حق میں جود عافر مائی اس پر معتز لہ اور بعض دوسر ہے گمراہ گروہوں نے متعدد اعتراض کیے ہیں۔ ای طرح انہوں نے حضرت علی کے اس قول پر بھی تنقید کی ہے کہ اس دعا کے بعد مجھے کسی فیصلے کے بارے میں شک یا تر دو نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسادعویٰ ہے جس کی عقل اور نقل دونوں ہی سے تکذیب ہوتی ہے۔

تر خدی نے اس صدیت کوسن تراردیا ہے حاکم کتے ہیں کہ سے الست بھسین نے اس کی روایت نہیں کی۔ حافظ ذہیں، حاکم کی اس رائے سے تنق بیسی تی نے ''السن الکبری' جی اور ابو واود طیاسی نے اپنی' مسئد' جی سے روایت قتل کی ہے اس سب روایتوں جی حفظ بن محتر اس آنی الکوئی راوی ہے جو حضو ہیں گئے ہیں کہ یہ قتل کے حضر یہ گئی تھا مندری نے تحقرابی واود جی کھا ہے کہ تر خدی کے اسے حسن کے درجہ کا راوی قرار ہے۔ حافظ ابن جر ''المتو بہ' جی لکھے ہیں کہ یہ قال تی تروی کا منافی مندری نے تحقرابی واود جی کھا ہے کہ تراف اس اس کی روایت تو تو کئی تروی ہی اس کی مندری میں اپنی شدت کے سلط جی معروف ہیں اس روایت کی تاکید جی دوہرے روایا ہے بھی موجود ہیں، چنا نچہ اس بار مناب خراص کی مندری کی معرف ہیں اس روایت کی تاکید جی موجود ہیں، چنا نچہ اس بار مناب خراص کی مندری کی معرف ہیں کی معرف ہیں کی دوہرے مناب کی اور شامی کی مندری کی معرف ہیں کی معرف ہیں کی معرف ہیں کہ کہ تو کہ اس کے اس نے حدیث کا سام کی اس کے اس کے حدیث کا سام کی اس کے اس کے حدیث کا سام کی مندری کی معرف ہیں کی معرف ہیں کی معرف ہیں کی دوہر ہیں ہیں کہ ہو کہ تو ہی کہ معدم کی ہو تو ایک ہو کہ تھی ہیں کہ ہی ہیں کہ جس کے در میں کہ ہیں کہ کہ کے جس کہ در اس کی حال ہی کہ کے جس کہ در اس کی مندری میں میں میں میں موجود ہیں ہیں کہ جسے میں کی طرف روان کیا کہ تو ہی کہ جس کے در اس کی عب حاکم نے ایک اور کر لیے کے در معرف کی ہیں کہ کہ جس کی اس کی طرف روان کیا کہ کو کو کو کو کو کھی ہوتا ہے کہ بہت میں میں میں میں دوران کیا کہ کو کو کو کو کو کہ بی میا مادا تھی کا لا مادی کی میں کہ کی اس کی مار کہ کیا ہیں دوران کیا کہ کو کو کی کو کہ کہ کہ کہ کیا ہیں دوران کیا کہ کو کو کی کو کہ کہ کی کو کہ کہ کیا ہی دوران کیا کہ کو کو کو کو کی کو کہ کیا کہ کا میں کی اس کی کو کو کہ کو کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کو کہ کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کو کہ کو کو کہ کو

عقلی نقط نظر ہے وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیے ممکن ہے کہ نی تیکی خطرت علی کیلئے یہ وعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان ک زبان سے سیج فیصلے کرائے اور کسی فیصلے میں ان سے خلطی سرز دنہ ہوجبکہ خلطی اور خطاونسیان تو بشری تقاضوں میں سے ہیں۔ نقل کے بہلو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ثابت شدہ ہے کہ نی آئیلیٹے کی رحلت کے بعد حضرت علی نے متعددا سے فیصلے کیے جن سے سحا بہ کرام نے اختلاف کیا اور خود انہوں نے ان سے رجوع کر لیا۔ یہوہ فیصلے ہیں جنہیں تا بعین اور فقبا ، نے بھی قبول نہیں کیا مثال کے طور یران میں سے بعض یہ ہیں:

ا۔امااولد کے بارے میں ان کے مختلف اقوال ہیں پہلے انہوں نے اس سلسلے میں ایک بات کہی پھراس ہے رجوع کرایا۔ ۲۔ حدود کے بارے میں انہوں نے ایسے فیصلے کئے جوایک دوسرے سے مختلف تھے۔

٣۔مرتدین کوجلانے کی سزادی کیکن جب حضرت ابن عباس گافتو کی ان تک پینچاتوایے فیصلے پر نادم ہوئے۔

۳۔ ان کی رائے بیتھی کہ حاطب کی آزاد کردہ لونڈی کورجم کیا جائے لیکن جب انہوں نے انہوں نے حضرت عثان کا بیقول سنا سنا کہ حد تو اس پر نافذ ہوتی ہے جواس کاعلم رکھتا ہواوروہ لونڈی مجمی تھی ،عربی زبان سے بے خبر ہونے کی وجہ سے اے حد کا علم نے تھا تو انہوں نے حضرت عثان کی رائے کو قبول کرلیا۔

2 - انبول نے ایک بچاس سالد آ دمی کوائی کوڑوں کی سزادی جس سے وہ مرگیا۔ اس پر آپ نے اس کی دیت آدا کی اور فریایا کہ دیت میں نے اس لئے ادا کی ہے کہ اس کی موت واقع ہونے پر ہم نے باہم مشورے سے یہ فیصلہ کیا ہے آپ کو اپنے مند رجہ ذیل فیصلوں سے رجوع کرنا پرا۔

(۱) یہ کہ کھانے پینے کی چیزوں میں اللہ کی حرام کردہ چیزیں صرف تین ہیں۔(۲) یہ کہ چور کا ہاتھ انگلیوں کی جڑوں سے قطع کیا جانا جیا ہے ۔(۳) یہ کہ چوری کرنے والے بچوں کی انگلیوں کور گڑ کریا کھرچ کرختم کردینا جیا ہیے(۴) یہ کہ بچوں کے معاملات میں بچوں کی شبادت قبول کر لینی جیاہے۔

#### اعتراضات كاجواب:

ان سب اعتراضات کا جواب عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ (وفات ۲۷۱ھ) نے اپنی کتاب''تاویل مختلف الحدیث'' (سس ۱۵۹ ) میں دیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ نی اللہ نے جب حضرت علیؓ کے دل اور زبان کے برسر حق رہنے کی دعافر مائی تواس سے آپ کا مقصد پنہیں تھا کہ ان ہے کہ مقصد پنہیں تھا کہ ان ہے کہ مقصد پنہیں تھا کہ ان ہے کہ مقصد پنہیں تھا کہ ان کے اکثر باتوں میں ہوئی نہیں مکتی۔ نی میکاللہ کی کا س دعاکا مطلب بیتھا کہ ان کے اکثر فیصلے درست ہوں اور ان کی اکثر باتوں ہوئی میں ہوئی نہیں کہ کی کا س دعاکا مطلب بیتھا کہ ان کے اکثر فیصلے درست ہوں اور ان کی اکثر باتوں

میں صحت کا پہلو نالب رہے۔ یہ ای طرح ہے جس طرح نی تنظیقہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کے لئے دعافر مائی تھی کہ اللہ تعالی ان کو دین کا فہم اور قرآن کی سمجھ عطا فرمائے لیکن حضرت ابن عباس حضور علی ہے گاں دعا کے باوجود سارے قرآن پاک کا مکمل علم نہیں رکھتے تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ'' حنان'''اوا ہ'''غسلین' اور''الوقیم''کا کیا مطلب ہے۔ اس کے ساتھ بی یہ بات بھی ذبن میں رہے کہ حضرت علی نے بہت سے ایسے مقد مات کے بالکل ورست فیصلے فرمائے جن کو سمجھنے سے حضرت مراسمیت دوسر ہے لیل القدر صحابہ قاصر رہے۔ حضرت عمر نے ان کے بارے میں فرمایا کہ علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہوگیا ہوتا۔ یہ بھی حضرت عمر بی کا قول ہے کہ میں ہراس مشکل سے اللہ کی بیتا و یہ گمتا ہوں جسے صل کرنے کے لئے ابوالحن (حضرت علی میں موجود نہ ہو۔

مختف سحابہ کرام مثلا حضرت عمرٌ ، ابو ہر رہے ، حسان بن ثابت ، امیر معاویہ رضی اللّه عنہم کے لئے نبی اللّی نے جو دعا کیں ما تگی بیں ان کامنہوم یمی لیاجائے گا کہ دواکثر حالات کے لئے ہیں نہ کہ ہروقت اور ہرحالت کے لئے۔

#### ٢\_معاذبن جبل:

یہ معاذ ً بن جبل بن عمر و بن اوس ابوعبد الرحمٰن انصاری خز رجی ہیں ۔ حلال اور حرام کے علم مین بیدامامت کے منصب پر فائز میں ۔

ابوادرلیں خولانی کتے ہیں کہ ان کا رنگ سفید، چرہ روش، دانت چیکداراروآ نکھیں سرگیں تھیں۔ کعب بن مالک فرمات ہیں کہ معاذ حسین وجیل، فیاض طبع اورا پی قوم کے بہترین نوجوانوں میں سے تھے۔ واقدی کہتے ہیں کہ بیسبوغز وات میں شریک ہوئے۔ آپ نے نجھی ہے اور آپ سے حضرت ابن عباس، ابن عمرابن عدی، ابن ابواونی اشعری، عبد الرحمٰن بن سمرہ، جابر بن انس اور دوسرے کبارتا بعین نے احادیث روایت کی ہیں۔ حضرت عمر ان کا اعزاز و تکریم کرت اور فرماتے کہ عورتیں، معاذ جیسے بیٹے جننے سے قاصر ہیں اور اگر معاذ نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہوگیا ہوتا۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ معاذ نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہوگیا ہوتا۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ معاذ نہ بوتا تو عمر ہلاک ہوگیا ہوتا۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ معاذ نہ بوتا تو عمر ہلاک ہوگیا ہوتا۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ معاذ ہوتا ہوتا ہوتا۔ کا بات معدے طبقات ہیں کہ معاذ ہوتا ہوتا ہیں کہ ایک ہوگیا۔

سیف نے''الفتوح'' میں اپنی سند کے ساتھ تعبید بن صحرے روایت بیان کی ہے کہ نجھ بیلیٹے نے جب حضرت معاذ کو یمن بھیجاتو فریایا:

إنَّى قَنْدُ عرفتُ بالآء كَ فِي الدِّين وَالذِّي قَدْ رَكْبَكَ مِنْ الدِّينَ وَقَدْ طِيَّبُتُ لَكَ الهدِيَّةَ فَإِنْ أَهْدَى

إلَيْكَ شَيءٌ فَأَقْبَلْ.

میں دین کے بارے میں تمہاری مشکل کو جانتا ہوں اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم قرض میں دیے ہوئے ہو۔اس لئے میں تمہارے لیے تحفہ کو حلال وطیب قرار دیتا ہوں اورا گر کوئی شخص تنہیں ہدیپیش کرے تو اسے قبول کر لیا کرنا۔

ائی سند کے ساتھ وہ روایت کرتے ہیں کہ بی میں گئی ہے خضرت معادّ کوالو داع کہتے ہوئے ان کے حق میں دعافر مائی کہ اللہ تعالی تہمیں سامنے ہے، وائیں حفاطت میں رکھے اور تعالی تمہیں سامنے ہے، وائیں جانب سے اور بائمیں طرف سے اور او پر اور پنچے سے اپنی حفاظت میں رکھے اور تمام جن وانس کی شراتوں سے تہمیں محفوظ فرمائے ۔ حافظ ابن حجرنے ''الاصابۃ'' میں بیروایت نقل کی ہے۔

حضرت معالاً کے فضائل ومناقت بے ثار ہیں جن کا ذکر سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔اب آپ و ہ مدایات ملا حظہ شیجے جو بی الینے نے انھیں منصب قضا پر فائز کرتے ہوئے ارشاد فر ہائیں۔

ابوداؤد نے اپنی 'سنن' میں کتاب الاقضیۃ باب' فی اجتہادالراک فی القضاء' میں اور ترندی نے اپنی ' جامع' میں کتاب ' الاحکام' باب' ماجاء فی القاضی کیف یقطی' میں حارث بن عمرو بن اخی المغیر ۃ بن شعبہ سے اور انھوں نے حضرت معاذ بن جبل کے مص سے تعلق رکھنے والے بعض ساتھیوں سے بیروایت بیان کی ہے کہ جب رسول النہ اللہ نے حضرت معاذ کو یمن جینی ہواتو تم کیے فیصلہ کرو گے ؟ حضرت معاذ کو یمن جینی ہواتو تم کیے فیصلہ کرو گے ؟ حضرت معاذ کو یمن جینی ہواتو تم کیے فیصلہ کرو گے ؟ حضرت معاذ کو یمن بیس میں رسول النہ بیائے کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا ۔ حضو میں النہ بیائے کی روشی میں اجتہاد کروں گا دونوں بی میں نہیں ملا ؟ حضرت معاذ نے جواب دیا ۔ میں کتاب اللہ اور سنت رسول النہ بیائے کی روشی میں اجتہاد کروں گا اور اس میں کوتا بی نہیں کروں گا۔ اس پر نجی تعلیق نے فرمایا:

#### الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى رسول الله<sup>(۱)</sup>

اس الله کاشکر ہے جس نے رسول الله کے فرستادہ کواس بات کی توفیق دی جس پر الله کارسول راضی ہے۔ پید اقعداس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت معادّ رسول اللّه عَلَیْظِی کی زندگی میں بمین میں فیصلے کرتے تھے حضرت معادّ بن جبل کی کاھ میں شام میں طاعون کی بیار کی ہے وفات ہوئی۔اس وقت ان کی عمر جونتیس برس تھی۔

#### ٣-العلاء بن الحضر مي:

یے عبداللہ بن عماد بن اکبر بن ربیعة الحضر می ہیں۔ ان کا باپ مکہ معظمہ میں رہتا تھا۔ وہ ابوسفیان کے والدحرب بن امیہ کا حلیف تھا۔ حضرت عبداللہ کئی بھائی تھے۔ ان میں ایک عمرو بن الحضر می تھا جومشر کین میں سے پہلامتقول تھا، اس عبداللہ بن جحش اور ان کے ساتھیوں نے محرم کے مہینے میں مکہ اور طاکف کے درمیان تخلہ کے مقام پر قبل کیا ہم م کے مہینے میں مکہ اور طاکف کے درمیان تخلہ کے مقام پر قبل کیا ہم م کے مہینے میں قبل کیا۔ انھوں نے کہا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میں قبل کے اس واقعہ کو قریش نے مشرکین کا بحر کا کے لئے خوب استعمال کیا۔ انھوں نے کہا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کے ساتھیوں نے محرم کے مہینے کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے اس میں خون ریزی کی ، مال لوٹے اور لوگوں کوقیدی بنا۔ اس پر بیآیت نازل ہوئی۔

يَسْمَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ وَصَدُّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْحَرَامِ وَالْحَرامِ وَالْحَرَامِ وَاللَّهِ وَالْحَرَامِ وَالْعَرَامِ وَالْعَرَامِ وَالْعَرَامُ وَالْعَرْدِي وَالْمَلْحُورُ الْعَرَامُ وَالْحِيْرَامِ وَالْعَرْدِي وَالْعَرْدَامِ وَالْعَرِيْدِ وَالْعَرَامِ وَالْعَرِيْدِ وَالْعَرْدُومِ وَالْعَرْدُومِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَرْدِي وَالْعَرْدُومِ وَالْعَرْدُومِ وَالْعَرْدُومِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلِيْدُ وَالْعَلَامِ وَالْعِلْمُ وَالْعَلَامِ وَالْعِلْمِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعِلْمِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلْعِلْ

لوگ آ پیلینے سے حرام مبینوں میں لڑائی کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ کہدد بیجے کدان میں لڑنا بہت براہے، مگر خدا کی راہ سے لوگوں کورو کنااور اللہ سے کفر کرنا اور معجد حرام کا راسہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو و ہاں سے

<sup>۔</sup> تر فری ای حدیث کونل کرنے کے بعد فریاتے ہیں کہ بیردایت اس سند کے علاوہ کی اور طریقے ہے ہمارے علم میں نہیں اور میرے نزدیک ای کی سند مسلم ہے۔
اس حدیث پر علاء نے طویل بحثیں کی ہیں جق کہ بعض نے تو اس پر مستقل کما ہیں لکھی ہیں کونکہ اس سے شریعت کے ایک اہم اصول بین قیامی پردوشی پر تی کہ بعض نے تو اس پر مستقل کما ہیں لکھی ہیں کونکہ اس سے شریعت کے ایک اہم اصول بین قیامی پردوشی پر تی کہ ہے۔ جہاں وہ فریاتے ہیں کہ اگر چاہی صدیث ہے۔ میرے خیال میں اس پر سب سے بہتر بحث حافظ ابن العم اللہ معلم اللہ معلم کو کہ نقصان نہیں پہنچا کیونکہ حادث بن عرق نے بید دیث کے ان دو اور سے معام اتنا معروف ہے کہ ان میں سے حدیث کی اجمعی کہ اور شریعت میں مقام اتنا معروف ہے کہ ان میں سے حدیث کی برح بھی جموث یا کیا جہت نہیں لگائی جا کہ بی اس میں کہ کی جموث یا کہ جا کہ بیات اور میرائی کی جموث یا کہ اور برائی کی جہت نہیں لگائی جا کہ بیات بیں لگائی جا کہ بیات بیات کی اس کے بارے میں کوئی شک بیں۔

نکالنااللہ کے نز دیک اس ہے بھی براہے اور فتنقل سے بڑا گناہ ہے۔

اس آیت کے نزول ہے مسلمانوں کا وہ غم دور ہوا جس میں وہ قریش کے پراپیگنڈ د کی دجہ سے مبتلا ہو گئے تھے۔اس کی تنعیل سیرے اور تاریخ کی کتابوں میں یائی جاتی ہیں

الا ، بن الحضر می نے اسلام تبول کرلیا ، یہ ستجاب الدعا تھے ، یبال تک کہ وہ بعض دعا کیے کلمات پڑھتے ہوئے بالاخوف وفطر سندر میں داخل ہو گئے صحابہ میں سے سائب بن بن یہ یاور ابو ہر پڑھ نے ان سے احادیث روایت کی ہیں بی ہوئی نے انھیں بح بن کا قاضی مقرر کیا اور ان کے لئے ایک طویل خطا کھوایا جس کا ذکر حارث بن اسامہ نے اپنی مند میں کیا ہا اس کا ابتدائی خصہ یوں ہے بہم اللہ الرحمٰن الرحم ۔ یہ محمد بن عبداللہ النبی الامی القرشی الباخی جو تمام انسانوں کے لئے اللہ کے روف اور نبی ہیں کی طرف سے علاء بن الحضر می اور ان کے ساتھی مسلمانوں کے لئے کھا جانے والا ایک عندنامہ ہے۔ روف اور نبی ہیں کی طرف سے علاء بن الحضر می اور ان کے ساتھی مسلمانوں کے لئے کھا جانے والا ایک عندنامہ ہے۔ اس مسلمانو احتی الوسے اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کرو میں علاء بن حضر می کو تبیارے باں قاضی بنا کر بھیجا ہے ۔ میں نے اسے بدایت کی ہے کہ وہ خدا ہے ڈرتا رہے ، تمہارے ساتھ فیصلے کرے ۔ میں تمہیں تھم دیتا ہوں کہ جب تک وہ ایسا کرتا ور رحمت سے پیش آتا رہے تو اس کی بات انجھی طرح سنو، اس کی اطاعت کرو رہ بہترین انداز میں اس کے ساتھ قعاون کرو میشک میر اتم پراطاعت کا اتنا عظیم حق ہے کہتم وہ حق اور نہیں کر کھیا ۔ اور بہترین انداز میں اس کے ساتھ قعاون کرو میشک میر اتم پراطاعت کا اتنا عظیم حق ہے کہم وہ حق اور نہیں کر کھیتا ۔

یای طویل گرامی نامہ کا ایک حصہ ہے جو نمی کالیت کے ارشاد کے مطابق حضرت عنان کے حضرت معاویہ گا کواملا کرایا۔ اس دوران میں نمی کیا تھے ان کے پاس تشریف فرمار ہے۔ جب حضور علی تھے ہیں کتوب حضرت علاء بن الحضر می اور خالد بن ولید گا کے حوالے کیا تو اس وقت متعدد صحابہ مثلا حضرات ابو ذر غفاری ، حذیفہ بن الیمان العبیسی ، سعد بن عباد الانصاری وغیرہ ویاں موجود تھے۔

نبه النظمة في حضرت خالد الوحضرت علاء بن الحضر مي كانائب مقرر فرمايا كداكركوئي آفت يانا گباني حادثه بيش آجائے تووہ ان كى جگه كام كرس كے ۔

یہ توب گرای دنیاوآ خرت کے بے شارفوائد ،متعدد شرعی احکام اور حضور مطابقہ کی طرف سے ٹی ایک بدایات پر مشتل ہے یبال اس مکتوب کا صرف وہ حصہ نقل کیا گیاہے جس میں حضور مطابقہ نے حضرت علاء بن الحضری کو حکم دیا ہے کہ وہ او گوں کے درمیان کتاب اللہ کے مطابق عدل وافعاف کے ساتھ فیصلے کریں۔

۳ \_معقل بن بيار:

ان کی نیت ابوعلی اور بعض او گول کے نزدیک ابوعبداللہ المز انی ہے۔ مزنی کی نبیت مزنیہ کی طرف ہے جوعثان بن ممرو ک والد وتھی حضرت معقل صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمان ہوئے۔ یہ بیعت رضوان میں شریک تھے بغوی کہتے ہیں کہ حضرت مرز، کے تم کے تحت انہوں نے بھر د میں نبر کھدوائی جس کانا م' نبر معقل'' ہے۔ اس کی نبیت انہی کے نام کے طرف ہے۔ حضرت معقل نے بھر دبی میں اپنا گھر تقمیر کرایا اور وہیں حضرت معاویہ کے دور خالفت میں ان کی وفات ہوئی۔

انبوں نے نی تعلیق ، حضرت نعمان بن مقرن ، عمران بن حصین ، عمرو بن میمون الاودی ، ابوعثان النبدی اور حسن بھری ہے ا حادیث کی روایت کی ہے آپ کی روایت کر دوا حادیث ' صحاح' 'اور' سنن' کی کتابوں میں یائی جاتی ہیں۔

حضرت معتل بی ایستی کے مقرر کردہ قاضوں میں سے تھے۔امام احمد نے 'مسند' اور حاکم نے ' مسدرک' میں روّایت نقل کی ہے کہ حضرت معتل فرماتے ہیں کہ مجھے رسول النھائی نے لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کا تھم دیا۔ میں نے عرض کیا ' مجھ میں صحیح فیصلے کرنے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی ۔حضور اللہ نے نے فرمایا''الملہ مع القاضی مالم یحف عمدا '' کہ اللہ تعالیٰ کی تائید اس وقت تک قاضی کے ساتھ ہوتی ہے حب تک وہ دانستہ ظلم وزیادتی نہ کرے (دیکھئے کنز العمال (۲۹۔ ۵)

ای حدیث کے شواہد دوسر سے سحابہ کرام کی روایات سے بھی ملتے ہیں ، چنا نچیطبرانی میں حضرت زید بن ارقم سے ای طرح کی روایات مروی ہے جس میں ان لفظوں کا اضافہ ہے کہ'' جب تک قاضی اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا کو مقصود نہ بنالے اس وقت تک اللہ تعالی اس کی راہنمائی جنت کی طرف کرتار ہتا ہے''۔ (منداحمہ ۲۶۱۵) جامع تر ندی میں حضرت عبداللہ بنانی اوفی کی روایت ہے کہ رسول اللہ علیقے نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجُو ْ فَاذَا جَاءَ تَخَلِّي عَنْهُ ولزمَهُ الشَّيْطَان (١)

الله کی تا ئیداس وقت تک قاضی کو حاصل رہتی ہے جب تک وہ ظلم نہ کرے۔ جب وہ ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کا ساتھ چھوڑ ویتا ہے اور شیطان اس کے ساتھ چیک جاتا ہے۔

ا۔ جامع ترین کتاب الاحکام "باب ماجاه الدمام العاول اترین کہتے ہیں کہ بیعد بیٹ من فریب ہے۔ یُٹی مبار کیوری استحقہ الاحودی ا ( م 210) میں نکھتے ہیں کہ حام ف متعدرک میں اور تذہبی نے "امن الکبری" میں بیروایت نقل کی ہے۔ المناوی اثر حاکم الصغیر" میں کہتے ہیں کہ حاکم نے است سنجی تر اور بائے۔

#### ۵\_عمروبن العاص القرشى:

ان کی کنیت ابوعبداللہ یا ابومحد اسبی ہے۔ فتح مکہ سے پہلے ۸ھ میں صفر کے مہنے میں اسلام قبول کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیاور فتح خیبر کے درمیانی عرصہ میں وہ مسلمان ہوئے ۔ زبیر بن بکاراور داقدی نے اپنی الگ الگ سندوں کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ حضرت عمرو بن العاص نے سرز مین حبشہ میں نجاشی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ زبیر بن بکار کہتے ہیں کہ ا یک آ دمی نے حضرت عمرو سے کہاتم عقل وفہم کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہو پھر بھی تم نے اسلام قبول کرنے میں آئی تا خیر کیوں کی ؟ حضرت عمرونے جواب دیا کہ ہم ایسےلوگوں کے ساتھ تھے جن کو ہم پر فوقیت حاصل تھی ، پیروہ لوگ تھے جن کے دل اوہام کی آماجگاہ نتھے۔ جب نج منطق معوث ہوئے تو ان لوگوں نے آپ کی تکذیب کی ۔ہم نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور معاملات کی باگ ڈور ہمارے ہاتھ میں آئی تو ہم نے غور وفکر سے کا م لیا، نتیجہ یہ نکلا کہ حق نے ہمارے و ماغوں پر اثر کیا اور اسلام کی دعوت ہمارے دلوں میں داخل ہوگئی۔اس بات کا احساس بعد میں قریش کوبھی اس طرح ہوگیا کہاب میں پہلے کی طرح ان کے ساتھ تعاون میں دلچین نہیں لیتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے ایک نو جوان کومیرے پاس بھیجا جس نے مجھ سے مباحثہ کیا۔ میں نے اے کہا کہ میں تجھے اللّٰہ کی جو تیرااور تجھ سے پہلے اور بعد کے سب لوگوں کارب ہے قتم دے کر کہتا ہوں کہ بتاؤ کہ ہم زیادہ صحیح دین پر ہیں یا اہل ردم وفارس۔اس نے کہا کہ ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ میں نے پوچھا کہ ہم خوشحال ہیں یاوہ؟اس نے کہا''وہ'' میں نے کہا کہ ہماری ان پر فضلیت کسی کام کی اگریہ ممیں اس دنیا یں حاصل نہ ہو جبکہ امر واقعہ میہ ہے کہ وہ دنیوی اعتبار سے ہم سے ہر چیز میں آگے ہیں۔ س لومیراول اس بات کوتبول کرتا ہے کے محمد (صلی الله علیه وسلم) کی میہ بات حق ہے کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے تا کہ نیکو کارکواس کی بھلائیوں اور بدکارکواس کی برائیوں کابدلہ دیا جاسکے۔اب باطل کے آگے پڑھتے چلے جانے میں کوئی خیرنہیں۔ حافظ ائن حجرنے بدروایات الاصابہ میں نقل کی ہے۔حضرت عمرٌ بن العاص کبار صحابہ میں سے تھے۔ آپکے بے شار مناقب ونضائل ہیں۔وہمصراور قنسرین کے فاتح اور فلیطین کے گورنر تھے۔وہ عرب کے اہل دانش وبینش لوگوں میں ایک تھے۔ حضرت معاویة نے جنگ صفین کے بعدا پی طرف سے انہیں ثالث نامزد کیا جس طرح کہ حضرت علی نے حضرت ابوموی أأشعرى كونامزد كياتها \_

حضو بعلیہ نے ان کو قاضی مقرر کرتے وقت مندرجہ دیل حکم تکھوا یا تھا۔

امام احمد مندمیں روایت کرتے ہیں کہ ابوالصرنے فرج سے انہوں نے محمد بن عبد لااً علی سے انہوں نے اپنے باپ سے

اورانبوں نے حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص ہے روایت کیا کہ دوخص حضو میلین کے خدمت میں بھڑتے ہوئے آئے آپ میلینے نے فرمایا: عمرو! ان کے درمیان فیصلہ کرو' حضرت عمرو نے عرض کی'' حضو میلینے! آپ یہ کام مجھے بہتر طور پ انجام دے مکتے ہیں' آپ میلینے نے فرمایا: اس سے کیا فرق پڑتا ہے حضرت عمرو نے عرض کی اگر میں نے ان کے درمیان یہ فیصلہ کردیا تو اس کا مجھے کیا صلہ ملے گا؟ آپ میلینے نے فرمایا:

إِنْ أَنْتَ قَصَيْتَ بَيْنَهُ مَا فَاصَبْتَ الْقَصَاءَ فَلَکَ عَشْر حَسَنَاتٍ وَإِنْ أَنْتَ اجْتَهَدَتَ فَاخْطَاتَ فَلَکَ حَسْنَةٌ (اَكْرَمَ فَانْ الْحَالَةِ پُهُرَمْہِيں ايك نيك حَسَنَةٌ (اَكْرَمَ فَانَ عَلَا لَكُلَاتُو پُهُرَمْہِيں ايك نيك طفحگا۔

اس طرح بی میکانی نے ان کوفیصله صادر کرنے سے منع نہیں فرمایا بلکه اس بیرائے میں ایک ایسے قاضی کی تعریف فرمائی جو عدل وانصاف تک چینچنے کی پوری پوری کوشش کرے قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیت سے حضور علیات کے اس ارشاد گرامی کی تائید ہوتی ہے مَنْ جَاءَ کُمْ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالَهَا (سورہ الانعام -۱۲۰)

جو نیکی کرے گا اس کو دس گناا جریلے گا۔

باتی رہاحضور علیہ کا بیار شادگرای کداجتہادی صورت میں تمہیں ایک نیکی ملے گی تو یہ نیکی ان کو نطلی کرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے ملے گی تو یہ نیکی قاضی کو تب ملے گی عب کہ وہ بلکہ اس وجہ سے ملے گی کہ انہوں حق وانصاف کی جبتو میں کوتا ہی سے کا منہیں لیا۔ اور یہ نیکی قاضی کو تب ملے گی عب کہ وہ کتاب وسنت کا عالم ہوا اور اختلافی مسائل میں اجتہادی صلاحیت رکھتا ہو۔ جہاں تک اس نا وان اور جابل شخص کا تعلق ہے جومطلوبہ استعداد کے بغیر قاضی کی کری پر برجمان ہوجائے تو اس پر بی میں ایک کی یہ صدیث صاوق آتی ہے آپ نے فر مایا: القَصَاةُ ثَلَاثَة مِنْهُمْ قَاضِ مَقْضِیْ وَهُوَ لاَ مَعْلَمَ مُفْهُوَ فِیْ النَّادِ وَإِنْ اَصَابَ.

قاضی تین قتم کے ہوتے ہیں ان میں سے ایک قاض وہ ہے جوعلم کے بغیر فیصلہ کرے۔اییا قاضی اہل دوزخ میں سے ہےا گرچہائی کا فیصلہ درست بی کیوں نہو

صحیح روایت کےمطابق حضرت عمر مین العاص کی وفات ۳۳ ھیں ہوئی حافظ ابن حجر عسقلانی نے ای روایت کو میح قرار دیا ہے۔

#### ٢ ـ عقبه بن عامر:

عقبہ بن عامر الجہنی مشہور صحابی ہیں حضور علیہ ہے بکشرت احا دیث انہوں نے روایت کی ہیں یا پھران سے متعدد صحابہ وتا بعین مثلاحصرت ابن عباس ابوامامہ شجیر ٹبن نفیر ، بعجبہ ٹبن عبداللہ الجبنی ، ابوادر لیں خولانی اور کنی دوسرے لوگوں نے احادیث روایات کی ہیں ابوسعید بن یونس لکھتے ہیں :

وہ قرین ، فقہ اور خاص طور پرعلم وارثت کے جلیل القدر عالم تھے ، نسج و بلیغ شاعر اور کا تب تھے ۔ بیان صحابہ میں سے تھے جنہوں نے قر آن جمع کیا۔

ا یک دفعہ دو تخص جھڑتے ہوئے بی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے حضرت عقبہ توحکم ویا کہ لان کے درمیان فیصلہ کریں۔

دار قطنی اپی سند کے ساتھ عقبہ بن عامر نے میں کرتے ہیں کہ دو قتص جھٹڑتے ہوئے آنخضرت میں ہے۔ ہوئے ۔ آپ نے فرمایا''عقبہ ؓ اٹھواور اُن کے درمیان فیصلہ کرو۔ اگر تمہارا فیصلہ حیج ہوا تو دس گناا جر ملے گااورا گرتم نے اجتباد کیااور اس میں غلطی ہوئی تو تمہیں ایک گناا جرملے گا۔

اس صدیث کی سند میں ابوالفرج بن فضالہ راوی ہے جوضعیف ہے ، البتہ صدیث کامعنی ومنہوم سیح ہے اور کئی دوسری اسناد کے ساتھ بیر دوایت حضرت البو ہریر ۂ وغیرہ سے بھی مروی ہے۔

#### ٧ ـ حذيفة بن يمان عبسي:

یہ کبار سحابہ میں شار ہوتے تھے۔ انہوں نے نجھ اللہ سے اور ان سے حضرت جابر "، جند ب، عبد اللہ "بن یزید، ابوالطفیل اور بکٹر ت تالعین نے بکٹر ت احادیث روایت کی ہیں حضرت حذیفہ رِّسول کر پم اللہ کے محرم اسرار کے طور پر معروف تھے ۔ حضرت ہمر "ان سے دینا میں رونما ہونے والے فتنوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ جب حذیفہ کئی جنازہ میں شرکت ہوتے تو حضرت عمر بھی جنازہ میں شرکت کرتے تو حضرت عمر بھی شرکت کرتے تو حضرت عمر بھی شرکت کرتے اور اگروہ کی جنازے میں شرکت سے اجتناب کرتے تو حضرت عمر بھی شرکت نہ کرتے نے کے فضائل ومنا قب بیشار ہیں بی میں تھی نے حضرت حذیفہ گودوآ دمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے کیا مہ جھونیز کی کے بارے میں جھاڑتے ہوئے

حضور میلانی کی خدمت میں حاضر ہوء۔ امام نسائی کتاب الاساء واکمنی 'میں ذکر کرتے ہیں کہ یمامہ کے رہنے والے ورخض الکہ باغ کے بارے میں جھڑتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے آپ نے حذیفہ بن یمان کو ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے بارے میں جھڑتے ہوئے بارگاہ رسالت میں خاصر ہوئے آپ نے حذیفہ بن یمان کو ان کے ساتھ وہ فیصلہ کرنے کے لئے بھیجا حذیفہ نے اس شخص کے حق میں فیصلہ صادر کیا جو اس رس کی قریب تر تھا جس کے ساتھ وہ جمونیز کی باندھی گئے تھی۔ پھروہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو اپنے فیصلہ سے آگاہ کیا آپ نے فرمایا تم نے فرمایا تم نے فیصلہ کیا''۔

دارقطنی نے بیرحدیث وہشم بن قران کی سند کے ساتھ روایت کی ہے لیکن بیر راوی ضعیف ہے۔ ابن ماجہ نے بینمران بن جاریہ کی سند کے ساتھ روایت کی مگرنمران مجبول راوی ہے۔

#### ٨ عتابٌ بن اسيد:

بیعثاب بن اسید بن ابی العیص بن امدیته بن عبد شمس اموی ہیں ۔ ان کی کنیت ابوعبد الرحمٰن یا ابومحر ہے۔ والدہ کا نام زیب بنت عمر بن امیہ ہے۔ فتح مکہ کے دن مشرف باسلام ہوئے ۔ بہت نیک طلیت اور صاحب فضلیت تھے۔ ان کی عمر اس وقت ہیں سال سے کچھ بی زیادہ تھی ۔ اماور دی لکھتے ہیں' رسول کر یم میں فتح مکہ کے بعد عمّاب بن اسید کو مکہ کا حاکم او رقاضی مقرر کیا عمّا ہے کونا طب کر کے حضور میں فیانے نے فر مایا:

يَاعَتَابَ إِنْهَهُمْ عَنْ بَيْعِ مَالَمْ يَقْبِضُوا وَعَنْ رِبْعِ مَا لَمْ يَضْمَنُوْا

عمّاب!لوگوں کواس مال کی بھے سے منع کرو جوان کے قبصہ میں نہ ہو۔اوراس چیز کا نفع لینے سے روکو جس کے صان کی وہ ذ مہداری قبول نہ کریں۔

الخواززی اما م ابوضیفہ سے بسند بھی بن عبداللہ بن موہب لتیمی القرشی الکونی عن عامر الشعبی عن عتاب بن اسید نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم میں اللہ بن اسید نقل کے بیع سے منع کریں جوان کے قبضہ میں نہ ہو نیز ایک بی سود سے میں دوطرح کی شرطیس مقرر کرنے سے روکیس ۔ (اوروہ یوں کہ اگر نقد ادائیگی کریں تو رقم اتی ہوگی اور ہاگر ادھار کریں تو اتنی مزید براں بائع کوالیں چیز پر نقع لینے سے منع کریں جس کے صفان کی ذمہ داروہ قبول نہ کر سے اس کے ساتھ ساتھ الیہ نیج کو بھی منوع قرار دے دیں ، جس میں قیمت کی متقبل میں ادائیگی کی شرط پر چیز کوفروخت کر کے قبضہ دے ساتھ الیہ نیج کو بھی ممنوع قرار دے دیں ، جس میں قیمت کی متقبل میں ادائیگی کی شرط پر چیز کوفروخت کر کے قبضہ دے دیاجا تا ہے (مندانی صفیف نے تاب دیاجا تا ہے (مندانی صفیف نے تاب دیاجا تا ہے (مندانی صفیف کے بارے میں بڑے خت اور سے اہل ایمان کیلئے نہایت زم تھے : حضرت عتاب بن اسید دکو مکہ کا حاکم مقرر کیا منافقین کے بارے میں بڑے خت اور سے اہل ایمان کیلئے نہایت زم تھے : حضرت عتاب

فر مایا کرتے ہتے'' کسی شخص کے بارے میں مجھے پہتہ چل جائے کہ وہ نماز باجماعت میں شرکت نہیں کرتا تو میں اسے قتل: کر دوں گا کے یونکہ نماز باجماعت ہے مستقل طور پر غیر حاضر وہی شخص رہتا ہے جومنا فتی ہو۔

ابل مکر نے آخضو والی کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ آپ نے ایک درشت خوبدو کو مکد کا حاکم مقرر کردیا ہے آپ نے

قرمایا:

إِنِّي رَايْتُ فِيْمَا يَرَى النَّائِمُ انَّهُ اتِّي بَابَ الْجَنَّةِ فَاخَذَ بِحَلْقَةِ الْبَابِ فَقَعْقَهَا حَتَّى فَتَحَ لَهُ وَدَحَلَ.

میں نے خواب میں دیکھا کہ عمابؓ بن اسید جنت کے دروازے پرآیا اوراس نے دروازے کی زنجیر پکڑ کراہے زورے

ہلا یا یبہاں تک کے درواز ہ کھل گیا اور عمّا ب اندرداخل ہو گیا۔ دور برین

حافظ ابن حجر''الا صابۂ'میں بیروایت نقل کی ہے۔

حضرت عمّابٌ نے ای روز و فاث پائی جس روز حضرت ابو بمرصد میں کا نتقال ہوا۔

#### 9\_دحيه بي:

دحیہ بن خلیفہ بن فردہ قلبیلہ قضاعہ سے تقلق رکھتے تھے۔ آغاز میں مشرف برسلام ہوئے ۔غزوہ ءبدر میں شریک نہ ہو سکے جریل امین جب انسانی شکل میں نازل ہوتے تو ان کی حضرت دحیہ سے بہت مشابہت ہوتی ابن سعد نے مہاجرین دانسار کے دوسر سے طبقہ کے ذکر کے دوران میں بیان کیا ہے کہ انہیں یعلی بن لبید، عبیداللہ بن موی اور فصل بن وکیج نے بنایا کہ ان سعد نے تین آدمیوں کو تین بنایا کہ ان سے ذکر یا بن ابوزائدہ نے حضرت عامر انسمی کے حوالے سے روایت بیان کی کہ نجی انسانی سے نئی آدمیوں کو تین افغاص کے مشابہ قرار دیا آپ نے فرمایا:

ا۔ دحیہ کبی جبریل کے مشابہ ہیں۔

۲ یوره بن معود ثقفی عیلی بن مریم سے ملتے جلتے ہیں

س عبدالعزی بعنی الولہب د جال کے مشابہ ہے۔

ایک دوسری روایت میں ہے آپ ایک نے فرمایا:

أَشْبَهُ مَنْ رَايْتَ بجبريلَ دِحية الكلبي.

جس آ دی کی شکل میں نے جبریل کے بہت مشابہ پایادہ دحیہ کلبی ہیں۔

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهمارسول كريم الله عنهارسول كريم الله عنه الله عنها كرتے بين كه جبير ل آپ كے پاس دحيد كلبى كي شكل ميں آيا

کرتے تھے یہ حضرت دحیہ ہیں جوحضور کا مکتوب گرامی پہنچانے قیصر کے ہاں گئے تھے الماور دی لکھتے ہیں: '' دحیہ کلبی کوحسور نے یمن کے ایک علاقے کا قاضی مقرر کیا تھا اور وہ شکل وصورت میں جبریل سے مشابہت رکھتے ہے (1)

## •ا\_حفرت ابوموی اشعری

نام عبدالله بن قیس اور کنیت ابوموی ہے۔

قبیلہاشعری ہے تعلق رکھتے تھے۔ نام اورکنیت دونوں کے ساتھ معروف تھے۔ بلکہ کنیت نسبتا زیادہ مشہور ہے۔ان کی والدہ کا نام طیبہ بنت وہب بن علی ہے۔مشرف باسلام ہو کیں اور مدینہ میں وفات پائی ابوموی رملہ میں سکونت یز رہتے یہ سعیڈ بن العاص؛ کے حلیف تھے پھراسلام لائے اور حبشہ کی جانی ہجرت کی آکثر موزخین کی رائے ہے جب انہوں اسلام آبول کیا تو حبشه کی جانب ہجرت نہیں کی جب بلکہ وہ اپنے وطن ( یمن ) طلے گئے یمی وجہ ہے کہ موی بن عقبہ،ابن اسحاق ، واقد ی اوردوسرے سیرت نگاروں نے ان کومہاجرین حبشہ میں شامل نہیں کیا۔ جب خیبر فتح ہو گیا تو مدینہ تشریف لائے اتفا قاجعفر بن الي طالب كي كشتى كے ساتھ بى ان كى كشتى بھى كنارے لگى وكيع ''اخبار القصاة'' ميں لكھتے ہيں كہ بعض اوگ كہتے ہيں كہ حضور عليلية نے ابومو تی کويمن کا حا کم اور بعض کہتے ہيں قاضي بنا کر بھيجا حافظ ابن حجرالا صاببة ميں لکھتے ہيں : '' بی مقایقہ نے حضرت ابومویؓ اشعری کو یمن کے کچھ علاقوں مثلا زبید ، عون اوراس کے گر دنواح کا حاکم بنا کر بھیجا حضرت عمر نے مغیرہ بن شعبہ کے بعدان کوبھر و کا حاکم مقرر کیا، چنا نجہ انہوں نے پہلے اہواز اور پھراصنبان کا علاقہ فتح کیا حضرت عَنَانٌ نے اپنے دورطلاقت میں ان کوکوفہ کا حاکم مقرر کیا۔حضرت علیؓ نے جنگ صفین مین ان کو ثالث مقرر کیا تھا'' حضرت ابومویؓ نے نبی کریم اللہ ، خلفاء راشدین ، حضرت معادؓ ، ابن مسعودؓ ، ابی کعبؓ اور عمارؓ سے روایت حدیث کی ہےاو ران سے ان کے بیٹون موں ، ابراہیم ، ابو بردہ ، ابو بکر اور ان کی اہلیہ ام عبد اللہ اور دوسر بے لوگوں نے آپ کا انتقال ۲۳۱ ھ میں ہواجب کہ آپ کی عمر ساٹھ سال ہے کچھاو برتھی۔

ادب القائني( خ١١٠س١٣١)

#### اا حضرت عمر بن الخطاب أ

آپ مربن الخطاب بن نفیل القرشی العدوی ،ابوحفص امیر المومنین ہیں حرب فجار کے جارسال بعداور بعثت نبوی ہے میں سال پہلے پیدا ہوئے ۔ خلیفہ اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر عام الفیل کے تیرہ سال بعد پیدا ہوئے ۔ دور جالمیت میں سفارت کی ذمہ داری آپ کے پردتھی ۔ جب نجی الفیلے نے اپنی بعثت کا علان فر مایا تو مسلمانوں کے ساتھ ان کا رویہ بڑا سخت تھا۔ پھرانہوں نے اسلام قبول کرلیا تو ان کا اسلام لا نامسلمانوں کے لئے ایک عظیم کا میا بی تھی۔

ا مام ترندی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثانؓ نے عبداللہ بن عمرے کہا'' جاؤاورلوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرووہ کہنے لگے امیر الؤمنین!اس خدمت سے معاف رکھیے'' حضرت عثانؓ نے فر مایا یتم اس منصب کو ناپسند کرتے ہوجبکہ تمہارے والدلوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے''

#### ا بن العربي كہتے ہيں:

'' حضرت عنمان عبدالله بن عمرے جوبیہ کہا کہ تمہارے والدلوگوں کے درمیان فیسلے کیا کرتے تھے تو ان کا مطلب بیرتھا کہ وہ حضرت عمر نبی تعلیق کے مقرر کر د ہ قاضی تھے''

#### ١٢\_حضرت أني بن كعب

آپ سیدالقراءادر بیت عقبہ ثانیہ میں شریک ہونے دالوں میں سے تھے۔آپ نے غزوہ بدر سمیت تمام غزوات میں حصالیا۔

#### ۱۳\_حفرت زیدین ثابت انصاری فزرجی

آپ کا تبین وجی صحابہ میں سے تھے۔وراثت کے احکام ان کوسب سے زیادہ معلوم تھے۔

ا ہن سعد ان کومفتی صحابہ کے زمرہ میں ثار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں قضاء وفتوی میں ان کام مقام بہت بلند تھا قرآن حکیم کے ان قاریوں میں سے تھے جن کے بارے میں نبی کریم آلینے نے فرمایا تھا:

مُنْ مَرْ هُ أَنْ يَقُرُ الْقُرْ آنَ غَصا مُمَا نَوْلَ فَلْكِيقُرُ اهْعَلَى قَرْ اعْقِ ابْنِ أَمِ عَنبد

جُوْ ں قرآن کوای طرح تروتازہ پڑھنا چاہے جس طرح وہ نازل ہوا ہے تووہ اس کوعبداللہ بن مسعود کی طرح تلاوت کرے ان تینوں صحابہ کرام کومسروق نے آنخضرت جیالینے کے قاضوں میں شار کیا ہے الکتانی نے طبری کے حوالے سے مسروق کی بہرائے نقل کی ہے ( دیکھیے التراتیب الا داریدج: ص ۴۵۸ )

#### 2

## منصب قضاء کے لئے شرا کط

ابويعلى الفراء كہتے ہيں:

"منصب قضاء پرصرف ال شخص كوفائز كياجا سكتا ہے جس ميں مندرجہ ذيل سات شرائط يائي جاتي ہوں

(۱) مرد بونا (۲) بالغ بونا (۳) صحح العقل بونا (۴) آزاد بونا (۵) مسلمان اور عادل بونا (۲) قوت ساعت وبصارت کا نھیک ہونا (۷) اور علم وفضل' (الا حکام السلطانية ص۲۰)

مر دہونے کی شرطاس لئے عائد کی گئی ہے کہ عورت کو حکمران بننے اور گوا ہی دینے کے اعتبار سے مرد کے برابر درجہ نہیں دیا عاتا۔

الماوردي كهتے ہيں:

''ابن جربرطبری کابیانفرادی مسلک ہے کی عورت تمام احکام شرعیہ میں فیصلہ صار دکرنے اور قاضی بننے کے مجاز ہے۔ان کا پیقول خلاف اجماع ہونے کی وجہ سے وزنی نہیں ۔علاوہ ازیں بیدورج ذیل آیت کریمہ سے بھی متصادم ہے۔

الرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسِاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّه بَعْضهُمْ عَلَى بَعْض (النَّماء ٣٣)

مرد کوتوں پر قوام ہیں اس لئے کہ خدانے بعض کوبعض پر فضیلت دی ہے۔

لبذابه جائز نبیں که عورتیں مردوں پر حاکم بنائی جائیں'' (الحکام السلطنیہ ص۔۲۰)

صیح بخاری میں حضرت ابو بکڑے مروی ہے كہ حضور عليہ في فرمايا: كَنْ يَفْلِحُ قَوْمٌ ولِيَتَهُمُ امر أَةٌ " و دتوم برگز

فلاح نبیں پاسکتی جس کے حکمران عورت ہو۔

جو علما عورت کو قاضی بنانے کے حق میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے مرادیہ ہے کہ عورت کو منصب خلافت نہ سونیا جائے ۔ اما م ابو حنیفہ کا قول ہے کہ جن معاملات میں اس کو قاضی بھی بنایا جا سکتا ہے، یہی ان کے زدیک حدود قصاص کے علاوہ باتی تمام امور میں عورت کا قاضی بنانا درست ہے۔ قاضی کے لئے بالغ اور عاقل ہونے کی شرط اس لئے ہے کہ جب سنج اور مجنوں کو اپنی ذات پر ہی اختیار حاصل نہیں ہوتا ہے تو ان کو دوسروں پر اختیار کیے حاصل ہوسکتا ہے علاوہ ازیں واقعات کی حد تک پنچنا اور گواہوں کی شہادت کا پوراا دراک کرنا ان کے بس میں نہیں ہوتا ہے اس لئے وہ منصب قضاء پر

#### 7

فائرنبیں ہوسکتے ۔

قاضی نے لئے آزاد ہونے کی شرطاس لئے ہے کہ فلام نبولی بن سکتا ہے اور نبدی اس کی شہادت مکمل شار ہوتی ہے۔ الماور دی کتے ہیں:

''چونکہ غلام کواپی ذات پر بھی اختیار حاصل نہیں ہوتا ہے اس لئے وہ کسی اور کا مختار بھی نہیں بن سکتا۔ ای طرح جب غلام کی شہادات بی قابل قبول نہیں اور اس کا فیصلہ کیسے نافعہ ہوسکتا ہے؟ علی بذاالقیاس جوشخص پوری طرح آزاد نہیں وہ بھی قضاء کے منصب پر فائز نہیں ہوسکتا۔ مثلا مد ہر (وہ غلام جس کوآ قابیہ سمجہ کہتم میری موت کے بعد آزاد ہو مکا تب (وہ غلام جس کوآ قابیہ سمجہ کہتم میری موت کے بعد آزاد ہو مکا تب (وہ غلام جس کے ساتھ آقابیہ محامدہ کرے کہتم آئی رقم اداکر کے آزاد ہو سکتے ہو۔ مگر اس نے وہ رقم ابھی ادانہ کی ہو) اس طرح وہ غلام جس کا بچھے حصہ آزاد ہواور بچھے غلام کی حالت میں ہوا (مثلا ایک غلام کے چند آقا ہوں۔ ان میں سے بچھے تو اس کوآزاد کر یں اور بچھے کہیں کہتم آئی رقم اداکر کے آزاد ہو سکتے ہو ) اس قسم کے نیم آزادا فراد کو بھی قاضی نہیں بنایا جا سکتا''

گرغلای فتوی دینے اور حدیث روایت کرنے میں مانع نہیں۔اس لئے کہ فتوی دینے اور روایت کرنے کے لئے صاحب اختیار ہونا ضروری نہیں۔علاوہ ازیں غلام جب آزاد ہو جائے تواسے قاضی بنایا جا سکتا ہے۔ جا ہے ابھی اس کے ذمہ ولاء کا مال اداکر ناباقی ہواس لئے کہ حکمران بنانے میں نسب کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔

حضرت عمر الراس وقت حضرت عمر ألى الم وقت حضرت عمر ألى الله الله الله الله وقت حضرت عمر زخى ہونے كے بارے ميں فرمايا تھا كه ''اگر آج (اس وقت حضرت عمر زخى ہونے كے باعث بستر علالت پر دراز تھے ) سالم زندہ ہوتے تو خلافت ان كے سپر دكر نے ميں جھے كوئى تر ددنه ہوتا''الماور دى نے اس كى بيتو جيكى ہے كہ سالم آزاد ہو چكے تھے اوران پر غلامى كاكوئى اثر باقى نہ تھا اور آزاد شدہ آدى كز منصب خلافت وققصاء برفائز كياجا سكتا ہے۔ (ادب القاضى جاص ١٣٠)

قاضی کے لئے مسلمان ہونے کی شرط اس لئے عائد کی گئی ہے کہ جب قاسق مسلمان کومنصب اختیارات پر فائز کرنا جائز نہیں تو ظاہر ہے کہ کا فرکوتو ایسے منصب پر فائز کرنا بطریق اولی جائز نہیں۔

المارودي كتب بين:

'' پیشرطاس لئے ضروری ہے کہ شہادت کی قبولیت کے لئے بھی مسلمان ہوناشرط ہے ( تواسلام کے بغیر جب شہادت قبول نہیں ہو علی تو غیرمسلم کوقائنی بنایا جا سکتا ہے؟ ) مزید برآن قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے۔

" وَلَنْ يَجْعَل اللَّه الْكَافِرِيْنَ عَلَى الْمُوْمِنِيْنَ سَبِيْلاً " (النساء. ١٣١)

اور خدا کا فروں کومومنوں پر ہرگز غلبہیں دےگا۔

اس لئے کافرکونہ اہل اسلام کا قاضی مقرر کیا جا سکتا ہے نہ کارکا۔امام ابوصنیفہ فرماتے ہیں کہ کافرکواس کے ہم ند ہب
اوگوں کا قاضی مقرر کیا جا سکتا ہے عمو ما والیان علاقہ کے بال بیہ روایت چلی آ ربی ہے کہ وہ غیر مسلموں کو منصب
اور عبدے دے دیے ہیں گر دراصل بی قضاء کا منصب نہیں ہوتا بلکہ بیا کیہ طرح کی سیادت وقیادت ہے جوا کیہ غیر مسلم
کواپنے اہل ند ہب پر حاصل ہو جاتی ہے۔ مزید براں اپنے ہم ند ہب لوگوں کے درمیان وہ جو فیصلے بھی کرے گاوہ اس
کے نافذ ہوں گے کہ انہوں نے اس فیصلے کو قبول کرلیا نہ کہ اس وجہ سے کہ اس نے انھیں وہ فیصلہ قبول کرنے کے لئے
پابند کیا۔ چنا نچہ جب غیر مسلم اپنے مقد مات اس کے پاس لیے جانا پند نہ کریں تو ان کو اس بات پر مجبور نہیں کیا جائے گا
باید کیا۔ چنا نچہ جب غیر مسلم اپنے مقد مات اس کے پاس لیے جانا پند نہ کریں تو ان کو اس بات پر مجبور نہیں کیا جائے گا

قاضی کے لئے عادل ہونیکی شرط اس لئے ضروری ہے کہ فاسق کے دین اوراس کی دیانت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا اور ظاہر ہے کہ منصب قضاءا یک امامت ہے اس لئے بیفاسق کے سپر دنہیں کی جاسکتی۔

الماوردي كہتے ہیں:

''کی ضخص کوکسی منصب پر فاکز کرتے وقت اس میں عدالت کی صفت کو بہر صورت کھو ظار کھا جائے گا عدالت کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص راست گفتار امانت دار محر مات سے اجتناب کرنے والا اور گنا ہوں سے بچنے والا ہواس کا کردارشکوک شبہات سے بالاتر ہووہ عضے اور خوثی دونوں حالتوں میں متوازن اور دین اور دنیوی معاملات میں صاحب مروت ہو۔ جب یہ اوصاف اس میں بتا م و کمال پائے جا کیں تو ایساشخص عادل کہلائے گااس کی شہادت جائز ہوگی اور اس کو تحکمران یا قاضی بنتا صحح ہوگا اور اگر ان میں سے کوئی صفت مفقو دہوتو اس کی شہادت بھی قبول نہیں کی جائے گی اور اس کو حاکم بھی نہیں بنایا جائے گئا نہ اس کی کسی بات کاوزن ہوگا اور نہاس کا کوئی حکم نافذ ہوگا ( نہ کورہ بالاحوالہ جات ملاحظہ سیجیے )

تانسی کی تو سے جاعت و بصارت کا صحیح ہونا اس لئے ضروری ہے کہ اس کی قوت ساعت و بصارت ٹھیک ہوتا کہ وہ صاحب حت کے حق کا حقی کے طور تعین کر سکے طالب و مطلوب اور اقر ار کرنے اور انکار کرنے والے کے درمیان امتیاز کر سکے اور حق و باطل میں فرق کر سکے ۔ چونکہ نابینا آ دی اس صلاحیت سے محروم ہوتا ہے اس لئے ایسے شخص کو منصب پر متعین نہیں کیا جاسکی شہادت بھی معتبر ہے قاضی کے بہرہ ہونے کی جاسکی شاوت بھی معتبر ہے قاضی کے بہرہ ہونے کی جاسکی گرامام مالک کی رائے میں اس کا حاکم بنتا بھی درست ہے اور اس کی شہادت بھی معتبر ہے قاضی کے بہرہ ہونے کی جاسکی گرامام مالک کی رائے میں اس کا حاکم بنتا بھی درست ہونے ک

صورت میں وہ اختلاف پایاجا تا ہے جس کا ذکرامانت کے شمن میں پہلے کیا جاچکا ہے قاضی کے بارے میں دیگر اعضاء کے صحیح سالم ہونے کا کھا ظنہیں رکھا جائے گا مگر حکران کے سلسلہ میں ان کو کھو ظار کھا جائے گا ،لہذ اا کیدا پانچ اور معذور شخص کو بھی منصب قضار پر فائز کیا جا سکتا ہے، تا ہم بہتر یہی ہے کے ایسے عظیم منصب پر فائز ہونے والے فخص کے اعضا جمیح سلامت ہوں تا کہ اس کے وقاراور وعب میں اضافہ ہو (الا جام السلطانیوں ۱۵ اوب القاضی جاص ۱۹۵۸ مار

قاضی کے لئے شرق احکامات کاعلم ہونااز بس ضرور ہےاوراحکام شریعہ کاعالم ہونے کے لئے چار بنیادی چیزوں کی معرفت لازمی ہے وہ چار چیزیں حسب ذیل ہیں:

ا۔ پہلی بات بیہ ہے کہ کتاب اللہ کے احکام، نامخ ومنسوخ ،محکم ومتشابہ، عام وخاص ،مجمل ومفصل کا اے صحیح علم اورمعرفت حاصل ہے۔

۲-دوسری بات یہ ہمورسول النمیلینی کی اس سنت ہے آگاہ ہو جو آپ بالینی کے افعال واقوال سے ثابت ہے اس کے ساتھ ساتھ اور مقید وغیرہ کاعلم بھی رکھتا ہو ساتھ ساتھ اور مقید وغیرہ کاعلم بھی رکھتا ہو سے تیسری بات یہ ہے کہ مثلا مثلا متواتر ،خبر واحد ،حج اور ضعیف ، مطلق اور مقید وغیرہ کاعلم بھی رکھتا ہو سے سے تیسری بات یہ ہے کہ مثلا ء سلف کی آراء سے باخبر ہو مثلا یہ کہ کس مسئلہ پران کے یبال اجماع منعقد ہوا ہے اور کون سائس میں اجتہا د سے کام لے گا۔ مسئل مختلف فیہ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اجماع مسائل کی بیروی کر سے گا اور اختلافی مسائل میں اجتہا د سے کام لے گا۔ سے جو تھی بات یہ کہ وہ قیاس کے اصول وضو ابط سے وافقیت رکھتا ہوتا کہ جن فروعی مسائل کے بار سے میں شارع نے سکوت اختیار کیا ہے ان کے متعلق وہ نص میں فہ کر وہ متنق علیہ اصولوں کی روثنی میں اجتہا وکر سے ۔

الماوردي لکھتے ہیں:

''جب قاضی احکام شرعیہ کا ان چار بنیادی باتوں سے باخبر ہوتو اس کا شاران علاء میں ہوگا جودین میں اجتہاد کرنے کے اہل تصور کئے جاتے ہیں ہوگا جودین میں اجتہاد کرنے کے اہل تصور کئے جاتے ہیں ایسا شخص فتوی بھی دے سکتا ہے اور لوگوں کے مقد مات کے فیصلے بھی کر سکتا ہے۔ اس کے ساجہ ساتھو وہ دوسرے اہل علم سے فتو سے بچھنے اور ان سے مقد مات کاحل دریافت کرنے کا بھی مجاز ہے اور اگر قاضی میں بیصفات یا ان میں سے بعض نہ پائی جاتی ہوں تو وہ مجتمز نہیں ہوگا۔ ایساشخص نہ مفتی ہوسکتا ہے اور نہ اسے قاضی بنایا جا سکتا ہے المیشخص کو میں سے بعض نہ پائی جاتی جو ان تو وہ مجتمز نہیں ہوگا۔ ایساشخص نہ مفتی ہوسکتا ہے اور نہ اسے قاضی بنایا جا سکتا ہے المیشخص کو

اگر قائنی بنادیا گیا، تو پھروہ چاہے غلط فیصلے صادر کرے یاضیح ، بہر حال اس کی تقرری باطل ہے۔اس کے درست فیصلوں کو بھی رد کر دیا جائے گا اور اس کیا غلط فیصلوں ہے جونقصان ہوگا اس کی ذمہ داری اس شخص پر عائد ہوگی جس نے اس کو اس منصب مرمقرر کیا''

امام ابو حنینه کی رائے میں غیر مجبتہ کو بھی قاضی بنایا جا سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جومسائل اس کے سامنے پیش ہوں گے ان کے بارے میں وہ اہل نعلم سے بوچھر کو فیصلے کرے گا۔ بیامام ابو صنیف ہی انفرادی رائے ہے جمہور نقبہا ، کا قول یہ ہے کہ غیر مجبتد قاضی کی تقرری غلط اور اس کے صادر کر دہ احکام باطل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ منصب قضاء کی شخص کو ایک ضرورت کے تحق تفویض کیا جاتا ہے ، لہذا اس پرا سے بی شخص کا تقرر جائز ہے جو حق کا التزام کرنے والا ہونہ یہ کہ وہ حق کو این تالع

اس کے برب عکس امام ابوحنیفہ اوران کے ساتھی ایسے خص کو بھی قاضی بنانے کے قائل ہیں جوعلاء سے مسائل دریا فت کر کے مقد مات کے فیصلے کرنے کی صلاحت رکھتا ہو (المبسوط ج ۱ اص ۲ کا ورحاشیہ ابن عابدین جسم ۳۲۳ ) ابن قتیبہ اپنی سند کے ساتھ حضرت عمر بن عبد العزیر حمد اللہ نے قل کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا:

ا۔قاضی بنائے جانے سے پہلے و وصاحب علم ہو

۲\_ابل علم سے (علمی معاملات) میں مشورے لینے والا۔

٣\_منصب كاحريص نه هو -

ہ ۔ دثمن ہے بھی انصاف کرنے والا ہو۔

۵۔اجماع امت کی پیروی کرنے والا ہو''

### منصب قضاء قبول كرنے سے علاء كا اجتناب:

علماء سلف رحمہ اللہ تعالی منصب قضاء قبول کرنے سے اجتناب کرتے رہے اس لئے کہ بیہ منصب ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے اور متعددا حادیث میں اس منصب کے قبول کرنے والے کواللہ کی بارگاہ میں شدید گرفت سے ڈرایا گیا ہے:

اس ملسلے میں چنداحادیث درج ذیل ہیں:

ا حضرت بریدہ رضی اللہ عنه نبی کر میمالیات ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا:

ٱلْقَصَاءَ ثَلاَ ثَةٌ ، وَاحِدَ فِي الْجَنَّةِ ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ ، فَامَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضي بِهِ ،

وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِى الْحُكْمِ فَهُوَ فِى النَّارِ ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِى النَّارِ (رواه ابوداودوالترندىواتن لمجه)

قائنی تین قتم کے ہوتے ہیں ان میں سے ایک جنت میں جائے گا اور دوجہنم میں جنتی قائنی وہ ہے جوحق کو پہچانے لیکن فیصلہ صار دکر نے میں زیادتی کرے وہ دوزخی ہے۔ای طرح وہ قاضی جو جہالت کے باوجو و فیصلے کرے وہ بھی جہنمی ہے۔ ۲۔حضرت عاکشہ رضی اللّٰہ عنہار سول اکر مہلے ہے روایت کرتی ہیں کہ میں نے آنخضرت علیہ کے ویہ فرماتے سا:

لَيَ اتِيَنَ عَلَى الْقَاضِي العَدْلِ سَاعَةٌ يَتَمَنَّى اَنَّهَ لَمْ يَقْضَ بَيْنَ اثْنَيْنَ فِي تَمْرَةٍ قَطُ (رواه احمد في مسنده وابن حبان في صحيحه)

قیامت کے دن منصف قاضی پربھی ایک وقت ایسا آئے گا جب وہ حسرت سے پیہ کہ گا کہ اے کاش! میں نے دوآ دمیوں کے درمیان ایک مجمور کے بارے میں بھی فیصلہ نہ کیا ہوتا۔

۳۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ حضرت حمزہ نبی اکر م اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض ک ''یار سول اللہٰ'' مجھے کوئی ایسا منصب و بیجئے جی ہے میں گز ربسر کرسکو ل' حضور نے فرمایا :

يَا حَمْزَةُ نَفْسٌ تُحْيِيهَا اَحَبَّ اِلَيْكَ اَمْ نَفْسٌ تُمِيْتُهَا

ا حِمرٌ ةً ! كياتمهيں كَ خْص كوزنده ركھنازياده پند ہے ياہلاك كرنا؟

حضرت حمزةً نے جواب دیا'' زندہ رکھنا'' آپ نے فر مایا'' تو پھراپنے کام ہے کام رکھنا چاہئے (یعنی کسی عبدہ کالا پینبیں کرنا چاہیے )

۳۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرے ہیں کے حضور نے فر مایا من ولی القصاء أو جعل قاضیا بین الناس فقد ذہبع بغیر سکین جومنصب قضاء پر فائز کیا گیایا جے لوگوں کا قاضی بنادیا گیاا ہے گویا لٹی چھری ہے ذکے کیا گیا۔

(ابوداو د، تر مذی، ابن ماجه، اور حاکم نے بیروایت کی ہے)

شعبی المقصد الجمود میں فرماتے ہیں:

''منصب قضاا یک مخصن آزمائش ہمیں جواس میں داخل ہوااس نے اپنے آپ کو ہلا کت میں ڈال لیا۔اس لئے کہ اس سے پیچھا چیر انا ہر امشکل ہے،لہذااس سے راہ فرارا نقلیار کرناوا جب ہے،خصوصا عصر حاضر میں منصب قضاء کا طلب کرنا حماقت ہے اگر چداس میں اجرو ثواب کی امید ہی کیونہ ہو' (تاریخ قضاۃ الاندلس سوم) القیای نے اپی کتاب'' تاریخ قضاۃ الاندلس میں متعددایسے علما اور فقہاء کا ذکر کیا ہے جنہیں منصب قضاء پیش کیا گیا مگر انہوں نے اسے قبول نہیں کیا مثلا:

ارا بیم بن محمد ،مصعب بن عمران ،ابان بن عسی بن دینار ، قاسم بن ثابت بن عبدالعزیز الفبری ،ابوئیسی احمد بن عبدالملک اشبیلی ،محمد بن عبدالسلام الخشنی ( تاریخ قضا ة الاندلس ص۱۲)

ابو قلابہ کو منصب قضاء کی پیش کش کی گئی تو وہ عراق سے بھا گر کر شام پہنچے گئے۔ اس اثناء میں جب شام کے قاضی کو معزول کیا گیا تہ ابو قلابہ شام کا قضی نہ مقرد کردیا جائے سفیان کورم لیا تہ ابو قلابہ شام کا قضی نہ مقرد کردیا جائے سفیان توری کے متعلق روایات ہے کہ ان کو منصب فضاء کی پیش کش کی گئی تو وہ بھرہ کی جانب بھا گ گئے اور وہاں چھے رہ یہاں تک کہ وہیں ان کا انتقال ہوگیا، امام ابو حنیفہ کے متعلق روایت ہے کہ ان کو پیٹا گا اور قید و بندکی صعوبتوں سے دو چارکیا گیا، ترانہوں نے زندگی بھر منصب قضاء تبول نہ کیا۔ ان علماء کے علاوہ بے شار دوسر سے اہل علم نے بھی اس منصب کو تبول کرنے سے انکار کیا ہے سیرت وسوائح کی کتابیں ان کے حالات سے بھری ہوئی ہیں۔ ان میں علماء و فقہاء بھی تھے اور محد ثین اور زاہد و عابد لوگ بھی ان کو مار پیٹا گیا، گالیاں دی گئی قید و بند میں ڈالا گیا مگر انہوں نے صبر و تحل سے کا م ایا اور اس منصب کو تبول نہ کیا بلکہ ان اذیوں پر اللہ کے ہاں سے اجرکی تو تع رکھی۔

دوسری جانب، جیسا کہ پہلے بیان کیا جاچکا ہے ہی تھی ایک امروا قعہ ہے قضاء کا منصب خلافت کے بعدا یک عظیم منصب ہے انبیا بملیم السلام بھی اپنے اپنے دور کے قاضی ہوا کرتے تھے۔

بکٹر ت احادیث میں اس عادل قاضی کی ستائش کی گئی ہے جواللہ کے بارے میں کسی کی ملامت کی پروانہ کرتا ہواس سلسلے میں چندا حادیث درج ذیل ہیں

ا. لا حَدَ اللهِ فِي اثْنَيْنِ رَجُلٌ اَتَاهُ اللهُ مَا لا فَسَلَطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ وَرَجُلٌ اتَاهُ الله الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِى بِهَا وَيَعْمَلُ مِنْ اللهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِى بِهَا وَيَعْمَلُ مِنْ مِنْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

r حضرت عائشەرىنى اللەعنىباردايت كرتى بين كەنبى اكرمىلات نے فرمايا

" هَـلُ تَـدُرُوْنَ مَـنِ السَّـابِـقُوْنَ إلى ظِلِّ اللَّه يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالُوا اللَّه وَرَسُولُه أغلَمُ قَالَ الَّذِيْنَ اذِا عَلِمُوا

الْحَقَّ قَبِلُوه وَاذِا سُنِلُوا عَنْهُ بَذَلُوهُ وَاذِا حَكَمُوا لِلْمُسْلِمِيْنَ حَكَمُوا كَحَكِيمُ الانْفُسِهِمْ "
(رواه احمد فی مسنده وابو تعیم فی الحلیة، وابو العباس فی کتاب آداب القاضی)
کیاتمہیں معلوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے ساتے میں کے لئے کون سبقت کریں گے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اوراس
کارسول بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا وہ لوگ کہ جب حق بات اضیں معلوم ہوجائے تواسے قبول کر لیتے ہیں اور جب اس
سے حق بات دریافت کی جائے تواس کا ٹھیکٹھیک اظہار کردیتے ہیں اور جب مسلمانوں کے ماہیں آئیس فیصلہ کرنے کے
لئے کہا جائے توابیا فیصلہ صادر کرتے ہیں جیسے اپنی ذات کے بارے میں کررہے ہوں۔

٣۔ حارث بن اسامها پی مندمیں حضرت ابو ہریرہؓ ہے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت علیہ نے فر مایا:

" بَعَـٰدُلُ الْعَامِـلِ فِـى رَعِيَّتِهِ يَـوْمـاً وَاحِـدًا افْـضَـل مِنْ عِبَادة العابِدِ فِى الْهلِهِ مِائَةَ عَامٍ اَوْ خَمْسِيْنَ عَامٍ" (المطالب العالية ج٢ص٢٣)

حاکم کا اپی رعیت کے بارے میں ایک روز انصاف کرنا عابد کی اپنے گھر میں صد سالہ عبادت ہے افضل ہے راوی کوشک ہے کہ حضور نے سوسال فر مایا یا پچاس سال۔

م - صدیت سیح میں ہے کہ حضور نے فرمایا: "سَبْعَة یُظِلَّهُم اللّه تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِه یَوْمَ لاَ ظِلَّ الَّا ظِلَّهُ" سات آدمی ہیں جن کواللہ تعالیٰ اس روز اپنے عرش کے سامیہ میں جگہ دے گا جب اس کے سواکوئی دوسرا سامیہ نہ ہوگا۔ ان سات آدمیوں میں سب سے پہلے آیے نے عادل حاکم کوشار کیا۔

بعض احادیث ایی بھی ہیں جن میں منصب قضاء قبول کرنے اور اس میں عدل وانصاف پر قائم رہنے کی ترغیب دلائی گئی ہے اس لئے علماء نے دونوں قتم کے احادیث کے مابین تطبق کی راہ نکالی ہے اور وہ یہ کہ منصب قضاء کے قبول کرنے سے اس شخص کوڈرایا گیا ہے جوخود اس کا طالب ہواور جب اسے وہ مطلوبہ مندمل جائے ) تو اس کا حق اوا کرنے سے قاصر رہا ورز غیب اس شخص کودلائی گئی ہے جس کوطلب کے بغیر بیہ منصب مل جائے اور اس منصب پر فائز ہونے کے بعد وہ بیم درجا کی کیفیت کے ساتھ میچے راہ پر چاتار ہے میر سے علم کی حد تک اس موضوع پر سب سے بہتر کتاب این فزحون بعد وہ بیم درجا کی کیفیت کے ساتھ میچے راہ پر چاتار ہے میر سے علم کی حد تک اس موضوع پر سب سے بہتر کتاب این فزحون نے کی حد تک اس موضوع پر سب سے بہتر کتاب این فزحون نے کے ساتھ میں اس پیلو پر نفصیلی بیث کی ہے جو حضرات مزید تحقیق چاہتے ہوں وہ اس کتاب کی طرف رجوع کریں۔

# كتاب الحدود

پہلاباب: حدود کے بارے میں

دوسراباب: قصاص کے بارے میں

تیسراباب: دیت کے بارے میں

چوتھاباب: قسامت

[قاتل معلوم نه ہونے کی صورت میں قتم سے فیصلہ]

ی پنجوال باب: قتل کے بارے میں

چھٹاباب: متفرقات کے بارے میں

پہلا باب حدود کے بارے میں اس میں(۲۲) نصلے ہیں۔

# ا-(۱)امام کے روبروچور کاجرم ثابت ہونے پر حدقائم کرناواجب ہے

#### احكامات:

🖈 امام کے روبروچور کا جرم ثابت ہونے پراس کا ہاتھ کا شاوا جب ہوگا۔

🏠 نی کریمایشه کی این امت کے لیے انتہائی رحت۔

الم ملمان کی بردہ یوثی کرنے اوراس سے درگذر کرنے کی ترغیب۔

🖈 اس بات کی وضاحت کے مسلمان کے عیوب کا افشاء شیطان کی مدوکرنا ہے۔

🖈 عدالت میں مقدمہ پیش کرنے سے پہلے آپس میں حدود کی معافی کا جواز۔

### دلاكل:

ا - حدیث عبداللہ بن مسعودٌ: (۱) فرماتے ہیں مجھے وہ پہلا تخص یاد ہے جس کارسول النسائی فیصلے نے ہاتھ کا ٹا تھا۔ آپ
علیہ کے پاس چور کو لایا گیا اس کا ہاتھ کا شخص دیے ہوئے آپ شیک کا چبرہ افسر دہ ہو گیا (۲) [چبرے کا رنگ بدل
گیا آ(۲) تو صحابہ کرامؓ نے کہا: اے اللہ کے رسول میک ہوں لگ رہا ہے جیسے آپ شیک نے اس کا ہاتھ کا ٹانا پند فر مایا
ہوتو آپ شیک نے فرمایا: لیکن اس ٹالپندیدگی نے مجھے اپنے فیصلے نہیں روکا، تم اپنے بھائی کے خلاف شیطان کے
معاون نہ ہوکیونکہ امام تک حدود کا مقدمہ پہنچنے کی صورت میں حدقائم کرنے کے علاوہ کوئی فیصلہ زیب نہیں دیتا، یقینا اللہ
تعالی معافی کو پند کرتا ہے 'طہذ اتم معانی اور درگذر ہے کا م لو، کیا تم یہ پندنہیں کرتے اللہ تعالی تمہیں معاف کردے وہ
معاف کرنے والا مہریان ہے'۔ (۲)

۲- حدیث عبداللہ بن عمرٌ : (۱) رسول اللہ علی ہے الاسلمی کے رجم کے بعد کھڑے ہوئے اور فرمایا اس گندگی ہے بچوجس

<sup>-</sup> متدرك عام ١٩٨٢/١٨م عالم كتبع بين يروايت منداضيح بيكن ات بخاري مسلم ني ذكرنيس كيا \_الصححة ١٩٣٨ اسندام ١٩٣٨ -

عبره تبديل بوناغريب الحديث ابن الجوزى \_\_

r- منداحم ا/۱۹۹ -

٣- مورةالنور ٣٢.

۵- متدرك عاكم ۱۳۸۳/۱۸ م اص كت بن كه رحديث بخاري مسلم كن شرط كه مطابق مي المعتبير ( ۱۲۳ ) الفق ا/ ۸۸۷ ـ

ے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے جواس میں گرجائے تو اسے اللہ کی پروہ داری سے فائدہ انھمانا چاہیے اور تو بہ کرنی چاہیے کیونکہ جوشخص جمارے سامنے اپنی نلطی کو ظاہر کرے گا تو ہم اس پراللہ تعالی عز وجل کا فیصلہ قائم کریں گے۔

### ۲-(۲) حدقذف کے بارے میں رسول لٹھائیے کا فیصلہ

#### احكامات:

- 🛪 حضرت عائشة كى فضيلت اور برأت كابيان ـ
- 🖈 جمعہ کے علاوہ کسی اور معاطع کے بیان کے لیے منبر پر کھڑا ہونا۔
  - 🖈 بہتان کی سزا ای (۸۰) کوڑے ہے۔
- 🛠 دولعان کرنے والےمیاں بیوی کے بیجےاوراس کی ماں کے درمیان ورا ثت کا ثبوت \_
  - 🖈 ببتان کی سزامر دوعورت کے لئے برابر ہے۔
  - كالمان كاعزت كاحفاظت دي فريضه بـ
  - 🕏 لعان ہے عورت اوراس کے بیچ کے خلاف بہتان کی حرمت ساقط نہیں ہوتی۔

### دلائل:

ا – حدیث عائشۂ ('' ووفر ماتی ہیں کہ جب بیری برائت نازل ہوئی[سورۃ النوری دی آیات جنہیں اللہ تعالیٰ نے میری برائت نازل ہوئی[سورۃ النوری دی آیات جنہیں اللہ تعالیٰ نے میری برائت کے لیے نازل فر مایا] ('') تو نجی مینے منبر پر کھڑے ہوئے تو آپ بیٹیٹے منبر چائے منبر جاؤوا بسالافک عصبہ منکم سسے آخر تک پھڑا آیات کی تلاوت فرمائی جب آپ بیٹیٹے منبر

ا۔ متدرک عام ۱۳۸۳/۳۸ امام عالم کیتے ہیں بید دیث سیح ہے بخاری مسلم نے اسے ذکر نمیں کیا امام ذھبی اور امام پیمی ۱۳۳۱/۸ نے بھی ان کی موافقت کی نے انسخید ۱۳۳۸/ نفع ۱۸ مار

المحتي من ابودا و ۱۳۵۵ محتج سنن ترندی ۱۳۱۸ محتج سنن ابن باید ۲۵۹۵.

۳- البخاري الهاهم

۴- سورة النور ال

ے نیچار ہے تو دوآ دمیوں [حسان بن ثابت اور سطح بن اثاثه] (ا) اور ایک عورت [حمنہ بنت بحق] اللہ عبارے میں فیصلہ کیا اور ان تینوں پر حدلگائی گئی۔

۲ - حدیث عمرو بن شعیب: (۳) وہ اپنے باپ اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول النہ علیقیۃ نے العان کرنے والے فاونداور بیوی کے بچے کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ وہ اپنی مال کا وارث بنے گا اور اس کی ماں اس کی وارث بوگی اور جس شخص نے عورت کو بدکاری کا طعنہ دیا (جس کی وجہ سے لعان ہوا) اس کوڑے لگائے جا کیں گے اور جس نے اس کی اولا دکوڑنا کی اولا دکھڑتا تو اسے بھی کوڑے لگائے جا کیں گے۔

۳۰ - حدیث ابن عباس (۳۰) نجی آین ایس کا جب کوئی آ دی کسی آ دی کو مخنث کیے تو اسے بیس کوڑے مارو اور جب کوئی شخص کسی شخص کولونڈے باز کیے تو اسے بھی بیس کوڑے مارو۔

# ٣-(٣) زنا كااعتراف كرنے والے شادى شدہ فض كے بارے ميں رسول الله الله كا فيصله

#### احكامات:

🖈 ایک دفعہ اقرار کرناحد قائم کرنے کے لئے کافی نہیں۔

🖈 اس چیز کا جواز کہ قاضی گناہ کا اقر ارکرنے والے کو تلقین کرسکتا ہے کہ وہ اپنے اقر ارسے اوٹ جائے اور اپنے

گناہ کی پردہ پوشی کر کے اللہ سے تو بہ کرے۔

🖈 رجم کے دوران ہا ندھنے اور مخی نہ کرنے کا بیان ۔

🖈 توبکرنے سے زانی سے زنا کی حدسا قطنبیں ہوگی۔

🖈 غیرشادی شده زانی کوسنگسارنه کرنے کابیان۔

ا الم- تستيح من ابوداؤد ٢٠١٠-

<sup>--</sup> النَّقِ الرباني لترتيب مندالا مام امر ١٥٩/١٥٠.

۲۵ حاملہ عورت پر بدکاری کی سزا، نیچ کی ولا دت اور پھر دو دھ چھڑانے تک مؤ خرکر ناوا جب ہے۔
 ۲۵ عنگ بارکرنے کے دوران عورت کے لیے گڑھا کھودنے اوراس کے کپڑے باندھنے کا بیان۔
 دلائل:

ا – حدیث جابرٌ : (۱) [بن عبدالله ٌ ] (۲) اسلم قبیلے کا ایک آ دمی [ ماعز بن ما لک جو که بست قامت پیٹوں والا تھا <sup>(۳)</sup>] [ پرا گندہ بالوں والا تھا<sup>(د)</sup> ( ایک روایت میں ہے ) بخت پھوں والا تھا تہبند پہنے ہوئے تھا ]<sup>(1)</sup> دوسری روایت میں ہےاس نے حاوراوڑھی ہوئی نہیں تھی<sup>(2)</sup> [وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آیا اوران ہے کہا کہ میں نے زنا کا ارتکاب کیا ہے حضرت ابو بکڑنے اس سے پوچھا: کیا تونے اس چیز کا ذکر میرے علاوہ کسی اور سے کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں! حضرت ابو بکر نے اے کہا کہ اللہ سے تو بر کراور اللہ کی بردہ داری میں خودکو چھیائے رکھ، اللہ اینے بندوں کی تو بہ قبول فرما تا ہے کیکن اسے اطمینان نہ ہوااور وہ حضرت عمرؓ کے پاس آیا۔انھوں نے بھی وہی جواب دیالیکن اے تملی نہ ہوئی حتی کہ ] (^) وہ نجی ایک کے یاس آیا [ آپ محدین تشریف فرما تھاس نے بکارااے اللہ کے رسول ٹیکٹے!] (۱۹) جھے یاک سیجئے [(۳) آپ ایکٹے نے فرمایا: تیرے لئے ہلا کت ہو، واپس جا کراللہ ہے استغفار کراورتو بہکر۔وہ کچھدور جا کردوبارہ واپس لوٹ آیااور کہا: اے اللہ كرسول الله المجھے ياك كيجے - بي الله في نے اسے در اب دياحتى كه چوشى دفعدرسول الله والله كے اسے فرمايا: [ميس تھے کن چیز سے پاک کروں ] (") اس نے زنا کا اعتراف کیا تو نبی آئیے نے اس سے منہ پھیرلیا۔ [لیکن وہ بھی کھسک کراس طرف کھڑا ہو گیا جدهر آپ ایست نے اپنا منہ چھیرا تھا۔ اوران سے عرض کی اے اللہ کے رسول کیا تے میں نے زنا کیا ہے، آپ الله في اينا چره مبارك چيرليا اور وه بهي دوباره اس طرف آگيا جدهزآپ نے منه چيراتها] (") يبال تك كه اس

<sup>-</sup> بخاری ۱۸۲۰

۲- المثقى ابن جارود ۸۱۳، مسلم ۴۳۹۸\_

 <sup>-</sup> جسم می موجود بخت گوشت کوعضایات کہتے ہیں۔

٠٨٠٠- مسلم ٩٩٣٩ جاير بن مره كي روايت سـ-

۵- تیل ندلگانے اور سی نشرنے کی وجہ سے پراگند وبالوں اور بدلے ہوئے سروالا۔

۲- مسلم ۱۳۴۰ جابرین سمره کی روایت ہے۔

مؤ طاامام ما لک ۴۱ کتاب الحدود ۸۲۰/۲ سعید بن میتب کی روایت ہے۔

١٢،٩- بخاري ٩٨٢٥، ابوهريرة كي روايت ---

۱۱،۱۰ مسلم ۲ ۴۳۰، سلمان بن بریدهٔ کی روایت ہے۔

نے اپنے نفس پر جار دفعہ گوا ہی دے دی تو نجی تالیق نے اسے فر مایا کہ [شاید تو نے بوسد دیا ہویا اشارہ کیا ہویا دیکھا ہو؟ اس نے کہا کنیں!اے اللہ کے رسول ملک ! آپ اللہ نے اس پر فرمایا: کیا پھر تو نے ہم بستری بی کرلی ہے؟اس مرتبہ آ بين ن كنايه كامبيل ليا] (" [تواس ني كبانال!] (") [آ پين ن ن يوچها كه ] (" كياتويا كل بياس نے کہا نبیں [آپ ایک نے نے یو چھا کہ اس نے شراب یی ہے؟ ایک آ دمی کھڑا ہوا اور اس کا منہ سونگھا لیکن اس نے اس ے شراب کی بونہیں یائی ] ( " ) [ پھر آ یے ایک قوم ہے یو چھا، انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اسے کوئی بیاری ہے مگراس نے ایسا کام کیا ہے جس کے بارے میں اس کا خیال ہے کہ وہ حدقائم ہوجانے کے سوااس سے چھ کار انہیں یا سکتا(د) آ یے ایک نے پوچھا کیا تو شادی شدہ ہے؟ اس نے جواب دیا: ہاں![ بی ایک نے فرمایا: اسے لے جا دَا ] ( ) آپٹانٹے نے اے عید گاہ میں سنگ ارکرنے کا حکم دیا جب اے پھر پڑے تو وہ بھا گ کھڑا ہوا [راوی کہتا ہے: ہم اے بقیع غرقد میں لے گئے ہم نے اسے باندھانہیں اور نہ ہی اس کے لیے گڑھا کھو دااوراہے ہڑیوں مٹی کے ڈھیلوں اور کنگریوں سے ماراوہ بھا گا ہم بھی اسکے پیچھے بھا گے یہاں تک کیدہ حرہ میں نمودار ہوا]<sup>( )</sup>ا سے [حرہ کے پاس ا^^) کپڑلیا گیا[ پھر ہم نے اسے حرہ کے پھروں سے مارا ا ( ) یباں تک کدوہ مرگیا[صحابہ کرامؓ نے اس بات کا تذكره رسول التعليقة بكيا] (١٠٠) [آپ عليقة نے فرمايا: تم اسے چھوڈ كرمير سے پاس كول ند لے آئ اور بير آ ﷺ نے اس لیے فرمایا تھا کہ آ ہوں کو صدقبول کرنے کے لیے مضبوط کر دیں نہ کہ صدموقو ف کرنے کے لیے ] (") [ جابر کہتے ہیں کہ رجم کرنے والوں میں میں بھی شامل تھا ،ہم نے اسے عید گاہ کے یاس رجم کیا تھا ] (") نبی میاپند نے اس کے لیے کلمہ خرکبا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی ۔[ایک روایت میں ہے کدرسول اللہ میالیہ نے فرمایا: جب بھی

۱۰،۴۰۱ مسلم ۲ ۴۴۰، سلمان بن بریدهٔ کی روایت ہے۔

r بخارى ١٨٢٥ ايو بريرة كي روايت = \_

<sup>-</sup>۳ بخاری ۲۸۲۳

۲- بخاری ۱۸۱۵

٩،٥،٥ - مسلم ١٩٣٠، ابوسعيد كي روايت سه-

۱۲،۸ خاری ۲۱۸۹

۱۰- شرح السنة ۲۵۸ ، ايوم ريره کې روايت سه ـ

اا- مستحيح منن الى داؤر ١١٥- ٢٥٠.

جهاد کے لیے نکلیں اور تم میں ہے ایک شخص چیچے رہ جائے اورو دسانڈ بکرے کی طرح آوازیں نکا آبا ہے (جیسے بکرے کی آ داز ہو بونت جفتی نکالیا ہے )اوروہ اسے تھوڑ اسا دود ھوریتا ہے ( یعنی اس سے زنا کرتا ہے )اللہ تعالیٰ مجھے ایسے خفس پر قدرت دے تو میں سزادے کر دوسروں کے لیے عبرت بنادوں ] (۱) [اورا یک روایت میں ہے رسول التعافیہ نے ایک آ دی ہے جواسلام لایا،اے بزال کہا جاتا تھا،فرمایا: اے بزال اگرتو اے اپی جادر کے ساتھ چھیالیتا تو تیرے لیے بہتر ہوتا ] (۲) [اورایک روایت میں ہے کہ ماعز جو بزال کے مکانوں میں رہتا تھا اس نے اس محکہ کی ایک اونڈی ہے زیا كرايا تو بزال نے اے كہا: تو رسول النہ اللہ كے ياس جا اور جو ملطى تجھ سے سرز د ہوئى ہے وہ آ پے اللہ كو بتا تاك آ پہنچنے تیرے لیے بخش مانگیں۔ ثا**ید ک**ہاں ہے کوئی راہ نکل آئے ]<sup>( r )</sup> [برید دیے کہا کہاں کے بارے میں اوگوں کے دوگروہ تھے۔ایک کہنے والا کہدر ہاتھا: وہ ہلاک (تباہ) ہوگیا ہےا۔اس کی غلطی نے گھیرلیا ہےاور دوسرا کنے والا کہدر ہاتھا: ماعز کی توبہ ہے کوئی توبہ افضل نہیں۔ ماعز ، اللہ کے رسول کا اینے کے یاس آیا تواس نے اپناہاتھ ر مول التعلیق کے ہاتھ پر رکھااور کہا: آپ آیٹ مجھے پھرتے لکر دیجئے، بریدہ نے کہا لوگ دویا تین دن ای حالت میں رہے۔ پھر رسول اللہ ایک ان کے یاس تشریف لائے اور وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ میاللہ نے انہیں سلام کیا ئیمر بینھ گئے اور فرمایا: ماعز بن ما لک کیلئے ہخشش کی وعا کرو، ہریدہ نے کہا: انہوں نے ماعز بن ما لک کے لیے اللہ سے بخشش ک دعا کی۔ بریدونے کہا رسول النوائشة نے فرمایا: اس نے جو توبه کی ہے اگر میری امت پرتقیم کی جائے توان س كے ليكافي موجائے] (\*)

۲- حدیث عمران بن حسین: (۱) جبینه قبیله [از د کی شاخ خامد قبیله به ] (۱) کی ایک عورت نجی قبیلیه کی خدمت حاضر بوئی - دو زنا سے حاماء تھی - اس نے کہا: اے اللہ کے نجی قبیلیه مجھے پاک بیجئے ، آپ فیلیلیه نے فرمایا: مجھے کیا ہوا ہے؟

<sup>-</sup> مسلم ۱۳۴۰، جابرین سمره کی روایت ہے۔

r موطالهام مالک ۸۲۱/۲، سعید بن میتب کی روایت سے۔

۲- منداحمر ۱۳۵۷، نغیم بن بزال کی روایت ہے۔

مروع منام ٢ وه مهم سيامان نازير به د كي روايت ان كوالديد.

<sup>-</sup> مسلم ۸۰۲۸ -

اوے حالاللہ سے معافی مانگ اور توبہ کر]() جب دوسرا دن ہوا تو وہ عورت دوبارد آئی اور اس نے کہا: اے اللہ کے ر مول منالله ! آپ منالله مجھے کیوں اوناتے ہیں ] ( ' ) [ میں دیکھتی ہوں کہ آپ بیٹے مجھے ای طرب واپس اونانا جا ہے ہیں جس مجھ برحد قائم کی جائے [اللہ کی تتم میں حاملہ ہوں] ( ﴿ ) آپ میافیقہ نے فرمایا: کیا تو نے زنا کیا ہے؟ اس عورت نے کہا: جی ماں! ا<sup>دد)</sup> بی منابقہ نے اس کے ولی کو بلایا اور فر مایا: اس سے اچھا سلوک کر، جب میہ بیچے کوجمنم دے لیے تواہے میرے یاس لے آنا ہیے جننے کے بعدو داہے کیڑے میں لپیٹ کرآ ہے ایک ہے یاں لے آئی اس نے کہا: یہے! جس کومیں نے جناہے، آپینے نے فرمایا]<sup>(1)</sup> [اس وقت ہم اس پر حدثیں لگائیں گے اور اس کے حجو نے بیچے کواس حالت میں نہیں چیوزیں گےاں کو رودھ پلانے والی کوئی نہ ہو]<sup>(-)</sup> جا اس بیچ کوتب تک دودھ پلا جب تک وہ دودھ بینا نہ چیوز دے، جب اس نے بچے کودودھ چیزادیا تو نیچ کے ہاتھ میں رونی کا مکزادے کرآ ہے پانے کے پاس آئی،اے اللہ کے بی ایک میں پر ما! میں نے اے دودھ چیزادیا ہے اوراس نے اب روٹی کھانا شروع کردی ہے، آپ ایک نے وہ بچے سلمانوں میں ہے ایک آ دی کودیا <sup>(۱)</sup> [جوانصار میں سے تھا <sup>(۱)</sup> آ ہے تا ہے ہے ہے اس کے متعلق حکم دیا [اس کے لیے سینے تک گڑھا کھودا گیا <sub>ا</sub><sup>(۱)</sup> [ادرلوگوں 'وَتَلَم دیا گیا] "" اس کے کپٹر ہے باندھ دیئے گئے بھراس کے متعلق حکم دیا گیا تواہے رجم کر دیا گیا[ادرایک روایت میں ہے، خالد ؓ بن ولید پھر کے کراس پر پھینکنے آئے تو خالد ؓ کے چبرے برعورت کے خون کے چھینٹے پڑنے تو خالد ؓ نے اب برا بھلا کیا، نی پیشنے نے خالدگی اس ملامت کو سناتو فرمایا: اے خالد ً! ایسی باتوں ہے رک جا،اللہ کی نتم جس کے باتھ میں میری جان ہاس عورت نے تو ایس تو بہ کی ہے کہ اً رظلم وزیادتی ہے دوسروں کا مال بزی کرنے والا بھی تو بہ کرن تو اللہ تعالیٰ اسے معاف َ مُرديتا]<sup>(۱۱)</sup> چھرآ ہے <del>ایک</del> نے اس کی نماز جناز دیڑھی[ادراہے دفنایا گیا]<sup>(۱۳)</sup> تو حضرت مرز نے آ ہے <del>ایک</del> ہے عرض عورت نے الیک توب کی ہا گراے مدینہ کے ستر آ دمیوں پرتقسیم کیاجائے توان کے لیے کافی ہوادر کیا تو نے اس عورت سے زیادوکسی کی تو بکوافضل پایا ہے کہ جس نے اپنی جان اللہ تعالیٰ کے لیے دے دی۔

و ۱۳۰۷، ۱۰۰۷، ۱۳۰۱ - مسلم پرومهم و سلیمان بن برید دن ان که والدیت روایت به

# ٣-(٣) رسول التُعلِيقَة كايبوديوں كے ليے رجم كا فيصله

#### احكامات:

🖈 ذی بھی نکاح ہے شادی شدہ متصور ہوگا اور اس کا حالت شرک کا نکاح درست ہوگا۔

🖈 کافرذی پر، جوملمان مورت سے زناکرے، رجم واجب ہے۔

🖈 شادی شده ہونے کے لیے اسلام شرط نہیں۔

🖈 ذمیوں کامقدمہ جب قاضی کے پاس جائے تواس کا فیصلہ کرنا قاضی پر واجب ہے۔

🖈 کفارشریعت اسلامیہ کے فروعی احکام کے پابندہیں۔

المناعل على المناعل المناعل المناعل المناعل المناعدة الم

صدیت عبداللہ ابن عمر اللہ ابن عمر اللہ ابن عمر اللہ علیہ اللہ کے پاس آئے اور انہوں نے آپیلیٹے نے ذکر کیا کہ ان میں سے ایک مرداور عورت نے زنا کرلیا ہے تو رسول اللہ علیہ نے ان سے فرمایا تم رجم کے بارے میں تو رات کے اندر کیا (حکم ) پاتے ہو؟ انہوں نے کہا: ہم انہیں رسوا کرتے ہیں [اورائے چہروں کو سیاہ کر کے سواری پر مختلف طریقے سے بھا کر چکر لگواتے ہیں اور کوڑے مارتے ہیں ،عبداللہ بن سلام نے فرمایا: تم نے جموٹ بولا، اس میں تو رجم ہے بھا کر چکر لگواتے ہیں اور کوڑے مارتے ہیں ،عبداللہ بن سلام نے فرمایا: تم نے جموٹ بولا، اس میں تو رجم ہے انہوں نے رسول اللہ علیہ کو مدینہ کی کی وادی میں آنے کی دعوت دی آپیلیٹ ان کے علیمی (۳) مرکز میں تشریف لائے انہوں نے رسول اللہ علیہ کے میں سے ایک آ دی نے ایک عورت سے زنا کیا ہے، آپیلیٹ فیصلہ فرما کیں ۔ انہوں نے انہوں نے سیالیٹ کیا ہے، آپیلیٹ فیصلہ فرما کیں ۔ انہوں نے آپیلیٹ کیا ہے، آپیلیٹ فیصلہ فرمایا: تو رات لاؤ آ (۳) وہ تو رات لائے انہوں کے سیالیٹ کیا ہے، آپیلیٹ کیا ہے، آپیلیٹ کیا کہ دیا، آپیلیٹ کیا ہے، آپیلیٹ کیا ہے، آپیلیٹ کیا کہ دیا، آپیلیٹ کیا ہے تکیدرکھ دیا، آپیلیٹ اس کیا ہے۔ آپیلیٹ کیا ہے، آپیلیٹ کیا ہے، آپیلیٹ کیا ہے، آپیلیٹ کیا کہ دیا، آپیلیٹ کیا ہے۔ آپیلیٹ کیا ہے، آپیلیٹ کیا ہے۔ آپیلیٹ کیا ہے، آپیلیٹ کیا ہے۔ آپیلیٹ کیا کہ دیا، آپیلیٹ کیا ہے۔ آپیلیٹ کیا ہے۔ آپیلیٹ کیا ہے، آپیلیٹ کیا ہے، آپیلیٹ کیا ہے۔ کیا ہے۔ آپیلیٹ کیا ہے۔ آپیلیٹ کیا ہے۔ کیا

<sup>-</sup> ابخاری۱۳۸۲\_

<sup>-</sup> مسلم ۱۳۳۶، براه بن عازب کی روایت سے

المدراس و گھر جہاں پڑھایا جاتا ہے (النبایہ)۔

ا- مستحيح من الي دا وُ د ٣٤ ٣٤ \_

آ ﷺ نے تکیا پنے نیچے سے نکال کراس پر تورات رکھی، پھر فر مایا: میں تجھ پر،اور جس نے بچھے نازل فر مایا، اس پر ايمان لايا بوب پھرآ پينائين نے فرمايا]() [تم اپ ميس سے دوزياد علم رکھنوالے آدمي ميرے پاس لاؤ، آپ الله کا کا کا یا س ابن صوریا کے دو بیٹوں کو لایا گیا (۲) انہوں نے تو رات کو کھولا [اور پڑ هنا شروع کیا، یہاں تک که آیت رجم پر سے گزرے] <sup>(۲)</sup> جوان میں سے پڑھتا تھا<sup>(۲)</sup>اس نے اپناہا تھ رجم کی آیت پر رکھا، پھراس نے پہلے اور بعد کے الفاظ پڑھے، میں رجم کی آیت تھی ،انہوں نے کہا،اے میں ایک اس نے بچ کہا ہے اس میں رجم کی آیت موجود ہے ان دونوں نے کہا: ہم تو تورات میں بی تھم پاتے ہیں کہ جب جارآ دمی گواہی ویں کدانہوں نے اس مرد کے عضو تناسل کو (اس طرح) اس عورت ک شرمگاہ میں دیکھاہے جیسے سلائی سرمہ دانی میں ، تو ان دونو ں کورجم کر دیا جائے ۔ آپ علی نے نے فرمایا تمہیں ان دونوں کو رجم (سنگسار) کرنے سے کوئی چیز روکتی ہے؟ ان دونوں نے کہا: [جب سے ہماری حکومت ختم ہوئی تو ہم نے قتل کو ناپیند کرنا شروع کردیا](1)[ایک روایت میں ہے کہ دراصل جارے معزز لوگوں میں یہ چیز عام ہوگئ ہے جب ہم کی معزز آ دی کوالیا کرتا ہوا پاتے تو اسے چھوڑ دیتے اور غریب آ دمی پر حدقائم کرتے ، ہم نے کہا آؤالی چیز پر جمع ہوجا کیں جے معزز اورغریب ارگوں پر حد قائم رکھ تلیں تو ہم نے رجم (سکسار) کی جگہ چبرے کوسیاہ کرنا اور کوڑے لگانا شروع كيا] (-) [ تورسول التُعلِينية نے فر مايا: اے الله! ميں بہلا شخص ہوں جس نے تيرے حكم كوزنده كيا جبكه انہوں نے اسے ختم كرديا نخلا (^^) [ تورسول النه عليقة نے گواہ طلب كے ، چار گواہ آئے ،انہوں نے گواہى دى كەبم نے اسكے عضو تناسل كواس ک شرمگاہ میں ،سرمہ دانی میں سلائی کی طرح داخل ہوتے دیکھا] (۹) رسول التھ اللے نے ان دونوں کیلئے فیصلہ دیا تو انہیں رجم كرديا كيا [بموارزمين كے پاس] (۱۰) ميں نے مردكود يكھا كه وهورت كو پھر لگنے سے بچاتا تو الله تعالى نے بيآيات

٣٠٢٠١ - تصيح منن الي داؤد ٣٤٣٩.

۳۰،۶- مسلم ۱۳۳۳ براء بن عاز ب کی روایت سے۔

۹،۶ – مستح منمن ابودا وُده ۴۵ جابر بن عبدالله کی روایت ہے۔

<sup>-</sup> مسیح سنن الی دا ؤو ۳۷ ۳۷ جا پر بن عبدالله کی روایت ہے۔ - م

١٠- البخاري١٨٩٠

: زل فرمائیں ﴿ إِنَّ الْبُولَ فِي السُوسُولُ لا يعسَرُنک اللّذين يساوعون في الكفر سان اوتيتم هذا في خذوه... تك ﴾ (ا) انبول في كبائم محميظية كي پاس جاؤ، الروة تهبيں چروسياه اوركوژ بالگافئ كاتهم و بي وان او، المرتهبيں رجم (سَكَسَار) كا فتوى و بي وال سے في جاؤ بهرالله تعالى في بيا آیت نازل فرمائیں [جوفض الله كے نازل سُردو تهم پر فيصله نه كر بي و بى كافر بيں ] (ا) [اور جوالله تعالى من نازل كردو تهم پر فيصله نه كر بي و بى كافر بيں ] (ا) [اور جوالله تعالى الله كاركے بارے ميں نازل بوئيں ] (د)

### ۵-(۵)رسول التُعلِينَةِ كاس شخص كے بارے میں فیصلہ جوا پی بیوی کی لونڈی سے زنا کرے احکامات:

🖈 خاوند کاانی بیوی کی لونڈی سے زنا کرناحرام ہے۔

🖈 بیوی کی اونڈی سے زبردی کرنے پر سخت سزا۔

🛠 یوی کی لونڈی سے زنا کرنے پرحد قائم نہیں ہوگی۔

🖈 خاوندایی بیوی کے مال کی ہلاکت کا ذمہ دار ہے۔

🖈 خاوندکوبیوی کی لونڈی سے خدمت لینا جائز ہے۔

### دلائل:

ا - حدیث سلمہ بی مجن (1): رسول اللہ اللہ اللہ فیصلے نے ایک آ دی کے بارے میں فیصلہ فرمایا، جس نے اپنی بیوی کی لونڈی سے زنا کیا اگر اس (خاوند) نے اس نے مجبور کیا ہے تو وہ آزاد ہوگی ، اور اسے اس کی مالکہ کواس کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ اور اگر اس لونڈی نے اپنی مرضی سے زنا کیا تو وہ لونڈی اسکی ہوگئی ؛ اور اسکی مالکہ کواس کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔

٣- حديث سلمه بن الحبق (-) بي الله كايك صحابي اكثر سفراور جهاد يررج تير ، انكي بيوى نه اپي لونڈي ساتھ

المجام - حورة المائدة الميم ممريم

۵- مسلم ۱۳۴۳ براه بن نازب کی روایت ہے۔

من الكبرى للبيبقى ٨/ ٢٣٠من الى داؤر تختر ١٠ ٣٣ مصنف عبدالرزاق ١٣٣١ ـ

<sup>--</sup> منن الكبرى كلبيى قى ٨/ ٢٠٠٠ \_

بھیج دی،اس نے کہا: یہ آپ کا سردھوئے گی اور خدمت کرے گی،سامان کی حفاظت کرے گی،اوراس نے وہ کمل اے نہ دی۔ ان کاوہ سفر لمبابوگیا، افھول نے اس مباشرت کرلی۔ لونڈی نے واپسی پراپی مالکہ کواس سے آگاہ کیا، مالکہ نے بہت زیادہ غیرت اور غصہ کا اظہار کیا، و درسول النہ ایک کے پاس آئی، اور آپ ایک کواس واقعہ کے متعلق بیان کیا اے بہت زیادہ غیرت اور غصہ کا اظہار کیا، و درسول النہ ایک کے پاس آئی، اور آپ ایک کی کے اور رسول النہ کیا تا کہ اس کی بوٹن اور کہتے اس پراس کی قیمت کے برابر کوش ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر وہ اس کے پاس اس کی رضامندی ہے آیا تو وہ اس کی ہوگئی اور تجے اس کی قیمت ادا کی جائے گی۔ اور آپ کا اس پر حدقائم نہیں کی۔

# ٢-(١) رسول التوليط كال شخص كے بارے ميں فيصلہ جواني بيوى كے ساتھ دوسرے مردكو يائے

#### احكامات:

🖈 فاجره عورت سے نکاح جائز ہے۔

🖈 سعد بن عباده کی نضیلت کا بیان ۔

🖈 اسلام نظم وضبط كاوين ب،اى كئة اس في مرچيز ك كئة اصول وضع كئ بين -

🖈 زنا کے دعوی کے ثبوت کیلئے دلیل ضروری ہے۔

ت طلاق ایک ایبا ذرایعہ ہے جس کے ذریعے خاوندا پی عورت پر شک و شبہات کی صورت میں اس سے چھٹکارہ حاصل کرسکتا ہے۔

### دلائل:

ا - حدیث این عباس (۱) وہ فرماتے ہیں: ایک آ دمی آپنائٹے کے پاس آیا۔ اس نے کہا: میری بیوی کسی بھی چھونے والے کے ہاتھ کونیس روکتی، رسول النہ اللہ نے فرمایا: اس کودور کردے (۲) اس نے کہا: مجھے یہ ڈر ہے کہاں کے بیچھے میر ک جائے تو آپنائٹے نے فرمایا: پھراس سے اپنی خواہش پوری کر۔

۱- مسيح من الى دا زَدِم و ١٨ اورنسالي ٦٦/٦\_

يعنی الت طاياتی دیکی دور کرد به ...

۲- حدیث ابو ہریرہ اللہ عدین عبادہ انصاری نے کہا: اے اللہ کے رسول اللہ فاوند اپنی عورت کے ساتھ دوسرے آدی کو پائے تو کیا اے قل کرسکتا ہے؟ آپ اللہ فی نظر مایا نہیں! سعد نے کہا، کیوں نہیں! اللہ کی تم! جس نے آدی کو پائے تو کیا اے قل کرسکتا ہے؟ آپ اللہ فی نے سردار کی بات سنو [لوگوں نے عرض کی [اے اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا لوگو! تم اپنے سردار کی بات سنو [لوگوں نے عرض کی [اے اللہ کے رسول اللہ فی اور جس رسول میں نے جب بھی شادی کی کنواری عورت ہے گا اور جس عورت کو اس نے طلاق دی اس ہے ہم میں ہے کوئی بھی شحص شادی نہیں کر سکا ۔ تو رسول اللہ فیل نے فرمایا: اللہ دلیل کے بخری اس نے منع کرتا ہے ] (") [ایک روایت میں ہے رسول اللہ فیل نے فرمایا: کوار بی دلیل ہے (") اس بات کو ابھی کمل بغیر تی اس میں ایک دوسرے کی روش پر پیل پڑیں نہیں تو آئی بات کی اور فرمایا: یوں تو نشہ کرنے والا اور غیرت مند دونوں بی اس میں ایک دوسرے کی روش پر پیل پڑیں گے (یعنی یوں تو قتی کا درواز ہ کھل جائے گا) ] (")

# 2-(2) بمار برحدقائم كرنے كے طريقہ كے بارے ميں رسول التواقع كا فيصله

#### احكامات:

🖈 حد ك بوت كيايم مريض كا قرار درست متصور بوگار

🖈 حد بضعیف اور کمزورے ساقط نہیں ہوتی۔

🖈 حاکم کوخبر پہنچا ناممنو عہ جاسوی میں ہے ہیں۔

🖈 شریعت اسلامید کی رخمت اور شفقت کابیان -

🖈 کوڑوں کی سزامیں ضرورت کی بناپر حیلہ جائز ہے۔

ا- معیحسنن ابن باجد ۲۹۰۵ (اس صدیث کونسائی اور شیخین نے دوسری سند بے روایت کیا ہے )۔

۲- معنف عبدالرزاق ۱۷۷ کاز بری روایت کیا ہے۔

۳- دونو ں کا کشیمتنو ل پائے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ دونو ں پرا کام کرر ہے تھے جس دجہتے آل کردئے گئے ایکن بنی کریم کیالگئے نے اس سے سیکہہ ''رمنع کردیا کہ یوں آنی کا درواز وکھل جائے گا۔

ا- كنزالعمال١٣١١ ١١٠

### دلاكل:

ا - حديث ابوامامه بن على بن حذيف: (١) بيان كرت بي كما يك انصاري صحابي جوبهت كمزور تقا[ايا جج ام سعد كي دیوار کے پاس رہتا تھا] (') وہ اتنا کمزور تھا کہ اسکی ہٹریوں پرصرف چمڑا تھا ایک دفعہ [بی ساعدہ کی اونڈی ] ('') ایکے ہاس آئی، وہ اس لونڈی سے بہت خوش ہوا۔اس نے لونڈی سے زنا کرلیا۔ [لونڈی حاملہ ہوگئ جب اس نے بچیہ جنا تو اس سے یو چھا گیا: یہ بچیک کا ہے؟ اس نے جواب دیا: فلا س کمزوراور لاغر، بدصورت شخص کا جو کہ کمزوری کی وجہ ہے باریک حصلے کی طرح ہے] (\*) جب اس تو م كوگ اسكے ياس آئ، بات كو دهرايا، [اس ايا ج مخص سے سوال كيا كيا تو اس نے اعتراف کرلیااور ] (۱) اس نے انہیں بتایا [اس لونڈ ی نے مج کہا، وہ بچے میرا ہی ہے ] (۱) اس نے لوگوں ہے کہا کہ رسول الدُعْنِينَة سے میرے لئے فتوی طلب کرو، میں نے لونڈی سے جماع کیا ہے، کیونکہ وہ میرے یاس خود آئی انہوں نے رسول النبطية عاس بات كاتذكره كيا، [سعد بن عباده في اسكامعالمه اللهايا] (2) آسيلية في فرمايا: الصوكور م لگادً] (^)[رسول النوایشی کواس کی حالت کے بارے میں بتایا گیاا سے سر انہیں دی جاعتی ] (٩) انہوں نے کہا:اللہ کے بی علیقہ وہ آ دمی بہت کمزور ہے یعنی مارے بھی ،اگر ہم اے سوکوڑے ماریں تو وہ مرجائیگا ] (۱۰۰) انہوں نے کہا ہم نے اس سے زیادہ کمزورانسان نہیں دیکھا،اگر ہم اےاٹھا کرآ ہے ﷺ کے پاس لائیں تو اسکی بٹریاں ٹوٹ جائیں گی۔اسکی بٹریوں پر صرف کھال ہے تو رسول النّعلیفی نے حکم دیا آیک تھجور کا خوشہ لا وَ[جسکی سوشاخیس ہوں] "" وہ اسے ایک ہی دفعہ مار دو۔

# ۸-(۸) زنا کرنے والی غیرشادی شدہ لونڈی کے بارے میں رسول اللہ اللہ کا فیصلہ احکامات:

🖈 لونڈیوں پر حدقائم کرناوا جب ہے۔

🖈 و قحض جس نے زنا کیا،ا سے سزادی گئی،لیکن وہ پھر بھی اس گناہ کودوبارہ کر ہے تو اس پر دوبارہ سزاہوگی۔

۹٬۵٬۳٬۳۰۳ - دارقطنی ۱۰۰۰/

<sup>.---</sup> بيتي ٨/-rr-

۱۱،۱۰،۱۰ - مستيح منن ابن باجه ۲۰۸۷ ـ

☆ بدکاروں ہے میل جول رکھنے کی خت ممانعت ہے۔
 ا لک حاکم وقت کی اجازت کے بغیر بھی اپنے غلام پر حدقائم کرسکتا ہے۔
 ولائل:

ا - حدیث ابو ہریہ اور زیر بن خالد() [الجبنی]() : رسول التعلیقی سے اس کنواری لونڈی کے بارے میں سوال کیا گیا جوزنا کی مرتکب بوتو آپ کیلینے نے فرمایا: جب[ ہم میں ہے کسی کی لونڈی) () ناکر ہے[ اس کا زنا ظاہر ہو جائے] () تو اے کوڑے لگا وَ[ اور ملامت] (() [ اور ندعیب لگا وَ] (() پھراگروہ دوبارہ مرتکب بوتو اے حدلگا وَ[ اللہ تعالی جائے مطابق] () پھراگروہ دوبارہ مرتکب بوتو اے حدلگا وَ پھر [اگروہ تیسری باراییا کر ہے تو] (م) اے جو دو [ ایک کے حکم کے مطابق] () پھراگروہ دوبارہ مرتکب بوتو اے حدلگا وَ پھر الگروہ تیسری باراییا کر ہے تو اللہ تا کی وہون فروخت کے میں ہے اگروہ ای جرم کا اعادہ کر ہے تو اسے جے دو [ () پھیلے ہے تمہیں [ بالوں کی ] () پھیلے کی قیمت کے وض فروخت کرنا پڑے۔

9-(9)رسول التُوَلِينَة كاس شخص كے بارے ميں فيصلہ جے زنا كے كوڑے لگائے گئے چر پتہ چلا كريہ شادى شدہ ہے

#### احكامات:

🖈 حاکم اور قاضی اینے علم کےمطابق حدلگا سکتا ہے۔

🛪 شادی شده کوکوڑے لگادیئے ہے رجم کی حدسا قطبیں ہوگی۔

🖈 کوڑے اور رجم کوجمع کرنا جائز ہے، اگر بحرم رجم کا بھی مستحق ہے۔

<sup>-</sup> البخاري/ ۱۸۳۷\_

<sup>-</sup>r موطالهام ما لک-۸۲۱/۲

<sup>-4.0.1.</sup>E

<sup>2-</sup> تصميح من الي داود ٣٤٥٢ ـ

۱۰،۹۰۸- تصحیح منن التر ندی ۱۶۱۵\_

### دلائل:

حدیث جابر (۱) کرسول الله علیہ نے ایک مرد کوسوکوزے لگائے ، تو آپ نیکھیے کو بتایا گیا کہ بیشادی شدہ ہے تو آپ نیکھیے نے اے رجم کرنیکا حکم دیا۔

# ۱۰-(۱۰)رسول التُعلِينَّةِ كافيصله كه جوُّخص بغيرتعين كا پن كسى بيوى پرتهمت لگائة واس شخص پر حدنہيں ہے

#### احكامات:

🤯 کسی نامعلوم خض پرتہت لگانے سے حدوا جبنہیں ہوگی۔

🖈 شک کی وجہ سے حدمعاف بوجاتی ہے۔

🖈 خادند کوا گریوی کے زناپریقین نہ ہوتو اس کے درمیان لعان نبیس ہوگا۔

### دلاكل:

حدیث عطا ، خراسانی (۱۰): انہوں نے وہ سنا جو نبی ایک نے عتاب بن اسید کی طرف لکھا کہ اگر کوئی شخش اپنی بولان سے کی عظا ، خراسانی (۱۰): انہوں نے وہ سنا جو نبیس جانتا کہوہ کون تی ہے؟ اور نہ بی اس نے کسی کا تعین کیا کہوہ فال سے کئی اور نہ بی لعان ۔ فالان مورت ہے۔ اس پر نہ حد بمو گی اور نہ بی لعان ۔

# اا-(اا) کہ مجبور شخص سے حد ساقط ہونے کے بارے میں رسول اللہ اللہ کا فیصلہ

### احكامات:

🔀 جس سے زبردی زنا کیا گیااس پر حدنبیں ہوگی۔

🖈 زنا کے اعتراف سے حدواجب ہوجاتی ہے۔

😽 مجرم کا اپنے آپ پر حد کا مطالبہ کرنا ، اسکی تو بہ کی دلیل ہے۔

منن الكبري للبقى ٨/ ١٤٠٠

مصنف عبدالرزق ع/ ١٣٧\_

79

🛠 انسان این عمل کا جوابدہ ہے۔

⇔ صدود کے نفاذ کا دارو مدارمجرم کے اقرار اورا ختیاری فعل پر ہے۔ بما

دلائل:

ا - حدیث علقہ بن واکل الکندی: (۱) وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت بی الله کے رہانہ میں ان کارادہ سے نکی تو اسے راستہ میں ایک آ دی ملاجس نے اسے کپڑے میں ڈھانپ کرزنا کیا تو وہ عورت چلائی۔ وہ مرد چلاگیا تو ایک آ دی اس عورت کے پاس سے گزرااس عورت نے کہا: فلاں مرد نے جھے سے ایسا ایسا کام کیا۔ اس کے بعد مباجرین کا ایک گروہ اس عورت کے پاس سے گزرااتو اس نے کہا: میر سے ساتھ فلاں آ دی نے ایسا ایسا کام کیا، موہ گے اور اس مرد کو انہوں نے پکڑلیا جس پرعورت کو یقین تھا کہ اس نے اس سے زنا کیا ہے۔ تو وہ اس مرد کو اس عورت کے پاس لائے تو اس کہا: بال یہ وہ کی ہوں اللہ اللہ تعلیق نے اسے رجم کرنے کا تھم دیا تو تو وہ خض کھڑا ہوگیا جس نے اس عورت سے زیادتی کی تھی اور کہا: یا رسول اللہ بیاتی میں وہ خض ہوں، رسول اللہ علیق نے اس عورت سے زیادتی کی تھی اور کہا: یا رسول اللہ بیاتی تو میں ارشاد فر بائے ۔ اور اس عورت سے زیادتی کی تھی اور کہا: یا رسول اللہ بیاتی تو بیاتی کو بیاتی تو بیاتی کو بیات

۲ - حدیث عبدالجبار بن واکل بن جران انہوں نے فر مایا کہ نی تناتی کے زمانہ میں ایک عورت سے جبرا زنا کیا گیا تو جہائے گئے گئے گئے گئے اس سے حدسا قط فرمادی اور اس مرد پر حدقائم کی جس نے اس کے ساتھ زنا کیا، راوی نے ذکر نہیں کیا کہ آیا رسول اللہ مقالت نے عورت کے لئے مہر مقرر کیا۔

<sup>-</sup> معیمن الرندی ۱۱۷۵ ، اصیح ۹۰۰ ، اےرجم کردو کول کے علاوہ مدیث س

ضعيف سنن التريذي ٢٨٧٣ \_

## ۱۲-(۱۲)رسول التفایسة كانفاس والی اور بيارغورت پر حدمؤ خركرنے كے بارے ميں فيصله

#### احكامات:

🦟 نلام اورلونڈی اگرزنا کے مرتکب ہوں تو ان پر حدقائم ہوگا۔

ا حدقائم کرنے کیلئے غلام کے شادی شدہ ہونے اور غیر شادی شدہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پرتا۔

😭 نفاس، مرض اورا یے بی دوسر ے اسباب کی بنا پر حد کے نفاذ میں تا خیر کی جائے گی۔

🚓 نمام اورلونڈی کے لئے زنا کی سزا کوڑے ہی ہیں اگر چہوہ شادی شدہ ہوں۔

اجتهدشری مصلحت کے سبب اجتہاد کرسکتا ہے۔

### دلائل:

1- حدیث ابی عبدالرجمان [اسلمی]، (((())) انہوں نے کہا: علی نے خطبہ دیا تو فر مایا: اے لوگو! اپنے غلاموں پر صد
قائم کرو، وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ، کیونکہ رسول الشعافیہ کی ایک لونڈی نے زنا کیا [زنا کا بچہ جنا تو] ((())

آپ میالیہ نے اس لونڈی کوکوڑے مارنے کا حکم دیا۔ [میس اس کے پاس آیا] ((()) تو وہ ابھی نفاس کی حالت میں تھی۔ [اس
کا خون خشک نہیں ہوا تھا اور نہ بی پاک ہوئی تھی ] ((() میں نے ڈرمحسوس کیا کہ اے کوڑے لگا دُن تو وہ مرجائے گی۔ [میس
والیس لونا] ((() اور نی تو ایس ایس کیا کہ اس کے بی تو ایس کیا کہ اسے ماروں تو
وہ مرجائے گی، اس لئے میں نے اس تندرست ہونے تک چھوڑ دیا کہ اسے تب کوڑے لگا دُن (جب وہ تندرست ہو
جائے کی، اس لئے میں نے اس تندرست ہونے تک چھوڑ دیا کہ اسے تب کوڑے لگا دُن (جب وہ تندرست ہو
وہ مرجائے گی، اس لئے میں نے اس تندرست ہونے تک چھوڑ دیا کہ اسے تب کوڑے لگا دُن (جب وہ تندرست ہو اور لونڈیوں پرصد قائم کرنا، اور فرمایا: تم اپنے غلاموں
اور لونڈیوں پرصد قائم کرو] (()

<sup>-</sup> مسلم ۱۳۹۵م.

٦٠٣٠- معيى سنن التريذي ١١٦٦\_

<sup>-2.0.</sup>۳ الداقطني / ۱۵۸ حديث مي يان كي روايت --

الدار قطنی ۱۵۹/۳ اور دریث صحیح مدسزت علی کی روایت سید

# ۱۳-(۱۳)رسول التُولِيليَّة كاس شخص كے بارے ميں فيصلہ جس نے كى عورت كے ساتھ زنا كا قرار كياليكن ۲۱، عورت نے انكار كرديا

#### احكامات:

🖈 اقرار صرف اقرار کرنے والے پر جحت ہے۔

🖈 غیرشادی شده زانی کی حدسوکوژے ہے۔

🖈 غیرشادی شدہ کے لئے کوڑوں کی سزاہوگی۔

🖈 مدی اگر گواه نه پیش کر سکے تواہے بہتان کی حدلگائی جائے گا۔

اناایک بحیائی کاعمل ہے۔

🖈 ووجرائم کاارتکاب یااقرار کرنے والے پر دوحدیں لا گوہوں گی۔

### دلائل:

ا - حدیث سبل بن سعد (۱) وہ نبی سے روایت کرتے ہیں کہ (اسلم قبیلہ سے) (۱) ایک آ دمی آپ کیا ہے گا ہی آیا اور کہا آ [اور کہا آ<sup>(۲)</sup>اس نے ایک عورت کا نام لیا کہ اس سے اس نے زنا کیار سول اللہ بیا ہے نے اس عورت کی طرف پیغام بھیجا [اور استعلام میں اس سے اس بارے میں بوجھا: اس نے زنا کا انکار کر دیا تو رسول اللہ بیا ہے ناس مرد پر حدلگائی اور عورت کو جھوڑ دیا۔

<sup>-</sup> تصحيح سنن الي داؤد ٩٩ ٢٤\_\_

۳،۳،۱ منداحمرابن ضبل ۳۳۹/۵

کمڑے ہوکرہ بی بات کہی آپ تی ایک میں نے ایک عورت سے حرام تعلق قائم کیا ہے تو آپ تا بیٹ نے نے زبایا سے کیا مد ہے؟ اس مرد نے کہا کہ میں نے ایک عورت سے حرام تعلق قائم کیا ہے تو آپ تا بیٹ نے نے اپنے صحابہ میں ہے کیے اوگوں ہے، جن میں علی بن بن طالب ، زیڈ بن حارشاہ اور عثان بن بن عفان ہے ، فرمایا: اسے لے جاؤ، اور اسے موکوڑ ہے لگاؤ کہ دو کیئی شخص شادی شدہ نہیں تھا۔ رسول الشیائی ہے عرض کیا گیا کہ اس عورت کو کوڑ نے نہیں لگائے جا کیں گے جس سے اس نے ارتکاب کیا ہے۔ نی تابیق نے فرمایا: اس مرد کو کوڑ ہے لگا کہ الان عورت کو کوڑ ہے اس کورت کو بایا اور اس بارے میں فرمایا: تیری ساتھی کون ہے؟ اس نے کہا: بنی بمری فلاں عورت، رسول الشیائی نے نے اس عورت کو بلایا اور اس بارے میں نو چھا۔ اس نے کہا: اللہ کو تا ہے میں تو اے جائی بھی نہیں بوں، اور اس کے اس قول سے بری بوں اور اپنی بات پر چھا۔ اس نے کہا: اللہ کا میں ہوں، اور اس کے اس قول سے بری بوں اور اپنی بات پر کورت سے برائی کی ، کو ککھ کہ وہ انکار کردی ہے۔ اگر تیر سے پاس گواہ بیں تو اس کورت سے برائی کی ، کو ککھ دوران کا کرکہ دوران کا درنہ تھے پر بہتان کی حد کے اس نے کہا: اس نے کہا: اس کے اس گواہ بیں تو انہوں نے اس کے اس نے کہا: اللہ کو تم ایک کرد وہ انکار کردی ہے۔ اگر تیر سے پاس گواہ بیں تو اس پر بہتان کی حد کے اس در اس کی کوڑ ہے لگائے کا حکم دیا۔

# ۱۴-(۱۴)رسول التعليظ كاحد مين سفارش كوبراسجهنے كے بارے مين فيصله

#### احكامات:

🖈 مقدمه حاکم تک پنج جائے تو پھرحدود میں سفارش جائز نہیں۔

🖈 حدود میں اعلیٰ وادنیٰ سب برابر ہیں۔

🖈 چوري کي حد باتھ کا ناہے۔

🖈 ضرورت کی بناپر حاکم لوگوں سے خطاب کر سکتا ہے۔

🖈 نی اسرائیل کی برائی اور قباحت کابیان ۔

🛠 جرم سے تچی تو برکرنے والاسلمان پہلے کی طرح معزز ہوجا تا ہے۔

۷٣

دلاكل:

حدیث عائشہ (۱) رضی اللہ عنہا] (۲) که ایک مخز ومی عورت کے معالمے نے قریش کو پریشان کردیا۔

جس نے [رسول النعلیطی کے زمانہ میں ، فتح مکہ کے موقع پر ]<sup>(۳)</sup> چوری کی [وہ سامان اوھار لیتی اور پھراس ہے ا نکار کردیتی آ ( می تو انہوں نے کہا کہ رسول التبعیف ہے کون بات کرے گا؟[اس عورت کے بارے میں، ہم ۴۰ اوقیہ ند یہ کے طور پر دینے کے لئے تیار ہیں ] (<sup>د)</sup> انہوں نے کہا: اسامہ ؓ کے سوا، کوئی اس کی جراُت نہیں کرے گا کیونکہ وہ ر سول النيطينة کے جبیتے ہیں [انہوں نے اسامہ ہے بات کی ](۱) اسامہ نے رسول النيطينة ہے بات کی۔ تورسول النَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ كَا رَبُّكُ بِدِلَ مَّيا ] ( ) [ آي اللَّهِ في الله الله كل عنه روك ديا ] ( ) اور فرمايا: كياتم الله كي حدود میں سفارش کرتے ہو؟[اسامہ ؓ نے عرض کی:اللہ کے رسول منطقیۃ: میرے لئے بخشش طلب سیجیجے](۱) پھر [جب شام کاونت ہوا] ('') [رسول اللے نے اس بارے میں لوگوں کی دوڑ دھوپ کودیکھا] (''') تو آپ اللے خطبہ کیلئے کھڑے ہوئ [ اللہ کی تعریف کی ،جس کا وہ اہل ہے] (") آپ آیٹ نے فر مایا: اے لوگو! تم سے پہلے [بی سرائیل] (") کے لوگ ای وجہ سے ہلاک ہوئے کہان میں جب کوئی معزز آ دمی چوری کرتا تو وہ اسے جھوڑ دیتے ، جب کوئی او فی شخص چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے۔ اللہ کا قتم: اگر میں محمد علیہ کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی ، میں اسکا بھی ہاتھ کا ث ویتا [لوگ ناامید ہو گئے اور آ پ علیقے نے اس کا ہاتھ کا ان دیا ] ("") [اورایک روایت میں ہے عاکثہ نے فرمایا: بعد میں اس کی توب نے اے سنواردیا اوراس نے شادی کرلی۔اس کے بعدوہ میرے پاس آتی تومیں اس کی حاجت رسول السواللہ کی

خدمت میں لے جاتی ] (دا)

<sup>-</sup> مسلم ۱۸۳۸ -

<sup>-</sup> البخاري ١٤٨٨\_

۳- صحیح-نن ابودا دُو۸ ۲۷۸\_\_

٠٠- الأرواء ٢٣٠٥ اور محيح سنن ايوداؤ ٢٣٠٥\_

۱۱،۵ متدرک حاکم ۲۸۰/۳۸\_

١٣،٦- تصحيح سنن النسائل ١٣،٦-

<sup>-</sup>۱۵،۱۲،۱۰،۹،۷ مسلم ۲۳۸۸\_

٠٠ محيح سنن النسائي ١٥٥٠ م

المعتدرك ١٨٠/٨٠مسلم ١٨٩٨٠

# ۵۵-(۱۵)رسول التعلیف کاغلط معامدہ تو ڑنے اور کنوارے زانی پرحد قائم کرنے کے بارے میں فیصلہ

#### احكامات:

ا نتوی صرف مفتی بی دے سکتا ہے اگر چدو ہاں اس سے برا عالم موجود ہو۔

☆ کنواری عورت اگرزنا کی مرتکب ہو تواہے سو کوڑے اور جلاوطنی کی سزادی جائے گی اور شادی شدہ
کو شکار کیا جائے گا۔

🖈 شرعی حدکوسا قط کرنے والی ہر شرط باطل ہوگا۔

🖈 شرعی حدکوسا قط کرنے والا ہرمعاہدہ باطل ہوگا۔

🖈 خبروا صد جحت ہے اور علم کا فائدہ دیتی ہے۔

ا مدقائم کرنے کے لئے درمیانے درجے کا کوڑ ااستعال ہوگا۔

🖈 بدكارى ايك ايبابراعمل ہے جس كوسلمان كى طبيعت ناپندكرتى ہے۔

🖈 حدود کے جرائم کوظا ہر کرنے کی بجائے پردہ پوشی اور تو بہ کرنا بہتر ہے۔

### دلاكل:

حدیث الی بریرة (۱) اورزید بن خالدالجبنی: دونوں کہتے ہیں: ایک دیباتی آ دی رسول اکرم اللہ کے پاس آیا اور کہتے ہیں: ایک دیباتی آ دی رسول اکرم اللہ کے پاس آیا اللہ کا دار کہنے لگا: اے اللہ کے رسول اللہ کا اللہ کا داسطہ دیتا ہوں کہ آپ اللہ کا باللہ کا نصلہ کریں۔ دوسرے خالف نے کہا [جواس نے زیادہ مجھدارتھا] جی ہاں! آپ اللہ کا کتاب کے مطابق فیصلہ بیجے اور مجھے اجازت دیجئے [کرمیں آپ اللہ کا مروں] (۱) رسول اللہ اللہ کا خوال کے ایک میرے بیٹے پر جم کی نے کہا: میرابیٹا اس کا مزدورتھا(۱) میرے بیٹے پر جم کی

<sup>-</sup> البخاري ۴۵۳۳\_

۲- معیم سنمن ابوداؤر ۳۵ سار

<sup>--</sup> موطالهام ما لك-Arr/--

حد ہے قویس نے اے ایک سو کریاں اور [اپنی لونڈی] ('' فدید کے طور پردے دی۔ میں نے اہل علم سے سوال کیا، انہوں نے جھے بتایا کہ میر سے بیٹے پر سو کوڑ سے اور ایک سال کی جلاوظنی کی سزا ہے اور اس مرد کی بیوی پر جم کی حد ہوگی رسول النہ علیہ نے فر بایا: اس ذات کی تم جسکے ہاتھ میں میر کی جان ہے، میں تم دونوں کے درمیان کی بالہ نہ نے فیصلہ کرونگا۔ تیر کی اور نکریاں تجھے واپس کی جا تھ میں میر کی جان ہے، میں تم دونوں کے درمیان کی جا وطنی کی سزا ہے [تو رسول النہ علیہ اللہ نے بیٹ نے فر بایا اس سے بیٹ کو روز امنگوایا، وہ کوڑ الو ٹا ہوا تھا، آپ تیک نے فر بایا اس سے بڑا کوڑ الا واکوڑ الا واگیا۔ آپ تیک نے فر بایا: اس سے کوڑ الا واکوڑ الا واگیا۔ آپ تیک نے فر بایا اس سے بڑا کوڑ الا واکوڑ الا واگی اور ایک سال کی جا وطن کے اس کے بیٹ کوسوکوڑ نے اور ایک سال کی جا وطن کے اور ایک سال کی جا وطن کے اور ایک سال کی جا وطن کی باس جاد اگر اس نے اعتر اف کرلیا تو اس کی سے سے سار کردو۔ [انیس] ('') اس کے باس گے تو اس عورت نے اعتر اف جرم کرلیا۔ رسول النہ میں گئے نے فر بایا: اے لوگو! تمہارے لئے اب وقت آگیا ہے کہ اللہ کی صدورے تجاوز کر نے سے باز آجاد ، جو شخص ان برائوں میں ہے کی میں ملوث ہو تو اسے جا ہے کہ اللہ کے ڈالے ہوئے پردہ کی وجہ سے اس کی بردہ ہوئی کرے، جو شخص اس کا گناہ بم پر ظاہر کر رہی گئی آگی کر ے، جو شخص اسکا گناہ بم پر ظاہر کر رہا ہم اس پر صدقائم کریں گے آ('')

# (۱۲) ۱۲-۱۲) رسول التُعلِينَ كَا فِيصله كرمساجد مين صدودقائم ندى جائين اور ما لك عنظام كاقصاص ندلياجائ

#### احكامات:

🖈 مساجد میں حدود قائم کرنا جائز نہیں۔

🖈 باپ کو بیٹے کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائےگا۔

ا- تج يدالتميد ٣٣٣، ادرموطاامام ما لك ٨٢٢/٢\_

۳،۲ مستحيح سنن الي داؤد ۳۷۳۵\_

۵۰۱ البیختی ۱۳۱۳/۸

بخاری ۲۹۰ ۲

🖈 انسان یااس کے کی عضو کو آگ میں جلانا جائز نہیں۔

الك عام كاقصاص نبين لياجائے گا۔

🖈 حاكم ،مظلوم غلام كوآ زادكرسكتا ہے۔

### دلاكل:

ا - حدیث ابن عباسٌ (۱) :وہ نبی کر میمنلینی ہے روایت کرتے ہیں ،آپٹلینے نے فرمایا: مساجد میں حدود قائم نبیں کی جائیں گی اور نہ باپ کو بیٹے کے قصاص میں قبل کیا جائے گا۔

۲- حدیث \_ابن عباس رضی الله عنه: انهوں نے کہا (۲) عمر بن خطاب کے پاس ایک لونڈی آئی ،اس نے کہا ایس ہے اس کے اس کے بیا ایک لونڈی آئی ،اس نے کہا کیا اس کے بیرے آتا نے بچھ پر تہمت لگائی اور بچھا آگ پر بٹھا دیا یہاں تک کہ میری شرمگاہ جل گئی ۔ حضرت عمر نے فرمایا: کیا اس نے بہا انہوں نے کہا: کیا تو نے اس کے سامنے بچھا عتر اف کیا؟ اس نے کہا نہیں! عمر نے فرمایا: تو میر ہے ساتھ آئمر نے جب آدی کود یکھا تو پوچھا کیا تو الله کے عذاب کی طرح عذاب دیتا ہے۔ نہیں! عمر نے فرمایا: تو میر ہے ساتھ آئمر نے جب آدام لگایا ہے۔ عمر نے پوچھا: کیا تو نے اسے برائی میں دیکھا ہے اس نے کہا: اے امیر المونین! میں نے اپنی طرف سے الزام لگایا ہے۔ عمر نے پوچھا: کیا تو نے اسے برائی میں دیکھا ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں! عمر نے کہا: اس ذات کی تشم کی انہوں نے پھر پوچھا، کیا اس نے اعتراف کیا ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں! عمر نے کہا: اس ذات کی تشم ایس میری جان ہے، اگر میں نے رسول الله علیہ کوفر ماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ مالک سے غلام کا قصاص نہ لیا جائے گا اور نہ باپ سے میٹے کا قصاص لیا جائے گا تو میں ضرور تجھ سے اسکا بدلہ لیتا، پھر اسے باہر نکالا ادر سوکوڑے لگا۔ کی لونڈی ہے۔ اسکا بدلہ لیتا، پھر اسے باہر نکالا ادر سوکوڑے لگا۔ کی لونڈی ہے۔ اسکا بدلہ لیتا، پھر اسے باہر نکالا ادر سوکوڑے لگا۔ کی لونڈی ہے۔

### ۱-(۱۷) رسول الدُولِيَّة كافيصله كه حدود مين عورتوں كى گوائى جائز نہيں

#### احكامات:

🖈 رسول النُهالينية كافعال واقوال كي طرح صحابةٌ كاتوال وافعال پر بھى سنت كااطلاق ہوتا ہے۔

<sup>-</sup> تصحیح سنن التریذی/۱۱۳۰ اورمت درک حاکم ۱۲۹/۳ و کیمو اروا وافعلیل ۱۲۵/۷ اورنصب الرابیه ۳۳۹/۴ -

۳- متدرک حاکم ۲۱۹/۴ حاکم نے کہااس کی سندھتی ہے لیکن جھی نے بیکہ کراس کا تعاقب کیا ہے کہ عمر بن ٹیسی مشکر حدیث ہے ہاور مشدرک تی چی اس ۲۸/۳ میں حاکم نے کہااس کی سندھتی ہے اور ذہیں نے اس کی موافقت کی ہے۔

☆ طلاق اور قصاص کے مقد مات میں عور تیں نہ گوا بی دیں اور نہ انہیں گواہ بنایا جائے۔ د لاکل:

حدیث جاج: وہ زہریؓ ہے روایت کرتے ہیں (') انہوں نے کہا: رسول التَّعَلَیْظُۃ اوران کے بعد دونوں ضلفاء ہے یہ سنت جاری ہے کہ حدود میں عورتوں کی گواہی جائز نہیں ہے۔[حضرت علیؓ نے فرمایا: حدود، طلاق اور قصاص میں عورتوں کی گواہی جائز نہیں](۲)

# ۱۸-(۱۸)رسول التعلیق کا اپنے مالک سے آزادی کا معاہدہ کرنے والے غلام کی صد کے بارے میں فیصلہ

#### احكامات:

ا نام اگر مشتر کہ ہوتو ایک مالک کے آزاد کرنے پراس کے حصے کی غلامی سے آزاد ہوجائے گا۔

🖈 ما لک ہے آزادی کا معاہدہ کرنے والا وراثت میں اتنا ہی حق دار ہو گا جتناوہ آزاد ہوا ہے۔

🖈 ما لک ہے آزادی کا معاہدہ کرنے والا غلام اگر جرم کری تو جس قدر غلام ہوگا اس قدراہے غلام کی سزااور

جس قدر آزاد ہوگائ قدراہے آزاد کی سزاملے گی۔

### دلائل:

حدیث ابن عبال (۱۳) رسول الله نے فر مایا: جب مالک ہے آزادی کیلئے معاہدہ کرنے والے غلام پر حدقائم کی جائے یا اے دراخت دی جائے [۳۷ اورائی کے جراب میں اور دراخت دی جائے [۳۷ اورائی کے برابر وارث ہوگا۔ [اورائی پر حدیمی آزادی کے حراب سے قائم ہوگی ] (۵)

- ا- مصنف ابن الى شيبة ا/ ٥٨، اورنعب الراييم / ٩ كاورزهري كى روايت مرسل بـ
  - r- مصنف عبدالرزاق ۳۲۹/۸ ادر پیصدیث مصرت کان پرموقو نے ہے۔
    - -- معیم سنن الی داد و د ۳۸۳<sub>-</sub>
- ٣- متدرك عالم ٢١٩/٢ عالم خ كهااس كي مندح بيكن شخين نے اسدروايت نيس كيا۔ اور ذبي نے اس كي موافقت كي ب\_
  - ۵- اليبتى ۱۳۲۵/۹\_

# 9-(19)رسول التُعلِينَّة كافيصله كه جب چور كا باته كاث ديا جائے تواس پر جرمانه ، كذبيس موگا

### احكامات:

🚓 حد کی سزا کے ساتھ جرمانہ عائد نبیں ہوتا۔

🖈 چورکاباتھ کا ٹا،اس کے پورے جرم کی سزاہ۔

🚓 چوری کی سزا، چور کے داکیں ہاتھ کا کا ٹنا ہے۔

دلاكل:

ا – حدیث عبدالرحمٰن بن عوف ؓ (''مکه رسول اللّعظیظیۃ نے فر مایا: چور پر جب حدقائم کر دی جائے تو اس پر جر مانہ عاکد نہ کیا جائے گا۔

۲- حدیث عبدالرحل عوف ده کتے ہیں (۲): رسول النون کے پاس ایک چور لایا گیا، آپ ایک ہاتھ اسکے ہاتھ کا طبح کا علمہ دیا[اس کا دایاں ہاتھ کا نئے کے بعد] (۳) فرمایا: اس پرتاوان نہیں ہے۔

## ۲۰-(۲۰)رسول التُولِيَّة كافيصله كهاعتراف كے بعد ہاتھكا شے كى سزاضرورى ب

#### احكامات:

🖈 اعتراف جرم سے مجرم کیلئے سزا ثابت ہوجاتی ہے۔

اونٹ کی چوری سے صدالا گوہوگی۔

🖈 قاضی کوچا ہے کہ مجرم کو، اقرار جرم سے رجوع کی تلقین کرے۔

🖈 جس پر حد کی سزا قائم کی جائے ،اسے تو جاوراستغفار کی تلقین کرنا جائے۔

🖈 اثبات جرم میں، شبددور کرنے کے لئے ایک یادومر تبہ مجرم کے اعتراف کورد کیا جائے ، تا کہ جرم واضح ہوسکے۔

ا منن النسائي ١٩٣٨ و اورنسائي نے كہاية مرسل ب

ا- دارطن ۱۸۳/۳

۳- داقطنی ۱۸۴/۳ ب

### دلاكل:

ا - حدیث عبدالرحمٰن بن تغلبہ انصاری (۱۰) وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ عمر و بن سمرہ بن حبیب بن عبد شمس، رسول التُعَلِیْتُ کے پاس آیا اور کہا: اللہ کے رسول اللّٰی اللہ کے رسول اللّٰی اللہ کے رسول اللّٰہ اللہ کے رسول اللّٰہ اللہ کے اللہ کا اللہ کی اللہ کے اللہ کہتا ہیں جب اس کا ہاتھ نے گرا، تو میں اس کی طرف و کے دہا تھا کہ تھا اور وہ کہ دہا تھا کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے، جس نے مجھے (اے ہاتھ) تجھ سے پاک کر دیا، تو چاہتا تھا کہ میرے سارے جسم کو آگ میں واخل کردے۔

۲- حدیث ابوامی مخزوی (۱): رسول الله الله کیا کے پاس ایک چورلایا گیا، جس نے اعتراف جرم تو کرلیا تھا گراس اسے مسروقہ مال برآ مدنہ ہوا تھا۔ تو رسول الله الله کیا تھا۔ تیرا کیا خیال ہے، تو نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں! پھر آپ آپ کے مطابق اس کا ہاتھ کا ٹا گیا اور اسے دوبارہ خدمت پھر آپ آپ کیا گیا۔ تو تا پین مرتبہ یہی بات پوچھی، بالآخر آپ کے حکم کے مطابق اس کا ہاتھ کا ٹا گیا اور اسے دوبارہ خدمت میں صاضر کیا گیا۔ تو آپ آپ کیا تھا اللہ سے بخشش طلب کر، اور تو بہ کر لے۔ اس نے کہا: میں اللہ سے بخشش طلب کر، اور تو بہ کر لے۔ اس نے کہا: میں اللہ سے بخشش طلب کر، ور تو بہ کرتا ہوں۔ آپ نے تین مرتبہ فرمایا: اے اللہ تو اس کی تو بہول فرمالے۔

# ۲۱-(۲۱)رسول التعلیق کا اس شخص کے بارے میں فیصلہ جس نے کسی چیز کواس کے اصل مقام سے اٹھایا تو اس سے کسی انسان کونقصان پہنچا

#### احكامات:

انسان این عمل کاخود ذمه دار ب

🖈 سدذرائع (برائی کے ذرائع بند کرنا) شریعت کامسلمہاصول ہے۔

🖈 اسلام امن وسلامتی کادین ہے۔

- ضعیف سنن ابن مادیا ۵ ۵ ـ

ا- ضعیف سنن الی داؤد ۹۴۴ پیدونوں صدیثیں ضعیف ہیں۔

٨.

### دلائل:

حدیث ابو بکرہ (۱) وہ نی کریم آلیف سے روایت کرتے ہیں ، آپ آلیف نے فرمایا: جس نے کسی چیز کواپنی جگہ ہے۔ اٹھایا اوراس چیز ہے کسی کونقصان پہنچ گیا تو اٹھانے والا اس کا ذمہ دار ہوگا۔

# ۲۲-(۲۲) رسول التواقيع كاشراني كى حدك بارے ميں فيصله

#### احكامات:

🖈 حد کے تعین سے پہلے شرائی کو جوتے ، لکڑی اور چھڑی وغیرہ سے ماراجا تا تھا۔

🖈 گناه کے مرتکب شخص کو یہ بدعادینا جا رَنبیں کہ اللہ تحقیے رسوا کرے۔

🖈 شرانی کی سز ۲۰۱۰ کوڑے ہے۔

🖈 شرابی گوتل نبیں کرنا چاہے اگر چہوہ بار بارشراب نوشی کا مرتکب ہو۔

### دلائل:

ا - حدیث ابو ہریرہ ((()) نی میکائید کے پاس ایک آدی [النعیمان یا ابن النعمان] (() الایا گیا [اوروہ ہے ہوتی تھا] (() جس نے [شراب] (() پیتی [اوروہ تنین کے مقام پر] (() خالد بن ولید کا کجاوہ تلاش کرر ہاتھا] (() [تو اس کی طبیعت بوجھل تی ہوگئی (() [اس نے اپنے چہرے پرمی ڈالنی شروع کی (() [پھر (()) [گھر میں موجودلوگوں کورسول النیکیائید نے بوجھل تی ہوگئی (() ()

ا۔ مصنف عبدالرزاق ۱۰/۲۲ عدیث نبر ۱۸۳۰ میر حدیث حسن راوی سے مرسل روایت کی ٹی ہے اور پیٹمی نے مجمع الزاوند ۲۹۵/۲ میں اسے موصول بیان کیااور بیات بزار کی طرف منسوب کی ہے۔اورز ہی کا بیقول نقل کیا کہ وہ مجبول ہے۔ این حزم نے اسے محلی ۱۰/۵۲۷ میں بیان کیا۔

۲- ابخاری ۲۷۷۷\_

<sup>--</sup> البخاري م ٦٤٤ عقبية من حارث كي روايت ـــــ

۸۰۰ البخاري ٦٤٧٥ عقبيمن حارث كي روايت ــــــ

۵- تصیمح سنن التر مذی ۱۱۱۸ انس کی روایت سے۔

١٠.٩.٦ - تصحیح سنمن الي دا ؤو ١٧ ٢٣عبدالرحمان بن الا زهر كي روايت ہے۔

<sup>--</sup> تصحیح منن الی دا و د ۲۹ ساعبدالرحمان بن الازهر کی روایت ہے۔

عمردیا] (''اور ('' فرمایا: اے مارو! ابو هریرہ نے کہا: ہم میں ہے [تقریبا چالیس آ دمی اے مارنے لگے] (''ہمض اے ہا ہاتھوں ہے، بعض جوتے ہے اور بعض کپڑے سے ماررہے تھے۔[اور میں بھی اسے جوتوں ہے '''مارنے والوں میں شامل تھا] (د) جب وہ چلا گیا تو بعض لوگوں نے کہا: اللہ تجھے رسوا کرے، رسول النہ لیکھنے نے فرمایا: ایسامت کہو! اس کے خلاف شیطان کی مدونہ کرو[لیکن کہو! اے اللہ اے معاف کردے اور اس پر تم فرما] (''

۲ - حدیث ابن عباس (۱۵) رسول التُعلِی نے شراب کی سز امقر رنبیں فر ما کی (۸)

سم - حدیث سائب بن بزید (۱۰): انھوں نے کہا کہ بی الیک کے زمانہ میں ، ابو بکر صدیق کی خلافت اور حضرت عمرٌ کی خلافت اور حضرت عمرٌ کی خلافت کے دمانہ میں ، ابو بکر صدیق کی خلافت کے ابتدائی دور میں ہم شرائی کو لاتے تو اسے ہاتھوں ، جوتوں اور کپڑوں سے مارنا شروع کردیتے۔ جب حضرت عمرٌ کی خلافت کا آخری دور آیا تو انھوں نے چالیس کوڑوں کی سزامقرر کردی۔ جب لوگ اور زیادہ سرکش اور فاس ہوگئے آتو حضرت عمرٌ نے لوگوں کو بلایا اور فرمایا کہ لوگ خوشحالی کے زیادہ قریب ہو گئے ہیں تو ابشراب کی حد کے فاس ہو گئے آتو حضرت عمرٌ نے لوگوں کو بلایا اور فرمایا کہ لوگ خوشحالی کے زیادہ قریب ہو گئے ہیں تو ابشراب کی حد کے

ا ابناری ۱۷۷۵ عقبه بن حارث کی روایت ہے۔

بین کا مسیح ۲- مسیح سنن الی دا دُر ۳۷۵۸\_

 <sup>--</sup> محیصنن الی داؤد ۲۰ ۳۷ انس بن ما لک کی روایت ہے۔

٥- ابخاري ٢٤٤ ، عقب بن حارث كي روايت \_

٣- محيم سنن الي واؤد ٩ ١٣٤٥ بن المحاد كي روايت \_\_\_

۲۵ مختصر سنن الي داؤولها فظ المنذ ري ۱۳۳۱ -

م- معجسنن الترندي ١٦٩هـ

<sup>9-</sup> محصن الى دا و د ١٢٥ سابوهرير في روايت س\_

۱۰- البخاري ۱۷۷۹

بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو عبدالرحمان ؓ بن عوف نے جواب دیا کہ ہماراً خیال ہے کہ آپ اے سے کم حد کے برابر کردی۔ برابر کردیں ] (''کو حضرت عرشنے ای کوڑے مزامقر رکردی۔

میچ سنن الی دا ؤد ۲۵ سے

. .

دوسراباب قصاص کے بارے میں اس میں(۱۲) نیطے ہیں۔

# ۱-(۲۳) رسول التوليق كاس غلام كے بارے میں فیصلہ جس كا كان كائ ديا گيا احكامات:

🛠 تل ہے کم زیادتی میں غلاموں کے مابین قصاص ساقط ہوگا۔

اللہ عریب شخص کے غلام کا قبل ہے کم جرم قابل معافی ہے۔

🖈 غريول يراسلام كي رحمت وشفقت كابيان \_

دلائل:

ا- حدیث عمران بن حیین رضی الله عنه (۱) :غریب لوگول کے غلام نے مالدارلوگول کے غلام کا کان کاٹ دیا تو اس کے گھر دالے نجی میں ۔ تو انھول نے [ان پر] (۲)
 اس کے گھر دالے نجی میں ۔ تو انھول نے اور کہاا ہے اللہ کے رسول میں ہے اس کے گھر دالے نہیں ۔ تو انھول نے [ان پر]
 کوئی تا دان نہیں ڈالا۔

# ۲-(۲۴) رسول التعلیق کاوالدے قصاص نہ لینے کے بارے میں فیصلہ

#### احكامات:

الد عي كا قصاص نبيل لياجائ كا-

🖈 بيغ پر باپ كے حقوق كابيان ـ

🖈 قاتل ،مقول کی دراشت کے حق سے محروم ہوگا خواہ و مقول کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔

🖈 حق پدری سے قصاص ساقط ہوتا ہے، دیت نہیں۔

🖈 قتل کی دیت سواون ہے۔

<sup>-</sup> مسيح سنن الي داو د (٩٠ ١٥\_)

٣- مسيح مثن النسائي (٣٣٢٦)

### دلائل:

ا - حدیث سراقد بن ما لک (۱) وہ فرماتے ہیں: میں نے سول اللہ اللہ اللہ کودیکھا کہ وہ باپ کو قصاص دلواتے تھے یٹے ہے جبکہ بیٹے کو باپ سے قصاص نہیں دلواتے تھے۔

۲- حدیث عمر بن خطاب نیز (۱) وہ فرماتے ہیں: میں نے رسول النظیف کوفرماتے ہوئے ساکہ باپ سے بیٹے کا قصاص نہ لیا جائے۔[امام ترفدی فرماتے ہیں کہ اہل علم کے نزویک اس حدیث پراس طرح عمل ہوگا کہ اگر باپ بیٹے کو قصاص نہ لیا جائے۔[امام ترفدی فرماتے ہیں کہ اہل علم کے نزویک اس حدیث پراس طرح عمل ہوگا کہ اگر باپ بیٹے کو قتل کروی تو اسے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا اوراگر اس پر تہمت لگادی تو اس پر حدیمی نہیں لگائی جائے گا اوراگر اس پر تہمت لگادی تو اس پر حدیمی نہیں لگائی جائے گی اے (۲)

سا - حدیث عروبی شعیب: (\*) وہ اپنیا باپ اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ قادہ بن عبداللہ کا بیٹا جواس ایک لونڈی تھی جو ان کی بکریاں جرایا کرتی تھی ۔ ایک دن قادہ نے اسے بکریاں جرائے کے لیے بھیجاتو ان کا بیٹا جواس لونڈی کے بطن سے تھا انہیں کہنے لگا آپ کب تک میری ہاں کولونڈی بنا کے رکھیں گے اللہ کی تم اجتنا آپ نے اس کولونڈی بنا کے رکھیں گے اللہ کی تم اجتنا آپ نے اس کولونڈی بنا ہواں سے دیارہ آپ سے دوہ مرگیا ۔ راوی کہتا بنا لھیا ہے اس نے زیادہ آپ اسے نوٹ کو ٹرین خطاب نے تقادہ نے اس کے دوہ مرگیا۔ راوی کہتا بہ کہ کہراقد بن ما لک بن بعثم نے یہ بات عرش بن خطاب نے ذکر کی تو عرش بن خطاب نے تقادہ نے راوی کہتا ہے کہ انہوں نے ایسا کی برے پاس آٹو تو تمہارے پاس ایک سوچا لیس یا کہا کہ ایک سوچیں اونٹ ہونے چا ہمیں ۔ راوی کہتا ہے کہ انہوں نے ایسا کی درمیان عمر دالے بیل تو حضرت عرش نے ان میں سے تم سی چارسالہ ، اور تمیں پانچ سالہ ، اور چا لیس چھے ہے تھ سال کے درمیان عمر دالے ادنٹ اور اونٹنیاں لیس اور مقتول کے بھا نیوں کود سے دیں اور ان میں اس کے باپ کودار شنیس بنایا۔ اور فر ما یا کہا گریش نے درسول اللہ مقابقہ کو یہ فرماتے ہوئے نہ نا ہوتا کو ' بیٹے کے قتل کی وجہ سے باپ سے قصاص نہیں لیا جائے گا' تو میں کے ضرور قبل کرتا ما تھی گردن از اور تا۔

r.۱ محیح سنن التر مذی ۱۱۳۹ او صیح سنن این مانی ۲۲۲۳-

٣- معيف نن الترذي ٢٣٣٠

ا- سنن الكبرى للبعثي صني ١٦/٨ ، اور دارقطني ١٠٠/٣٠ المخترر

۳- (۲۵) دو بھائیوں کے درمیان قصاص کے بارے میں رسول التعلیق کا فیصلہ احکامات:

👬 دو بھائیوں کے درمیاں قصاص کا جواز۔

۲۶ حق اخوت تقصاص ساقط نبین بوتا به

دلائل:

حدیث مرداس بن عروہ: (۱) وہ کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے اپنے بھائی کو تیر مار کرقتل کردیا اور بھاگ گیا۔ ہم نے اے ابو بکڑے یاس پایا اور اے رسول النیونیسی کے پاس لے گئے تو انھوں نے اس سے قصاص لیا۔

۳۔(۲۶) دوآ دمیوں کے مشتر کہ غلام سے قصاص نہ لینے کے بارے میں رسول اللّٰه ﷺ کا فیصلہ ولائل:

حدیث انس رضی الله عنه (۱) بی کریم این نے دوآ دمیوں کے مشتر کہ غلام سے قصاص لینے سے منع فر مایا ہے۔

۵۔ (۲۷) حاکم سے قصاص لینے کے بارے میں رسول التعالیقی کا فیصلہ

#### احكامات:

🖈 رسول التعليق تحظيم اخلاق كابيان -

🖈 حاكم تقصاص لينه كاجواز

🖈 اسلام میں مساوات کا بیان۔

🖈 حاکم کا فرض ہے کہ وہ اپنی رعایا میں ،انہی جیسا بن کرر ہے۔

دلائل:

ا - حدیث ابوسعیدالخدری (۲): و فرماتے ہیں: ایک دفعہ رسول التّعلیف مال تقیم کررہے تھے کہ ایک آ دی آ کر

ا- مجمع الزوالد منحد ٢ / ٣٩١ يطبراني كاروايت بتداوراس من مجمرين جابر المسجيعي ضعيف ب-

<sup>-</sup> مجمع الزوا مدسخمة ٢٩١/ ١٩٩٠ ميالير اركي روايت بناس مين محمد بن تابت البناني شعيف بيا

ا- تشخيم منن أبوداؤد ٣٠٣٦ م

آ پینی کے اوپر جمک گیا۔انھوں نے اپنی مجور کی نیڑھی اور کھر دری لکڑی کے ساتھ،اہے، کچوکا دیا تو اس آوی آری انکا چروزخی ہو گیا۔[جب وہ آدی نکلا] (۲) تو اے رسول النہ علیہ نے فرمایا کہ آکر بھھے اپنا بدلہ لے لوتو اس مخص نے کہا: میں تو آ پینائیے کو ایسلے ہی ا (۲) معاف کر چکا ہوں۔

7- حدیث ابوفراس انہوں نے کہا کہ عرقین خطاب نے ہمیں خطبہ دیااور فرمایا: میں نے اپنے گورزوں کواس کے نہیں بھیجا کہ وہ تمہارے جسوں کواذیت دیں اور نہاں لیے بھیجا ہے کہ وہ تمہارے مال بڑپ کرجا کمیں۔ جس نے ایسا کیا، اسے میرے پاس لایا جائے تاکہ میں اس سے قصاص لوں - حضرت عمرو بن العاص نے کہا: اگر کوئی حاکم اپنی رعایا کی اصلاح کے لیے ایسا کرتا ہے تو کیا آپ اس سے بھی قصاص لیس کے ؟ حضرت عمر نے کہا: اس ذات کی تم اجس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس سے بھی قصاص لوں گا کیونکہ میں نے رسول الشفائی کود یکھا کہ انہوں نے اپنے آپ سے تصاص لیا۔

٢-(٢٨) دانت ك قصاص كے بارے ميں رسول السطالية كا فيصله

احكامات:

🖈 دانت توڑنے میں قصاص کا جواز۔

<sup>-</sup> سنن يحقى ١٣٣٨\_

<sup>-</sup>٣٠/٨ مننسائي

٥- سنن ابوداود ١٩٥٧ اور تنن نيائي ٨/١٣٣-

a- كنزالهمال حديث نمبرا ٣٩٨٣ ـ

٧- " رصلت كاوتت قريب آحميا" يعني رسول التعليق اين سوت عدورانا جايت تص (النبلية )

🛠 حدوداور قصاص میں اونی واعلی برابر ہیں۔

🖈 دانت نو منے پر قصاص کی بجائے دیت لینے کا جواز۔

🖈 ِ انس بن نضر کی فضیلت ،ان کےمضبوط ایمان اوراللہ پران کے کمل اعتماد کا بیان ۔

🖈 الله کے بعض بندےا ہیے ہیں ،اگر د ہاللہ رفتم ڈال دیں تو اللہ اسے ضرور یورا کرتا ہے۔

## دلاكل:

**ا۔ حدیث** انسؓ <sup>(۱)</sup> : وہ فرماتے ہیں کہانسؓ بن مالک کی پھوپھی رئیج [ بنت نضر ] <sup>(۲)</sup> نے انصار کی ایک لویڈی کا اگلا دانت توز ویا تواس کے گھروالوں نے ان سے قصاص کا مطالبہ کیا۔ [بیان سے معانی کے طلب گار ہوئے ، انہوں نے انکار کردیا، انبوں نے دیت کی پیکش کی توانبوں نے اس کے لینے سے بھی اٹکارکردیا ا<sup>(۲)</sup>و و نی سیکٹ کے پاس آئے [ توانھوں نے كتاب اللہ كے ساتھان كے درميان فيصلہ كرديا (") [ايك دوسرى روايت ميں ہے كہ وہ جھڑے كا فيصلہ نجى اللہ ك یاس لے کرآئے انس بن مالک کے بچا،انس ان انسی ان قصاص کا تھم دیا۔[ری کے بھائی ا<sup>(2)</sup> انس بن مالک کے بچا،انس ين نضر ني كها: ال الله كرسول الله إلى إلى آب الله والت الله والت الله والله الله والله وال دوسری روایت میں ہے، آج اس کا اگلادانت ] (۱) نہیں تو ٹریں گے۔ [جب کہ وہ اس لونڈی کے گھر والوں ہے معانی اور ویت کا مطالبہ کر کیے تھے ] (۱۰) رسول التعاقیہ نے فر مایا کہ اے انس اللہ تصاص کا مطالبہ کرتی ہے۔ [ جب رہی کے بھائی ، جوانس کے جیا اورا حد کے شہید ہیں ، نے قتم اٹھائی ] (" کتو وہ لوگ راضی ہو گئے [ انھوں نے معاف کر دیا ] (" ) اور دیت قبول کرلی۔رسول التدعیکی نے فرمایا کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں ،اگروہ اللہ برقتم ڈال دیں تو اللہ اسے ضرور پورا

بخارى حديث نمبر ٢١١هـ

بخاری مدیث نمبر۲۷۰۳ ـ

میم میم سنن النسائی حدیث نمبر ۲۳۳۰ به

متحصمنن ابوداؤ دحدیث نمیر ۴۸ ۳۸\_ -9,0

مسلم حدیث نمبره ۳۳۵ \_

بخاری حدیث نمبر۳۰۰۳\_

تشخيم منن نسائی مدیث نمبر ۴۸۴۹ ... -10, 4

# ے-(۲۹) زخم کے قصاص میں رسول اللہ علیقیہ کا فیصلہ اور آپ کا بیفر مان کہ زخم درست ہونے کے بعد بی اس کا قصاص لیا جائے گا۔

#### اركامات:

🖈 زخموں پر قصاص کا جواز ۔

🦮 رسول النونيية كے فيصلوں ميں دين ودنيا كی حقیق مصلحت ہے۔

🖈 رسول للمعليقة كاحكم ما ننا واجب ہے۔

الم خم میک بونے تک قصاص نبیں لیا جائے گا۔

ا اگرزخم درست ہونے ہے بل، قصاص لینے کی وجہ ہے، کوئی معدوری یا نقصان پینچ جائے تو جس سے قصاص لیا جائے ہو جس سے قصاص لیا جائے گا۔ جار ہا ہے اس سے مزید قصاص نہیں لیا جائے گا۔

### دلائل:

<sup>-</sup> منداحمر بن طنبل ۱۱۷/۳ ـ

<sup>-</sup> دارقطنی ۱۸۸ یه

مصنف عبدالرزاق حديث نمبر ۹۹۳ كااوردار تطني ۱۸۸/۳ م.

۳- منن اَلبرر کلبحتی ۸/۲۶ جابراه رمحه بن طلحه بن یزید بن رکانه کی روایت ہے۔

# . ۸-(۳۰)رسول الله الله الله كاس محض كے بارے ميں فيصله جس نے كى كو پھر سے آل كيا

#### احكامات:

🖈 قصاص میں قتل کی نوعیت ایک جیسی ہونے کا بیان۔

🦟 اشار دایبا قرینہ، جس کے کسی امر کے ثبوت یافعی کا استدلال کیاجا تا ہے۔

🖈 قتل خواه کسی شم کا ہو،اس میں قصاص واجب ہے۔

🦈 اسلام میں قصاص کا جواز، خون ہونے سے بچا دُاور جانوں کی حفاظت کے لیے ہے۔

منن اَلَكِبر بَلْمُعِقَى 1/4 ابن عباس اورمجمه بن طلحه كي روايت ـــــــــ

<sup>-</sup> من الكبري المعتقى ٨/ ١٤ ابن عباس اور محمد بن طلحه كي روايت = -

<sup>--</sup> منن اللبيعتي ٨/٨١ جابراورمحر بن طلح بن يزيد بن ركانه كل روايت عدا بن مهاس كي روايت يمل فلدا حذت حقى كالخاظ بين -

<sup>-</sup> منمن دا تطنی ۹۰/۳ محمد بن طلحه کی روایت ہے۔

٥- اكدروايت من عرحك كالفاظ ين مصنف عبدالرزال وديث مبر العالم الطن الممار

<sup>--</sup> القطنى AA/r\_

### دلاكل:

ا - حدیث انس بن مالک (''ایک [آومی] ''بهودی نے [انصاری] ''ایک لونڈی کومونے کے زیورات کے لیے پھر نے آل کر دیا ہے پھر نے آل کر دیا ہے پھر اسے کنویں میں پھینک کر، پھر سے اس کا سر کیل دیا ہے (''اس لونڈی کو بی میائیٹ کے پاس لایا اس میں زندگی کی بچورت باتی تھی، آپ بی بیٹ نے خال سے بوچھا آتھے کس نے آل کیا ؟ آ (' کمیا تھے فلاں تے آل کیا ؟ اس نے اپنے سر سے اثارہ کیا گئی ہیں اشارہ کیا اس نے اپنے سر سے اثارہ کیا گئی ہیں اشارہ کیا آتو اس نے اپنے سر سے اثبات میں اشارہ کیا آتو یہودی کو پھرائی سے تیسری مرتبہ بوچھا آتی کہ اس یہودی کا نام لیا گیا آ (' کتو اس نے اپنے سر سے اثبات میں اشارہ کیا آتو یہودی کو پیرائی سے تیسری مرتبہ بوچھا آتی کہ اس یہودی کا نام لیا گیا آ (' کتو اس نے اپنے سر سے اثبات میں اشارہ کیا آتو یہودی کو پیرائی سے تیسری مرتبہ بوچھا آتی کہ بار سے میں تھم کیا ہے بار سے میں تھم دیا کہ اس کے بار سے میں تھم دیا کہ اس کے سرکو پھر سے کچل دیا جائے آ<sup>(۱)</sup> پھر رسول الشعائی نے اسے دو پھر دی کے درمیان رکھ کر آل کردیا ('')

# 9۔(m) رسول الله فضی کا کا فرمار بین کے بارے میں فیصلہ

#### احكامات:

🖈 ایک کے بدلے گروہ کو آل کرنے کابیان۔

الم قصاص میں مثله کرنے کا جواز۔

🖈 اونٹوں کے پیٹا باوردودھے علاج کا جواز۔

🖈 قصاص میں، جرم میں کیے گئے عمل کے مطابق بختی کرنے کا جواز۔

مسلم حدیث نبر ۳۳۳۷\_

۸٬۲٬۳٬۲ مسلم ددیث نبر۱۳۳۹م.

۵- محیح سنن ابوداؤ حدیث نمبر ۳۷۹ س

۲- مختج سنن ابودا ؤدجدیث نمبر۴۰ ۳۸ پ

٩٠٤ - مسلم حديث نمبر ١٣٣٣ -

۱۰ بخاری کی ایک روایت میں دو پھروں کے لفظ ہیں، بخاری صدیث نبر ۲۸۷۹۔

۱۱- منن الكبرى للبيطقي ٨/١١-

المعدين كاخاتمه حاكم وتت پرواجب ،

🖈 حدودالله میس نرمی برتناجا ترنبیس ـ

😽 انسان کے لیے ضروری ہے کہ و دونیا میں بھی ایے عمل کی سزا ہے نافل نہ ہو۔

# دلائل:

ا - حدیث ابوقلابه (۱) وه فرماتے ہیں کہ جھے انس بن ما لک نے بیان کیا کہ عکل [اور کرینے ] (۱) قبیلے کے آٹھ آوری رہول النہ علیق کے پاس [مدینے] (۱) آئے اور اسلام پر آپ علیق ہے بیعت کی [اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے بی اسم کمان نہیں بلکہ گوالے تھے ] (۱) [اور وہ صفہ میں تھبرے ہوئے تھے ] (۱) مدینہ کی آب و ہواان کوموافق نہ آئی (۱) اور وہ لوگ بیار ہوگے جس کی انہوں نے رسول النہ علیق ہے شکایت کی ۔ آپ علیق نے فرمایا تم ہمارے چروا ہے کہ ساتھ اونٹوں کے باڑے میں کیوں نہیں چلے جاتے ، ان کا دودھاور پیشاب ہو؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں! وہ چلے گئے اور انہوں نے دودھاور پیشاب ہو؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں! وہ چلے گئے اور انہوں نے دودھاور پیشاب بیا تو وہ تندرست ہوگئے [اور موٹے ہوگئے] (۱) [وہ حرہ کے مقام پر تھے ] (۱) [پھرانہوں نے اسلام کے بعد کفر کا ارتکاب کیا اور آ(۱) رسول النہوں تھے آموس آ

ا- بخارى حديث نمبر ٩٩ ١٨ \_

۹،۸،۴،۳ بخاري حديث تمبر۱۹۳س

۳- بخاری مدیث نمبر ۲۸۰۵ په

<sup>2.</sup>۵- بخاری مدیث نمبر۲۸۰۳ ـ

۲- وبان كي آب وبواان كجسمون كوموافق نـ آلى ـ

١٠- محتج منن النسائي حديث نمبر ١٦ ٢٥-

١١- معيى سنن النسائي مديث نمبر١٣٠ ٣٤.

رول النفيظية و [ مرح كوفت ] ( اس بات كی خبر به فی [اس وفت آ پیلیفته كه پاس انصار ك تقر با بیس او جوان موجود تھے ] ( اس بیلیفته نے انہیں ، ان کے یتھے بروانہ کیا [ ان کے ساتھا یک کو جی بھی بھیا جو ان کے قدموں کے نشر ن کا کھوٹ لگار باتھا ] ( اس بھیل کے ان کو پالیا [ ابھی دن نہیں چڑ معاقا کہ ] ( اس بھیل کے پاس لا یا گیا اور ان کے بارے میں فیصلہ کیا گیا کہ [ ان کی آ کھوں میں گرم سلانحیں پھیری جا نمیں ] ( ان کی آ کھوں میں گرم سلانحیں پھیری جا نمیں ] ( ان کی آ کھوں میں کھینک دیا گیا۔ گئا اور ان کی آ کھوں میں گرم سلانحیں پھیری گئیں ( ان اور انہیں قبل نہیں کیا گیا ] ( ان پھر انھی کھینک دیا گیا۔ انہیں [ حرق کے مقام پر پھینکا گیا ، وو پانی ما گئے تھے تھو پانی نددیا گیا ] ( ان کی آجے جی کہ میں نے ان میں سے ایک انہیں کی وجہ سے زمیں چا گئے اور ان کی اس حال میں ] ( ان مرکئے ۔ ابوقلا ہو کہتے جی کہ جو کی مرانہوں نے کیا تھوں کی بیا تھی کہ ہوگئی برا کا م ہوسکتا ہے ؟ وواسلام سے مرتد ہوئے ، انہوں نے تل کیا ، چوری کی [ اور اللہ نے کہ کہ وری کی آ اور اللہ اور اس کے مرتد ہوئے ، انہوں نے تل کیا ، چوری کی [ اور اللہ اور اس کے مرتد ہوئے ، انہوں نے تل کیا ، چوری کی [ اور اللہ اور اس کے مرتد ہوئے ، انہوں نے تل کیا ، چوری کی [ اور اللہ اور اس کے مرتد ہوئے ، انہوں نے تل کیا ، چوری کی [ اور اللہ اور اس کے مرتد ہوئے ، انہوں نے تل کیا ، چوری کی [ اور اللہ کے مرتد ہوئے ، انہوں نے تل کیا ، چوری کی [ اور اللہ کے مربول میں آ

۱۰-(۳۲) اپنے غلام کوتل کرنے والے کے بارے میں رسول التعاقبہ کا فیصلہ

#### احكامات:

🔀 اپنے غلام کے آل کی دجہ ہے، مالک پر قصاص نہیں ہے۔

🦟 اپنے غلام توقل کرنے والے کی حد، سوکوزے اورا یک سال کی جلاوطنی ہے۔

ا ۸۰۴۸ - ایناری مدیث اس ۲۸۰۵ پ

۳۰۶ مسلم مدیث نیم ۳۳۳ س

۱۶،۵ - بخاری مدیث نمبر، ۹۸۰ په

٧- منن سال كن مديث نبر ٢٠١٢ مين افظ سل آيا باورسلم كي مديث نبر ٣٣٢٩ من افظ مر اعينهم آيا ب-

اس کا مطلب ہے لوے کی ٹرم ساخیں ان کی تھوں میں بھیری ٹمئیں جبکہ تمل کا مطلب ہے کد ٹرم لو ہے ہے ان کی آئھیں پھوڑ دی ٹمئیں۔(النہایہ ) صحیر میں ب

۹- ينى اس پرسباراك راك كاف رباقد

١٠- تسيح من النسائل مديث نبر١٠٠٠-

<sup>--</sup> بخارى دد يث نمبر١٩٣٠ \_

۶۶ جس نے اپنے غلام کو آل کیا ،مسلمانوں ہے اس کا حصیفتم کر دیا جائے گا۔ ۴۶ جس نے اپنے غلام کو آل کیا اس کے لئے ضروری ہے کہ و دا کیگر دن آزاد کرے۔ دلاکل:

ا - حدیث مرو بن شعیب: ('' و و اپنے باپ سے ، و و ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے کہا: ایک آدی نے اپنے غلام کوعمراً قتل کر دیاتو رسول النہ بھی نے اسے سو [کوڑ سے ] (''گائے اورا سے ایک سال کے لیے جااوطن کر دیا اور مسلمانوں سے اس کا حصرتم کر دیا۔[اور اس سے قصاص نہیں لیا ] (") [اور اسے ایک گردن آزاد کرنے کا حکم دیا ('')

١١- (٣٣) ورثامين سے بچھ كے قصاص معاف كرنے اور بچھ كے نہ كرنے پر رسول اللَّه اللَّهِ في اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّ

#### احكامات:

🛪 متول کے بعض ور ٹاکے معاف کردینے کی وجہ ہے، قاتل ہے قصاص ساقط ہو جائے گا۔

🖈 عورت کا قصاص معاف کردینا، مرد کے معاف کرنے کی طرح ہے۔

# دلائل:

1- حدیث زوجہ بی ایک حضرت عائشہ (۱) رسول التعلیق نے فرمایا کہ قاتلوں کو چاہیے ، و وقصاص سے معانی کے لئے قریب سے قریب تروارث سے رجوع کریں ،اگر چدوہ عورت بی ہو۔ [بیاس صورت میں ہوگا کہ ایک متق ل کوتل کے لئے قریب سے قریب تروارث سے رجوع کریں ،اگر چدوہ عورت بی رشتہ داروں میں ،خواہ و و مرد ہویا عورت ،جس کرویا جائے اوراس کے ورث میں مرداور عورتیں دونوں ہوں نے بیات کا فرمان ہے کہ دوکو! لین قصاص لینے سے روکو] (۱)

ف بینت خمن این باید مدیث میره ۵۸ ه ر

رهر بها من القطني سار بهامها ب

<sup>:-</sup> منتج منن اودا اورد بيث نبر ۴۵۳۷، منن اكبيري للبيتي ۱۵۹۸ شرح النه ۳۵۳۸

<sup>-</sup> معنین میران روایت سند ۱۹۵۸ میران روایت سند ۱۹۵۸ میران

۱۲-(۳۴) رسول النَّعْلِيَّةِ كا يسے زخم كا قصاص نه لينے كے بارے ميں فيصلہ جس ہے ہڑى نگى نه ہو

#### حكامات:

🥎 طلاق عورت کی ملکیت کے زائل ہونے کا نام ہے،اس لئے ملکیت ہونے سے پہلے واقع نہیں ہوتی۔

الله الله کا کونگا کرنے والے زخم ہے کم پر قصاص نہیں ہے۔

د لائل:

ا - حدیث محدین المنکدر: (۱) وہ طاؤی ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے نبی تالیقے کا تذکرہ کیا کہ آپ تالیقے نے فر مایا: ملکت ہے بلطاق نہیں اور جن زخموں میں ہٹری ظاہر نہ ہو، ان پر قصاص نہیں ہے۔

١٣- (٣٥) رسول التُقلِينية كافيصله كه معذور بهوجانے يالنگرا بن بيدا بونے پر قصاص نہيں بوگا

#### احكامات:

🤝 جن زخموں کی مما ثلت ناممکن ہو،ان کا قصاص جا ئرنہیں ہے۔

😽 شل ہونے کی پائنگڑ این کی تکمل مما ثلت ناممکن ہے اس لئے ان دونوں میں قصاص جائز نہیں۔

دلائل:

ا - حدیث عمروبن شعیب: (۲) وہ اپنے باپ سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کدرسول النہ اللہ اللہ عند ور ہوجانے اور لنگر اہوجانے برقصاص نہیں ہے۔

ا۔ سنن الكبرى لليبتى ٨٥/٨ . ـ يەحدىث مرسل اورمنقطع ہونے كى وجەت دليل نبيں بامام شافتى فرمات بين كه بهم نے مالك كويد شايا كه بهم پېلے اور بعد والے ائد ميں سے كى امام كۈنيى جانتے ،جس نے بذى فلابر ہونے سے كم زفم پر ،كى قصاص كافيصلہ ديا ہو۔ و يكھيے يہتى صفحۃ ٨٢ جلد ٨٠۔

وارتطنی ۱۹۱/۳ می کی سند میں بقیہ راوی ہے جو بہت زیادہ مدلیس کرنے والا ہے۔

# ۱۳- (۳۲) د ماغ اور پیٹ تک پہنچنے اور ہڑی کو ہلا دینے والے زخموں پر قصاص نہ لینے کے بارے میں رسول اللہ علیقیہ کا فیصلہ

#### احكامات:

🖈 د ماغ اور پیٹ تک پینچنے والے اور ہٹری کو ہلا دینے والے زخم پر قصاص جا ئر نہیں۔

🖈 ہڈی کے اس طرح ٹوٹے پر، جسے جوڑا نہ جا سکے، قصاص جائز نہیں۔

🦮 جن زخموں میں قصاص نہیں ،ان پر دیت کا واجب ہونا۔

### دلاكل:

7- حدیث نمران بن جاریہ: (۲) وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آ دی نے دوسرے کی کلائی پر تلوار کا دار کیا اور اے جوڑ ہے ہٹ کر کاٹ دیا! تو نجی تیک ہے اس پرزیادتی کی تلافی کے لیے دیت کا فیصلہ کیا، اس نے کہا:
اے اللہ کے رسول میں تصاص جا ہتا ہوں، رسول اللہ علیہ نے [اسے] (۳) فرمایا: دیت لے لے، اللہ تیرے لئے اس میں برکت ڈالے گا۔ آ یہ میں تھا نے اس کے لئے قصاص کا فیصل نہیں کیا۔

متيح سنن ابن ماجه حديث نمبر ٢١٢٧ العنجيد حديث نمبر ٢١٩-

<sup>-</sup> معلى من ابن ماجد عد غير ١٦٣٦ ما الارواء حديث غير ٢٣٣٥ م

r- البيبقي 12/<sub>/</sub>م-

تیسراباب دیت کے بارے میں اس میں(۳۴) نیلے ہیں۔

# ۱-(۳۷) قبط واردیت ادا کرنے کے بارے میں رسول التعالیف کا فیصلہ احكامات:

ج تطول میں دیت ادا کرنے کا جواز ۔

اسلام میں دیت کے ثابت ہونے کابیان۔

ا جواللامليم كب اتقل كرنے كى حرمت ـ

🖈 معاملات کی ممل تحقیق کرناواجب ہے۔

🖈 جوقصاص کا طلب گار ہو، اے دیت پیش کرنے اور اس پراصرار کرنے کا جواز \_

# دلائل:

 احدیث کی بن سعید (۱) وہ کہتے ہیں کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ دیت تین سال میں ، قبط وار اداکی جائے۔ [ابن جریج کتے ہیں کہ میں نے عطاء سے یو چھا کہ اونٹوں کی سخت دیت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام قسموں میں ہے ا یک سواونٹ ہے، سال کے گزرنے پر تیرہ اونٹ چھے ہے آٹھ سالہ، دی اونٹ یانچ سالہ اور دی اونٹ حیار سالہ لیے جا کیں گے <sub>]</sub>

r حدیث عبدالله بن ابوحدرد ("): انہوں نے کہا کہ میں رسول اللّعظیظی نے مسلمانوں کے ایک گروہ میں ،جس میں ابوقیادہ، حارث بن ربعی اور محلم بن جثامہ بن قیس بھی شامل تھے، اضم بستی کی طرف بھیجا۔ ہم نکل کھڑے ہوئے ، جب ہم اضم بستی کے قریب پنچے تو عامر بن الا ضبط الا شجعی اپنی سواری پر ہمارے یاس ہے گز را ،اس کے ساتھ اس کا تو شداور تاز ہ دود ھ بھی تھا،اس نے ہمیں سلام کیا تو ہم نے اس سے اپناہاتھ روک لیالیکن محلم بن جثامہ نے ،کسی پرانی وشنی کی وجہ ہے،اس پر حمله کرے اے قبل کردیا اور اس کا اونٹ اور سامان لے لیا۔ جب ہم رسول اللّعظیفیۃ کے یاس واپس آئے اور انہیں بتایا تو بمارے بارے میں قرآن نازل ہوا (اے ایمان والو! جبتم زمین میں سفر کروتو پوری تحقیق کرلیا کرو۔ جوتمہیں سلام کے، اسے بیاند کہوکہ میمومن نبیں ہے،تم دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو،اللہ کے پاس بہت ٹیمتیں میں یتم بھی پہلےاس طرح منن الكبري للتبقي ٨/٠٤ ـ

تھ،اللہ نے تم یراحسان کیا،اس لئے تم تحقیق کرلیا کرو۔ بے شک اللہ تعالی تمبارے اعمال ہے باخبر ہے)۔

سا - حدیث عروه بن زبیر (۱): این باپ سے حدیث بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ موی اوران کا دادا، دونوں رسول اللَّيظيظية كے ساتھ حنين ميں حاضر تھے كەكلم بن جثامه ليثى نے بنوا تجع كے ايك مسلمان آ دى كو مارۋالا \_ بريبلي دیت ہے جس کارسول النہ اللے نے فیصلہ کیا۔ عیبینہ نے مقتول کی طرف ہے گفتگو کی ،اس لئے کہ وہ قبیلہ غطفان سے قعااور ا قرع بن حابس نے محلم کی طرف ہے گفتگو کی ، کیونکہ وہ خندف (۲) میں سے تعاتو بہت می آ وازیں بلند ہو میں اور طرفین کی جانب سے شور وغل ہوا۔ رسول اللَّمَائِينَة نے فر مایا: اے عیبینہ! تو ویت نہیں لے لیتا، عیبنہ نے کہا:نہیں! الله کی قتم! میں دیت نهاول گا، جب تک که اس کی عورتو ل کوو بی صدمه اور رخج نه دول جومیری عورتو ل کو پہنچاہے، پھر آ وازیں بلند ہوئیں اورخوب جھڑا ہوااورشور وغل محا۔ رسول انٹیکلیٹھ نے فرمایا:اے عیینہ! تو دیت قبول کیوں نہیں کر لیتا۔عیبنہ سنے وہیا ہی جواب دیا۔ یہاں تک کہ بی لیٹ کا ایک آ دمی کھڑا ہوا جے مکتیل کہاجا تا تھا، وہ ہتھیار باندھے ہوئے تھا اوراس کے ہاتھ میں چڑے کی ڈھال تھی اس نے عرض کی اے اللہ کے رسول التُعلِی اُشروع اسلام میں اس قاتل کی مثال ایسے ہے جیسے چند کمریاں کسی چشمے پریانی پینے آئیں۔جو پہلے آئیں،ان کو تیر مارویا تو تچھلی سب بھاگ ٹئیں۔ آج ایک سنت قائم سیجے تا کہ وہ کل تبدیل نہ کرنی پڑے (<sup>r)</sup>۔رسول الٹھائے نے محلم سے فرمایا کہ بچاس اونٹ اب دے دواور بچاس مدینہ واپس جا کر دے دینا۔ بیسفر کا واقعہ تھا محلم ایک لمبے قد کا گندی رنگ والا آ دمی تھا ،لوگوں سے ایک طرف ہٹ کر ہیضا ہوا تھا، جب وہ مان گئے (\*) تو وہ رسول النَّعْلِيْظِةَ كے سامنے ٱكر بيٹھ گيا۔ اس كى آئكھوں ہے آنسو جارى تھے۔اس نے كہا ا الله كرسول التُعلِيظة إمين في كناه كيا ب جس كي اطلاع آب كوينيني ب ،اب مين الله عن توبركرتا مول، آ پ اللہ میرے لئے مغفرت کی دعا سیجئے۔ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا تو نے اے اسلام کے شروع میں اپنے

<sup>-</sup> تصمیح سنن ابودادٔ د ۳۵۰ ۳۵ <sub>-</sub>

 <sup>-</sup> ۲ خندف: خام کی زیر کے ساتھ یہ الیاس بن مفتر کی بیوی تھی ۔ (فتح الباری)

<sup>--</sup> کینے کامقصدیو تعن کداگرا پ نے آج تصاص نہایا تو کل آپ کی سنت ٹابت نہ ہوگی اور آپ کے بعد آپ کا حکم نافذ نہ ہوگا (منذ ری) سنن ابودا ۲۶ ما ۱۹۶۲ پ

ا- تعنی وه ویت و پندیر امنی هو گئے ۔ البدایہ وانھایہ ۲۲۵۔

جھیاروں نے قل کردیا؟''اے اللہ! محلم کو معاف نہ کرنا' نیر آپٹائٹے نے بلند آواز نے فر ہایا۔ ابوسلم نے مزید کہا بحلم بیس کر کھڑا ہوا، وہ اپنی چادر کے کونے سے اپنے آنسو پونچھر ہاتھا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کے محلم کی قوم کا خیال تھا کہ رسول النہ بیانٹے نے اس کے بعداس کے لیے مغفرت کی دعاکی۔

۲-(۳۸) رسول اللَّهَايِكَ كاسْخُصْ كے بارے ميں فيصلہ جو کئی قوم کے درميان ، نلطی ہے مارا گيا

#### احكامات:

🖈 جسمقول کے قاتموں کا پیتنہ ہو،اس کے لئے کی قبل خطاوالی دیت واجب ہوگ ۔

🖈 قتل عمر میں قصاص واجب ہے۔

الله میں سے کی حد کے نفاذ کورو کنا حرام ہے۔

ﷺ جے مسلمانوں نے کا فرسمجھتے ہوئے قبل کردیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ مسلمان ہے تو اس کی ویت مسلمانوں کے بیت المال سے اداہوگی۔

### دلاكل:

ا حدیث ابن عباس (() وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا جو محض اندھا دھند قبل وغارت گری یا تیر اندازی [یا عصبیت] (() میں پھر، کوڑے یالا تھی ہے مارا گیا تو وہ غلطی مے قبل متصور بوگا۔ وہ قبل خطا ہے اور اس کی دیت و قبل خطا والی ہوگی اور جو شخض عمد آمارا گیا، اس پر قصاص ہے اور جو شخض قصاص لینے میں رکاوٹ ہے ، اس پر اللہ کی لعنت و غضب [اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے] (() اس کی فرضی یا نقلی عبادت قبول نہ ہوگی۔

۲- حدیث محود بن لبید "( ): انہوں نے کہا کہ حذیفہ کے باپ یمان پر ، اُحد کے دن مسلمانوں کی تلواری نلطی سے پڑ گئیں۔ نگ نگ مزرقتا میں مشاہلہ میں میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں اس میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک

انہوں نے نادانتگی میں نہیں قبل کردیا۔رسول النہ والی نے ان کی دیت دینے کاارادہ کیا کمیکن حذیفہ ؒنے دیت کومسلمانوں پرصدقہ کردیا۔ -- سنن ابودا کروہ ۴۵۲۰۰۰۔

ان پرزوزور این این محر د

۳- محیح سنمن ابن ماجه ۳۶۳۵ م

-r منن النسائي ٨٠٠/٨ \_

۳- مجمع الزوايد ۲۸۹/۱ ميثى كتبة بين كداس دوايت من ايك رادي محد بن الحاق ماس أقت به بالقصيح بين -

# ۳-(۳۹) رسول التعلیقی کاان جارآ دمیوں کے بارے میں فیصلہ جو کنویں میں گر پڑے اور ایک دوسرے سے لٹکنے کی وجہ ہے سبھی ہلاک ہوگئے۔

#### احكامات:

🖈 اسباب، فیصلوں پراٹر انداز ہوتے ہیں۔

🤝 حضرت علی کی ذرهانت اوران کے درست فیصلہ کا بیان۔

🖈 کنویں یا گڑھے میں گرنے والے کی دیت ، کنواں کھود نے والے کے ذمہ ہوگی۔

🖈 لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے وقت، گھٹے باندھ کر بیٹھنے کا جواز۔

🖈 بڑے کی موجود گی میں چھوٹے کے فیصلہ کرنے کا جواز۔

## دلائل:

ا ۔ حدیث حضرت علی (۱۰): انہوں نے کہا کہ رسول التو اللہ اللہ علیہ ہے۔ جھے یمن بھیجا، ہم ایک تو م کے پاس گئے، جنہوں نے شرکے شکار کیلئے گڑھا کھودر کھا تھا، [شیراس میں گرگیا تو لوگوں نے اس پرتملہ کردیا] (۱) وہ ای حالت میں سے کہا کہ را کہ آدی گریڑا، وہ دوسرے آدی کے ساتھ چے نے گیا بھروہ دوسرا، تیسرے کے ساتھ چے نے گیا بیباں تک کہ اس میں چار آدی گریڑے ۔ ان کوشیر نے زخمی کردیا۔ شیر کوایک آدی نے اپنے ہتھیا رہے زخمی کر کے قبل کردیا۔ وہ سب اپنے زخموں کی وجہ کے بیال ہیں ہے تو کہا ہے۔ وہ سب اپنے زخموں کی وجہ سے جال ہے ۔ وان میں سے بعض موقع پر مرکھے اور بعض اس وقت مرے جب ان کو باہر نکالا گیا آ<sup>(۱۱)</sup> پہلے آدی کے بواقین ، دوسرے آدی کے لواقین کے مقابلے پر اتر آئے اور لڑائی کرنے کیلئے، اسلی نکال لیا، حضرے علی توران کے پاس بوجاؤ تو وہ بہتی اور فرمایا: تم لڑنا چا ہے ہو جبکہ رسول النہ ایک گئے ابھی زندہ ہیں، میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں اگرتم راضی ہوجاؤ تو وہ فیصلہ لاگو ہوگا اگرتم راضی نہ ہوتواس وقت تک ایک دوسرے پر ہاتھ نہ اٹھاؤ کے جب تک تم تی تھی لیکھنے کے پاس نہیں جاتے اور وہ فیصلہ لاگو ہوگا اگرتم راضی نہ ہوتواس وقت تک ایک دوسرے پر ہاتھ نہ اٹھاؤ کے جب تک تم تی تی تی تی تو ہوگا اگرتم راضی نہ ہوتواس وقت تک ایک دوسرے پر ہاتھ نہ اٹھاؤ کے جب تک تم تی تو لیکھنے کے پاس نہیں جاتے اور وہ وہا کو وہ کو اس کے باس نہیں جو اور وہ کی اس نہیں ہو جاتے اور وہ کی ان نہیں جاتے اور وہ کی کے باس نہیں ہو جاتے اور وہ کی کہا تھی نہ ہوتواس وقت تک ایک دوسرے پر ہاتھ نہ اٹھی کی جب تک تم تی تو بیتھیا ہے۔

ا- مندامام احمرا/ ۷۷ ـ

<sup>-</sup> مندامام احدا/ ۱۲۸\_

r- مندامام امرا/۱۵۲ -

تہبارے درمیان فیصلنہیں فرمادیتے ، جس نے اس کے بعد بھی زیادتی کی ،اس کے لئے دیت یا قصاص کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ حست کا مسائل کے مصافحات کے اس مسائل میں مسائل میں مسائل میں مسائل میں مسائل میں اس مال مال مسائل میں مسائل میں

جن قبائل نے کوال کھودا ہے ان سے ایک چوتھائی دیت ،ایک تبائی دیت ،نصف دیت اور کمل دیت نیلیدہ نیلیدہ بیلیدہ جن کرو۔ پہلے کے لیے ایک چوتھائی دیت ہے کیونکہ اس کے ساتھ [ تین] (''اور بھی ہلاک ہوئے ،دوسرے کے لئے ایک تبائی دیت ہے ، [ کیونکہ اس کے ساتھ ایک اور بھی ہلاک ہوئے ہیں ] ('') آس نیصلے پر بعض رضا مند ہوگئے اور بعض نے کے ساتھ ایک اور بھی ہلاک ہونے سے کیا گھر ساتھ کے باس آئے آ پھائینٹے مقام اسے ناپند کیا ] ('') نبیائیٹے نے داخوں نے آپوئیٹ کے سامنے سارا قصہ بیان کیا ۔ آپھائیٹے نے فرمایا : میں تمہارے ابراہیم کے پاس موجود تھے ۔انہوں نے آپوئیٹ کے سامنے سارا قصہ بیان کیا ۔ آپھائیٹے نے فرمایا : میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں ۔ آپھائیٹے نیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھو اس فیصلہ کے لئے اپنے گھنوں کو باندھ کر بیٹھ گئے ۔ (۔)

قوم میں سے ایک آ دی نے کہا کوئی نے ہمارے درمیاں فیصلہ کیا ہے۔[رسول اللہ علیہ نے پوچھا کہ اس نے تمہارے درمیان کیا فیصلہ کیا؟] (^ کو انہوں نے سارا قصہ بیان کردیا۔ رسول اللہ علیہ نے اس فیصلہ کو درست قرار دیا۔

۸-(۸۰) رسول الله علی کا دیت کے مشخفین کے بارے میں فیصلہ

#### احكامات:

🖈 دیت مقتول کے در ثا کو ملے گی۔

🖈 دیت کی ادائیگی قاتل کے عصبات ( یعنی باپ کی طرف سے رشتہ داروں ) پر ہے۔

🛠 عورت اپنے خاوند کی دیت میں وارث ہوگی۔

🜣 تمام مائل میں رسول النہ اللہ کے فیصلوں کی جبتو کرناوا جب ہے۔

دلائل:

ا - حدیث ابرا ہیم (۱۰): انہوں نے کہا کہ رسول الشائلی نے فرمایا کہ دیت میں وراثت ہوگی۔ (یعنی ور ٹامیں

تقسیم ہوگی )اور دیت کی ادائیگی عصبات (باپ کی طرف ہے رشتہ داروں ) پر ہے۔

-۸،۷،۷،۵،۳،۲،۰

9- مصنف ابن الى شيسه ١٠١٥ - ٩

۲ حدیث سعید بن سیب بن میب الله به مرز بن خطاب نے فرمایا: میں سمجھتا ہوں کد دیت باپ کی طرف سے بنے والے رشتے واروں (عصبات) کو ملے گی کیونکہ وہی دیت کی اوائیگی کرتے ہیں، تو کیاتم میں سے کی تخف نے اس بارے میں رسول التربیقی ہے کہ جھے شاہ بے بضحاک بن سفیان الکا بی ، جن کورسول التربیقی نے دیبا تیوں پر گورزمقر رکیا تھا ، نے کہا کہ رسول التربیقی نے دیبا تیوں پر گورزمقر رکیا تھا ، نے کہا کہ رسول التربیقی نے میری طرف لکھا کہ میں اشیم الضبا بی کی یوی کو اس کے شوہر کی دیت سے وارث بناؤں ، حضرت مرز نے پھراس کے مطابق عمل کیا۔

۵-(۴۱) رسول التَّعْلِيْنَةِ كاا يسے نام كى ديت كے بارے ميں فيصلہ جوآ زادى كے ليے اپنے مالک سے معاملہ طے كرچكاہو

#### احكامات:

الم کاریت، آزاد ہے کم ہے۔

🖈 ایک شخص میں غلامی اور آزاد کی جمع ہو کتی ہے۔

🦮 ایک شخص میں دونتم کی دیتوں کے جمع ہونے کا جواز۔ (آزاداورغلام کی دیت )۔

### دلائل:

ا - حدیث ابن عباس (۱): انہوں کہا کہ رسول اللّقائيف نے اپنے آ قائے آزادی کے لیے معاملہ طے کرنے والے متول نظام کے بارے میں یہ فیصلہ فرمایا کہ وہ طے شدہ رقم کا جتنا حصدادا کر چکا ہے، اس کے برابر آزادوالی دیت بوگی اور باقی غلام والی دیت ہوگی۔ (۱) [ایک روایت میں ہے کہ اپنے آ قائے آزادی کے لیے معاملہ طے کرنے والا

غلام اتن دیت ادا کرے گا جس قدروہ ادائیگی کر چکاہے ] (۲۰)

۱- مصنف عبدالرزاق صنی ۱۹۷/۳۹۰

۶- تصمیح سنن ابو داؤد ۳۵۸۱ \_ نسانی کتاب المتساعه باب نمبر ۳۸ \_ مند احمد ۱۳۸۱–۳۵۲ ، مند ۱۳۹۰–۳۹۲ ، بیتنی ۴/۲۳۵اور ۴۳۲۱ معانی از ۴ سار ۱۱۰ امصنف این این شیده/ ۳۹۶ طبر ان کبیر ۱۳۵۳، داقطنی ۱۳۸۳ \_

۲- منداممدا/۳۱۳ م

٥- منداممراله على بن الي طالب كن روايت سه-

# ۲-(۳۲) رسول التُعلِّفُ كاس مسلمان آدى كے بارے میں فیصلہ جسے جنگ میں نلطی ہے۔ دشمن سمجھ رقتل کردیا جائے

#### احكامات:

۲۶ حذیفه کامرتباورای باپ کے قل پران کا صبر جمیل -

γ جنلطی ہے گناہ کا ارتکاب کر لے،اس کے لئے استغفار کرنے کا جواز۔

ایبا آ دی جومسلمانوں کی طرف ہے نلطی ہے مشرک سمجھ کرتل کردیا جائے ،اس کی دیت بیت المال ہے
 داجب الا داہوگی۔

## دلاكل:

1- حدیث عروه (۱) وه کہتے ہیں کہ ابو حذیفہ بن یمان بہت ہوڑ ھے تحق تھے، اس لئے ان کواُ حد کے دن عورتوں کے ساتھ، ٹیلوں پر چڑ حادیا گیا۔ وہ شبادت کی آرزو لے کر نکلے اور جس طرف مشرکیین تھے ادھر سے میدان جنگ میں آئے تو مسلمان ان پر جھپت پڑے اور اپنی تلواروں سے انہیں کاٹ کرر کھ دیا جبکہ حذیفہ کتے رہ گئے کہ یہ میرے باپ ہیں، میرے باپ ہیں، کیکن جنگ کی وجہ سے وہ ندین سکے اور انہیں قبل کر دیا۔ حذیفہ نے کہا: اللہ تمہیں معاف کرے، وہ بہت رتم کرنے والا ہے۔ [انہوں نے کہا: ہم نے انہیں نہیں بہچانا، اور اس بات پر)وہ سے بھی تھے۔ [(۱) بی میاف کے اس بات بر)وہ سے بھی تھے۔ [(۱) بی میاف کے اس بات بر)وہ سے بھی تھے۔ [(۱) بی میاف کردیا۔ اس بارے میں دیت کا فیصلہ فرمایا [اور حذیفہ اُس کو دیت دینے کا ارادہ کیا، لیکن انہوں نے اسے مسلمانوں پر صدقہ کردیا۔ [(۱) اور حذیفہ اُس کی حذیفہ اُس کی حذیفہ اُس کے حذیفہ اُس کے حذیفہ اُس کے حذیفہ اُس کردیا۔ [(۱)

<sup>-</sup> منن َ سِرِي ﷺ ۱۳۴/۸ \_

٣٠٠ - النمنَ مِن يَنظِ ١٣٢٨ع بغاري مِن اوحد اينهُ كَتْلَى كا والعديبَ مُرديت كا أَرْضِي -

<sup>-</sup> ئارى،٣٢٩-\_

# ے-(۴۳) رسول اللہ علیقیہ کا مجوسیوں کی دیت کے بارے میں فیصلہ احکامات:

🖈 مجوی، یہودی، عیسائی اور ذمیوں کے قل میں دیت کا ثبوت \_

🖈 اہل کتاب اور مجوسیوں کی دیت مسلمان کی دیت سے نصف ہوگی۔

### دلائل:

ا- حدیث کمول (۱) وہ کتے ہیں کہ رسول النہ واقعہ نے آٹھ سو درہم کا فیصلہ کیا، [زہری کتے ہیں یہودی، میسانی، مجوق اور ذمی کی دیت ایک مسلمان کی دیت کے برابر ہے اور رسول النہ واقعہ محفرت ابو بکر "، عمر اور عثمان کے دور میں ایسا بی تھا۔ جب حضرت معاویہ کا دور آیا تو انہوں نے آدھی ویت بیت المال اور آدھی مقول کے وارثوں میں ایسا بی تھا۔ جب حضرت معاویہ کا دور آیا تو انہوں نے آدھی ویت بیت المال اور آدھی مقول کے وارثوں کودی۔ پھران کے بعد عمر بن عبد العزیز نے آدھی ویت کا فیصلہ کیا اور وہ آدھی جو معاویہ نے بیت المال کے لئے رکھی تھی، وہ ختم کردی ا

۸-(۲۲) رسول التَّعَلِيْنَةِ كاس شخص كے بارے میں فیصلہ جودیت لینے کے بعد بھی قبل کرے احکامات:

🖈 دیت،قصاص کی ایک قتم ہے۔

🖈 دیت لینے سے قصاص کا حق ساقط ہوجا تا ہے۔

دیت لینے کے بعد قبل کر ناظلم اور زیادتی ہے۔

دلائل:

ا- حدیث جابر بن عبدالله (۳): وه کهتے ہیں که رسول الله علیہ نے فرمایا: میں ای شخص کو معاف نہیں کروں
 گاجس نے دیت لینے کے بعد قتل کر دیا، [اساعیل بن امیہ نے ثقہ داویوں کی وساطت ہے جی آئیے ہے دوایت کیا ہے۔

<sup>-</sup> مصنف عبدالرزاق ۱۸۳۹\_

۲- مصنف عبدالرزاق ۱/ ۹۵ - ۱۸ ۳۹۱

۳- من کبری بیبتی ۸/۸ ۵\_

[ قتم اٹھا کراس بات کی تاکید کی کہ اس آ دمی کو بھی معانی نہیں کریں گے، جس نے خون معانی کردیا، پھر دیت لی اور پھرائے قتل کردیا] ('') [ توری کہتے ہیں کے فرمان البی ﴿ فعم نا اعتدی بعد ذلك فله عذاب البيم ﴾ ('' جواس فصاص ) کے بعد زیاد تی کرے ،اس کے لئے دردناک عذاب ہے'' یبال وو آ دمی مراد ہے جو دیت لینے کے بعد قتل کرے ا

# 9 - ( ۴۵ ) رسول التعليقية كاسواري كي آئكھ كے بارے ميں فيصلہ

#### احکامات:

🖈 زخم کی نوعیت اور مقدار کے اعتبار ہے ، دیت میں کی بیشی ہوتی ہے۔

🖈 عیب اورنقص پیدا کردیے کی دیت ،کمل دیت کا ایک تہائی ہے۔

🖈 اليازخم جو بڈی کوہلادے،اس کی دیت پندرہ اونٹ ہیں۔

🖈 ایبازخم جس میں ہڈی واضح ہوجائے اگر خلطی ہے لگ جائے تواس کی دیت پانچ اونٹ ہیں۔

🖈 سواری کی آنکھ کی دیت،اس کی قیمت کاایک چوتھائی ہے۔

# دلائل:

ا- مصنف عبدالرزاق ١٦/١٠\_

۳- سورة بقر ٥ آيت نمبر ١٤٨ .

۴- طبرانی کبیر ۱۳۹/۵، ۱۳۹/۵، صیفی نے اسے مجمع میں ۲ ۳۰۱/ پر بیان کیاا درکہا کیا اس کی اساد میں ابوامیہ بن یعلی ضعیف سبتید

# ۱۰-(۲ ۴) رسول التعليق كا، امان طلب كرنے والے كافر كے بارے ميں فيصله، جے ايك مسلمان نے قل کر دیا۔

#### احكامات:

- 🚌 کا فرا گردارالحرب میں نہ ہو تو اس کے قبل پر دیت واجب ہوگا ۔
- 😁 اسلامظم وضبط کادین ہے اور ہر چیز کواس کے اصل مقام پر رکھتا ہے۔
- 📆 اسلام رحمت وشفقت کا دین ہے مخلوق میں خوف اور دہشت کچسیلانے کی اجازت نہیں ویتا۔

# دلاكل:

ا- حدیث حسن الله مشرکین کے ایک آدمی نے جج کیا، جبوہ جج سے واپس اوٹ رہاتی تواسے ایک مسلمان شخف ملا، جس نے اسے تل کردیا۔ بی تاہیں شخص ملا، جس نے اسے تل کردیا۔ بی تاہیں نے حکم دیا کہ متول کے گھروالوں کودیت دی جائے۔

۱۱- (۲۷) رسول التعلیقی کا ایسے مقتول کے بارے میں فیصلہ جوکسی ویران جگہ پر مقتول پایا گیا

### احكامات:

- 🛠 اللهم مين خون كى قدرو قيت كابيان \_
- 💝 ای چیز کابیان که جس کا کوئی گفیل نه ہو، بیت المال اس کا گفیل ہے۔
- 🗀 کسی دیمیان مقدم پرمقتول مائے گئے تخض کی دیت بیت المال ہے ادا کی جائے گی۔

### دلائل:

 ا- حدیث کثیر بن عبدالله بن عمرو بن عوف (۲) وه اینج باپ اورود ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی ھیابند علیضتھ نے فرمایا کہ اسلام میں کسی ویران مقام پرمقتول یائے گئے مخص کواس کے قبیلے کے ساتھ تعلق قائم کئے بغیر نہ چھوڑ ا جائے۔[محمہ بن حسن نے کہا کہ(مغرج)و دمقتول ہے، جو کسی ویران جگہ پرمقتول پایا جائے ۔اس کی دیت بیت المال

طرانی کیے برا ۲۲/۱ میٹی نے انجمع ۱۹۹۱م میں کہا کہ اس کی اساد میں کثیر بن عبد العدامذ فی ضعیف ہے، اس کوڑندی سے مسن کہا ہے، اس روایت کے ما قى راوى تىتە جىر

ے ادا کی جائے گی اوراس کا خون باطل نبیں جائے گا ]<sup>(۱)</sup>

# ۱۲-(۲۸) رسول الله الله کاس آدمی کے بارے میں فیصلہ جس نے عورت کو مارا تو اس کے پارے میں فیصلہ جس نے عورت کو مارا تو اس کے پیٹ کا بچہ مرگیا

#### احكامات:

🚓 پیٹ کے بچے کے آل میں دیت کا ثبوت۔

🖈 پیٹ کے بیچ کی دیت، نلام یالونڈ کی کی دیت کے برابر ہے۔

🖈 ویت کی ادائیگی کے ذمہ دار قاتل کے ور ثابیں اس کے شو ہراور بیٹے پر ذمہ داری شبیں ہے۔

🖈 شریعت میں حاکم کے قیم کور دکرنا جائز نبیس۔

🚓 مقفی و مجع گفتگوے کراہت کا بیان۔

🖈 قاتله عورت جب فوت ہوجائے تو اس کی وراثت ،اس کے خاونداور میٹوں کو ملے گی۔

## دلائل:

<sup>-</sup> شرح النه بغوي ١٠/١٠<sub>-</sub>

۲- متنق مايد، بخاري ۵۷۵۸ مسلم ۲۵ ۳۳۳

۳- محصی منت التریدی ۱۱۳۸

۳- مسنف مبرالرزاق ۱۸۳۵ ا

<sup>2-</sup> منتن والأول أبيه روايت مين منطق كالفاظ بين أنمن تريذ قاور مسلم من فسطاطا ورطوو كافضايين من الوداؤ (٣٨٢٥ ـ تريذ قا ١٩٣٣/١٣٨ مهم مهم ١٩٣٣ ـ م

a - من المواد الم المناطق عن أبدات الماطل المناطق الم

<sup>--</sup> منتمن ابرواه رو ۳۸۳ مير. --

دھدھیالی رشتہ داروں پر ہے جبکہ اس کے خاونداور بیٹے کوریت کی ادائیگ سے بری کردیا ](') وہ عورت جس بردیت بردی تقی،اس کے ولی [حمل بن نابغہ ہنر لی] (۲) نے کہا:اے اللہ کے رسول اللّعظیفیۃ اس بیچے کی دیت کیوکراوا کروں جس نے ا بھی تک کچھ کھایا پیانبیں، نہ وہ بولا اور نہ ہی چینا ؟ اس طرح کا قتل بغیر قصاص کے حیور ُ دیا جاتا ہے۔ [ باطل ہو جاتا ے](") رسول اللہ علیقے نے فرمایا: پیکا ہنوں کا ساتھی ہے [ کیونکہ اس نے کا ہنوں کی طرح مقفیٰ مجع گفتگو کی تھی ] [ پُھر جسعورت بردیت کا حکم لگایا گیا تھا، (د) فوت ہوگئ تورسول النّعلیفی نے فیصله فرمایا کہ اس کی میراث اس کے مٹے اور فاوند کے لئے ہے۔ جبکہ اس کی دیت اس کے عصبات کے ذمہے ا

# ۱۳- (۴۹) رسول التُعَلِيقَةِ كا ٹانگ كى ديت كے بارے ميں فيصله

#### احكامات:

🖈 ایک ٹانگ میں نصف دیت ہے جبکہ دونوں ٹانگوں میں مکمل دیت ہے۔

🖈 اونٹوں کی قیت کےمطابق سونے اور چاندی سے دیت اوا کرنے کا جواز۔

# دلاكل:

ا- حدیث عکرمہ "بن خالد: (2) وہ آل عمر اُ کے ایک آ دمی ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، رسول الشفائیے

نے فر مایا:ایک ٹا نگ میں [ آ دھی <sup>(۸)</sup> دیت ]<sup>(۹)</sup> پچاس[اونٹ] <sup>(۱۰)</sup> ہیں۔

سنن ابو دا دُ د ۲ ۳۸ ۳.

مسلم ١٤ ٣٣ \_

موطأ امام ما لك-٨٥٥/٢\_

بخارى ٢٤ من ايك روايت قضى لها بالغرة (لينن ان كافيسلة كوارك وحاريكيا) كالفاظ كرماته آئى ب-

مسلم ۲۲ ۱۳۳۸ \_

مصنف ابن الى شيره ١٠٩/-

نمر کتے ہیں کہ ایک ٹا نگک میں نصف دیت یا اس کے بقدر سونا یا جا ندی بقادہ کتے ہیں کے دونوں ٹانگوں میں تکمل دیت ہے ،مصنف عبدانزاق ۳۸۱/۹

منن الداري ۱۱۴۴ .

مصنف عبدالرزاق ٩٤٩ ١٤ ما ـ

# ۱۴-(۵۰) رسول النوانية كاآ نكه كي ديت كے بارے ميں فيصله

#### اجكامات:

🖒 نیلے لکھنے کا جواز۔

کے آگھ کی نصف دیت ہے جبکہ دوآ محصول کی مکمل دیت ہے۔

🚓 دیت میں سونے اور جاندی کا انداز ہاد نوں کی قیت کی بنیاد پر ہوگا۔

الصف دیت گائیوں میں ایک سوہ اور بکریوں میں ایک بزارہے۔

### دلائل:

ا - حدیث عبدالله بن ابو بر (۱) و ه اپ باپ سے اور و ه ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں که نجھ الله نے ان کے لئے ایک کے ایک فیصلہ میں یہ تھا کہ آئھ کی دیت بچاس اونٹ ہیں [یا ان کی قیمت کے برابرسونا جاندی یا ایک عوالی بڑار بکریاں](۱) [اور دونوں آئھوں کے بدلے میں کممل دیت ہے](۱)

# ۵۱-(۵۱) رسول التعلیق کاناک کی دیت کے بارے میں فیصلہ

#### احكامات:

اک کوسرے سے کا نے پر کمل دیت ہے جبکہ اس کی نوک سے کا ننے پر آ دھی دیت ہوگا۔

🖈 اسلام میں دیت جرم کے حماب ہوتی ہے۔

🖈 اليي تمام چيزيں جن كى ادائيگى ديت ميں جائز ہے،ان سے ديت اداكرنے كاجواز۔

### دلاكل:

ا- حدیث عرصة بن خالد (") دو آل عرق کے ایک آدی سے روایت کرتے ہیں ، انہوں کہا کدرسول الشفائق نے

<sup>·</sup> مصنف عبدالرزاق۳۲۹/۹\_

r- منداحرا/۲۱۷\_

<sup>--</sup> من انسالُ م⁄ ۵۸\_-

س- مصفف ابن الى شير و/س ١٥ .

فر مایا کہ ناک کی دونوں اطراف جب سرے سے کاٹ دی جائیں تو ان کی دیت [ مکمل ہے۔ اگر اس کے کنارے سے کافی جائے '' تو بچاس اونٹ ہیں یا ان کی قیمت کے برابرسو نایا جاندی یاسوگا کیس یا بزار بکریاں دی جا کیں گی آ'')

# ۱۷-(۵۲) رسول التعلیقی کا ہاتھ کی دیت کے بارے میں فیصلہ

#### احكامات:

🖈 ایک ہاتھ، جب کندھے سے کا ٹاجائے تواس کی نصف دیت ہے۔

🖈 ایک انگلی میں دیت کا دسوال حصه اورتمام انگلیوں میں مکمل دیت ہے۔

اوننوں کی ویت، چارحصوں میں تقسم کی جائے گ۔ایک چوتھائی پانچ سالدادنٹنیاں،ایک چوتھائی چارسالہ اونٹنیاں،ایک چوتھائی چارسالہ اونٹنیاں،ایک چوتھائی اورایک چوتھائی ایک ہے دوسالدادنٹنیاں (۳)۔

### دلائل:

ا- حدیث عکرمهٔ بن خالد: (۴) وه آل عمرٌ کے ایک آ دمی ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول التعلیق

نے فر مایا: ہاتھ کی ویت بچاس اونٹ ہیں۔

حدیث ابن عباس: (۱۵) انہوں نے کہا کہ رسول اللّعظیمیّ نے انگلیوں کے بدیے دی دی اور ہاتھ کے بدیے
 پچاس اونٹوں کا فیصلہ کیا۔

۳- تول حضرت علی : (۱) ہاتھ کی دیت نصف یعنی پیچاس اونٹ ہیں جو چار حصوں میں تقسیم کئے جا کیں گے، ایک چوتھائی پائچ سالداونٹنیاں۔ چوتھائی پائچ سالداونٹنیاں۔ عدوسالداونٹنیاں۔ ۔

مین ناک کی ایک طرف اوراس کاابتدائی حصه (انتهایه ) ۔

ا- کنزالعمال ۱۳/۱۵\_

r جذمه: ۵ساله اونت وحقه: ۴ ساله سراله اونت و بنت لبون: دوست تين سرال كردميان اونمني ، بنت خاض ايك سه دوسال كردرميان اونمني م

٣- مسنف ابن البشبه ١٨٠/٩ .

<sup>--</sup> مجمع الزوائد ٢/١٠٠١\_

<sup>- 1</sup> مصنف ابن الى شيره / ١٨١ \_

[ ان جرج کہتے میں کہ عطانے کہا کہ جو ہاتھ جڑسے کا ٹاجائے ،اس کے بدلے میں بچاس اونٹ ہیں۔ میں نے پو چھا: کیا اسے مرادمونڈ ھے کا ننا ہے یا کندھے ہے ؟انہوں نے کہا نہیں! بلکہ مونڈ ھے ہے ] ( )

# ۱۷-(۵۳) رسول التوافية كازبان كى ديت كے بارے ميں فيصله

#### احكامات:

انسان کے لئے زبان کی اہمیت کابیان۔

🔆 زبان میں مکمل دیت اس صورت میں ہوگی جب اسے جڑ سے نکالا جائے یاوہ گفتگو کرنے کے قابل نہ رہے۔

🛠 انسان کے ایسے اعضاء جوا کیلے اسلے میں،ان کے ضائع ہونے رہکمل دیت کا بیان۔

### دلائل:

ا حدیث الی بربن محمد بن حزم (۱) و و اپ باپ سے اور و و ان کے و او اسے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ میں ہے۔ نامل یمن کی طرف ایک کتاب لکھ بھیجی ، جس میں تھا ، زبان [اگر جز سے کاٹ دی جائے] (۱) تو اس میں ہے نامل یمن کی طرف ایک کتاب لکھ بھیجی ، جس میں تھا ، زبان [اگر جز سے کاٹ دی جائے اس تو اس میں و بیت ہے ہیں اور یت ہوگا ) [جب و و بات کرنا چھوڑ و سے انسان سے متعلقہ اشیا میں سنت یہ ہے کہ زبان میں سنت یہ ہے کہ زبان کی ممل ویت ہوگا ] (ازید بن اسلم کہتے ہیں: انسان سے متعلقہ اشیا میں سنت یہ ہے کہ زبان میں بھی کمل ویت ہوگا اور اگر اس کے بولنے کی صلاحیت ختم ہوجائے تو اس میں بھی کمل ویت ہوگا ا

<sup>-</sup> مصنف عبدا ارزاق ۱۲۷ کـا به

ا - النَّمَن وارش الأنتمال -

٣٠٠ - مستسائن الي شيبة ١٠٤ خال

د. ۱۹ مــ - الشريقيقي ۱۹ م. - ما

# ۱۸-(۵۴) رسولَ اللَّهَ اللَّهِ عَلَيْقِ كَا فِيصِلْهِ كَمَا كُرْسَى نِے دوسرے كے گھر ميں جھا نكااورانہوں نے اس كى آئكھ پھوڑ دى تو كوئى ديت نہيں ہوگى

#### احكامات:

# دلائل:

ا حدیث بل بن سعد الساعدی رضی الله عند (۱) ایک آدمی نے رسول الله علی کے دروازے کے سوراخ سے اندر جھا نکا، رسول الله علیہ کے ہاتھ میں ایک لو ہے کا کنگھا تھا جس سے آپ علیہ اپنا سر تھجلا رہے تھے، جب رسول الله الله نے است و بیات کے ہاتھ میں ایک لو ہے کا کنگھا تھا جس سے آپ علیہ اپنا سر تھجلا رہے تھے، جب رسول الله علیہ نے نے فرایا جھے اگر پند ہوتا کہ تو جھے دکھے دیکے دہا ہے تو میں تیری آ کھے میں یہ مارتا، آپ علیہ نے است و کھنے سے نے اجازت کو شروری قرار دیا یا (۱) [اگر کوئی تمبارے گھر بغیر نے دیکھنے سے کہا جازت کا حکم دیا [آپ نے دیکھنے کے لئے اجازت کو ضروری قرار دیا ] (۱) [اگر کوئی تمبارے گھر بغیر اجازت کے جھا کے اور تم کنگر مارک اس کی آ کھے پھوڑ دوتو تم یر کوئی گناہ نہیں ] (۱)

متفق نابیه، بخاری، ۱۹۰۱ ،اورمسلم ۲۰ ۵ \_

e متنق عليه ، بخاري ۱۲۴ مسلم ۲۰۳ ۵ ـ

۳- متنق مايه، بخاري ۲۹۰۳ مسلم ۲۰۵ ۵

# ۱۹-(۵۵)رسول التُعلِينَّة كا انگليول كي ديت كے بارے ميں فيصله

#### احكامات:

😭 برانگل کی دیت بھمل دیت کا دسوال حصہ ہے۔انگل کے بدلے میں دس اونٹ یا ان کے مساوی دیت ہوگ ۔

🖈 دیت کے لحاظ سے انگیوں میں کوئی فرق نہیں انگوٹھااور چھوٹی انگلی برابر ہیں۔

ولاكل:

ا - حدیث ابن عباس (۱) وہ نی آلیات سے روایت کرتے ہیں، آپ آلیات نے فرمایا:[دیت کے لحاظ ہے انگلیاں برابر ہیں۔ لیعن جھوٹی انگلیاور انگوٹھا۔

۲- حدیث ابن عباس (۱۰): انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے دیت کے لحاظ سے ہاتھوں اور پاؤں کی انگیوں کو برابر قرادیا ہے۔

# ۲۰-(۵۱)رسول التَّعَلِيْثُ كادانتوں كى ديت كے بارے ميں فيصله

#### احكامات:

🖈 ایک دانت کی دیت پانچ اونٹ ہیں۔

😽 تمام دانتوں کے بدلے میں کمل دیت واجب ہوگی۔

ت دیت کے لحاظ ہے آ گے اور پیچھے والے دانت برابر ہیں۔

دلائل:

این عبال (۱۳) رسول التعلیم نے فرمایا: دیت کے لحاظ سے انگلیاں اور دانت برابر ہیں، کچل اور

לולפתותיים-

-0 :

۲- حدیث ابن عبال ((): وہ نی اللہ ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ اللہ نے دانت کے بدلے دیت میں

بخاری ۲۸۹۵\_ صیح نفر در در معدد

صحیح شنن این ملجه ۲۱۴۸ \_ صحیح شنن ابودا دُر ۲۸۱۵ \_

ت من ابودا دُو ۳۸۱۵\_ منتج من ابودا دُور ۳۸۱۳\_

صحیح منمن ابن ماجه ۲۶۵۱ <u>.</u>

10

یا نج اوننوں کا فیصلہ کیا[اورڈاڑھ بھی دانت ہے]

سا - حدیث ابن غطفان بن الطریف المری: (۱) مروان بن حکم نے انبیں عبداللہ بن عباس کے پاس ڈاڑھ کی دیت کے بارے میں سوال کرنے کے لئے بھیجا۔عبداللہ بن عباس کے بارے میں سوال کرنے کے لئے بھیجا۔عبداللہ بن عباس کے پاس دو بارہ بھیجا اور کہا کہ کیا آپ منہ کے پہلے جسے کوڈاڑھ کی طرح سبجسے بیں کہ مران نے مجھے،عبداللہ بن عباس کے پاس دو بارہ بھیجا اور کہا کہ کیا آپ منہ کے پہلے جسے کوڈاڑھ کی طرح سبجسے بیں عباس نے کہا کہ اگران کا قیاس الگیوں پر بھی کیا جائے توان کی دیت برابر ہے۔

۲۱ – (۵۷) ہٹری کو ہلا دینے والے زخم کے بارے میں رسول التعلیقیۃ کا فیصلہ احکامات:

🛠 بْدْ ي كو ہلا دينے والے زخم ميں قصاص نہيں ہوگا۔

🖈 بڈی کو ہلا دینے والے زخم کی دیت ، پندر ہاونٹ یاان کی قیمت کے مساوی سونا چاندی ہوگی۔

🖈 مر داورعورت، بٹری کوہلا دینے والے زخم میں برابر ہیں۔

### دلائل:

ا - حدیث شفاء ام سلیمان: (۳) بی ایسته نے ابوجم بن غانم کو جنگ حنین والے مال ننیمت پرمقرر کیا تو انہوں نے ایک شخص کواپنی کمان ماری جس کے لگنے والے زخم نے بٹری ہلا دی۔ رسول النبولین نے اس کی ویت میں پندرہ اونٹوں کا فیصله فرمایا۔

۳- حدیث عمر و بن شعیب (۱۰) وہ کہتے ہیں کہ رسول السّعاقیۃ نے فرمایا بدّی کو ہلا ویے والے زخم میں پندرہ اونٹ یاان کے بقدرسونا، چاندی یا بحریاں ہیں،حضرت عمر بن خطابؓ نے مرداورعورت کے بذی کو ہلا دینے والے زخم میں

### ات طرح فيصله كيا-

۱- منن مبری بیبتی **۸/۹۰** 

<sup>-</sup> موطالهام ما لك م ١٩٣/٣ م

۳- دار قطنی ۹/۳ ئے ایہ

ه - مسنف عبدزراق 19 ۳ عابه

# ۲۲-(۵۸) د ماغ تک پہنچ جانے والے زخم کے بارے میں رسول النّوائيَّة کا فیصلہ احکامات:

﴾ دماغ تک پینچ جانے دالے زخم کی دیت ۳۳ اونٹ یاان کے بقدرسونا، چاند کی بیاان کی قیمت ہے۔ ۱۲ دماغ تک پینچ جانے والا زخم اگر عقل کوزائل کردے یا دماغ کی ایک جانب خراب کردے تو اس میں مکمل دیت ہوگی۔

### دلائل:

ا - حدیث ممرو بن شعیب ('' وہ اپنے باپ سے اور وہ ان کے دا داسے روایت کرتے ہیں ، وہ کہتے ہیں کہ رسول استعالیٰ نے دماغ تک پہنچ جانے والے زخم میں ایک تہائی دیت یعن ۳۳ اونٹ یا ان کی قیت کے برابر سونا ، چاندی ، گائیوں یا بمریوں کا فیصلے فرمایا۔ (۲)

# ۲۳-(۵۹) كرتو ژنے كے بارے ميں رسول التّعاليقية كا فيصله

#### احكامات:

🛪 ابل يمن كي طرف رسول النيايية كالكوكر فيصله بيسيخ كابيان اوراس كاجواز \_

🖈 🕏 کمرتو زنے پراگروہ حلنے یابو جھا ٹھانے سے عاجز آ جائے تو ککمل دیت ہوگی۔

کا محریر مارنے کی صورت میں اگروہ چلنے اور اس پروزن اٹھانے کی طاقت رکھتا ہوتو آ دھی دیت ہوگی۔

### دلائل:

ا- حدیث ابوبر بن محمد بن حزم (۳): وہ اپنے باپ سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول استعالیہ نے اہل یمن کے لئے ایک کتاب لکھ جیجی، جس میں لکھا کہ کمرکی مکمل دیت ہے۔ [ ز بری کتے ہیں کہ رسول

۱- سنهن ۱۸۳/۸ م

۳- مجلعد کہتے تیں کہ آبراس کے دہاٹ کی ایک جانب فراب ہوجائے یا اس پ<sup>نٹی</sup> طاری ہوجائے یا اس کی مخفل ضائع ہوجائے تو اس میں تکمل دیت نے، مصنف میرازراق ۲۵۹ء ا

التعلیق نے کمری کمل دیت کا فیصله فرمایا]<sup>(۱)</sup>[سعید بن میتب نے کہا که دیت میں سنت طریقه یہ ہے کہ کمر کی دیت سو اونٹ ہیں ]<sup>(۲)</sup>[ جب وہ ٹوٹ جائے اور وہ وزن اٹھا سکتی ہواورا گروہ وزن نہاٹھا سکتی ہوتو اس میں آ دھی دیت ہے ]<sup>(۳)</sup>

۲۴-(۲۰) مکمل عضوتناسل یااس کی سپاری کا شنے کے بارے میں رسول الدوليات کا فيصله

## حکامات:

🖈 زبان کے کا نے پر،اگروہ بولنے سے رک جائے تو تکمل دیت ہوگی۔

🖈 عضوتناسل کمل یااس کی سیاری کافنے پر کمل دیت ہوگ ۔

🖈 دونوں ہونٹ کا شنے کی صورت میں مکمل دیت واجب ہوگی۔

# دلاكل:

۲- حدیث زهری: (د) انہوں نے کہا کہ مرد کاعضو تاسل جب جڑے کا ٹاجائے تو اس میں نی میلانے نے مکمل دیت، سواونٹ، کا فیصله فر ماما۔

<sup>-</sup> مصنف الى شيبه ٢٢٩/٩\_

بيعق ۸/ aa\_

rr./مسنف البشيره/rr.

<sup>-</sup> من کبری بیعتی ۸۹/۸ -

<sup>-</sup> مسنف ابن الي شيبه الم ١١٥٠ -

# ۲۵-(۱۲) ہڑی کونگا کرنے والے زخم کے بارے میں رسول التَّعَالِيْنَ کا فیصلہ احکامات:

🖈 اگرېڈې کوننگا کردينے دالے زخم جدا جدا ہوں، تو ان کی دیت پانچ پانچ اونٹ ہوگی۔

الم حرم میں قبل کرنا گناہ عظیم ہے۔

🖈 قاتل کے علاوہ کسی دوسر ہے قبل کرنا حرام ہے، جس نے ایسا کیاوہ اللّٰہ کا سب سے بڑاو تمن ہوگا۔

🖈 جابلیت کی دشمنی کی دجہ ہے تل کر ناحرام ہے، اللہ اسے نالپند کرتا ہے۔

🖈 بچبتر والے کا ب ( یعنی بچ کی مال جس کے نکاح میں ہے )اورزانی کیلئے پھر میں ( یعنی اے رقم کیاجائے گا)۔

🖈 کی عورت کے ساتھ،اس کی چھوپھی یا خالہ کے نکاح پر، نکاح کرنا حرام ہے۔

# دلائل:

احدیث عمرو بن شعیب: وہ اپنے باپ سے اور وہ ان کے دادا (۱) [عبداللہ بن عمرو بن العاص] (۲) سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے بٹری کونٹا کردینے والے زخم میں پانچ پانچ اونٹوں [یاان کے بقدرسونایا چاندی] (۲) فیصلہ فرمایا۔

<sup>-</sup> سنن داري ۱۱۵/۳۱ \_

م- مسيح سنن ابودا ؤ د ۳،۷۳۰ ي

<sup>--</sup> مصنف ابن الي شيبه ١٣٣/٩ .

م. - مجمع الزوائد المراكز عدار أنبول نے اس كے بعد والا حصر بھى ذكر كيا ہے ، مجرانبوں نے كبال طبر انى نے روایت كيا ہے اور اس كراوى اُقتہ ميں -

میں قتل کیایا تا تل کے ملاوہ کسی کو قتل کیایا جاہلیت کی وشنی (''کی بنا پر قتل کیا۔ ایک آ دمی رسول النسطینی کے سامنے کھڑا ہوا اور کہا کہ فلاں میر امیٹا ہے، رسول النسطینی نے فرمایا کہ اسلام میں کوئی دعویٰ نمیں ہے، جاہلیت کا معامله ختم ہوگیا، بچر بستر والے کا ہے اور زانی کیلئے پھر ہیں۔ (''انگلیوں کی دیت میں دس دس اونٹ ہیں، بڈی کونظا کرنے والے زخم کی دیت میں یا نج یا نج اونٹ ، مہم کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں، عورت کی پھوچھی یا خالہ کے نکاح پراس کے ساتھ شادی نہیں ہوگی۔

۲۱-(۱۲) رسول التَّعَلِيْتُ كَا فِيصِله كه پِرُوسِ كِتِّل اورحرمت والےمہینوں میں قبل كی دیت، سخت دیت (مغلظه ) ہوگی

#### احكامات:

🖈 پڑوی کے آپیا حرمت والے مہینوں میں قبل پر بخت دیت (مغلظہ )واجب ہوگ ۔

🖈 الحمدللہ ہے خطبہ شروع کرنا واجب ہے۔

🖈 تمام خطبوں میں امابعد کہنامتحب ہے۔

🚓 الله تعالى نے مكه كو قيامت تك كے لئے حرمت والا بناديا ہے،اس كى حرمت پامال كرناحرام ہے۔

اس بات كابيان كه كناه كدرجات بير

🦙 اس بات کابیان که حرم میں قبل کرنااور جاہلیت کی دشمنی کی وجہ ہے قبل کرنایا قاتل کے علاوہ کسی آ دمی گوقل کردینا

كبيره گنابول ميں سے ہے، جھے اللہ بخت ناپسند كرتا ہے۔

## دلائل:

ا- حدیث این طاؤس ("): و و اپ باپ بے روایت کرتے ہیں، و و نی میلینے بے روایت کرنے ہیں کہ آپ میلینے نے فرمایا: پڑوی کے آب یا ہینوں میں قبل کی صورت میں مخت دیت (مغلظہ ) ہے [مکمل دیت اور تہائی دیت اضافی] (")

<sup>-</sup> حديث من انظ ذحل آياجي كامطلب برشني أتل كابدا طاب كرنا (النحاب )-

<sup>-</sup> مديث من اغظ الإهلب آيا يجس كامطلب يقم ب مجمع الزوايد ٦/ ١٥٤ -

<sup>-</sup>r مستف ابن الى شير الم ٢٣٨٨ -

٣- مسنف عبدالرزاق ١٩٨/٩٩.

۲- حدیث ابوش کی بن عمر و فرای (۱) وہ رسول النہ اللہ کے اسکاب میں سے تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول النہ اللہ کے اسکا النہ اللہ کے اسکا النہ اللہ کے اسکا اللہ کا اسکا میں بنہ یل کے ایک آ دی کوئل کردیا جس سے وہ جا بلیت کے فون کا بدلہ طلب کررہ ہے تھے، وہ فخض اسلام پر بیعت کرنے کے لئے رسول النہ اللہ کے باس جار با تھا۔ جب اس قبل کی فجر رسول النہ کوئیٹی تو آپ شدید غصے میں آ گے۔ بنو بکر حضرت ابو بکر اور دوسر سے جا بدی طرف دوز ہے تا کہ رسول النہ بیات کے اس کو معانی دلوا کیں جب شام کا وقت ہوا تو رسول النہ بیات کے درمیان کھڑ ہے ہوئے اور اللہ کی تعریف کی پھر اما بعد کے بعد فر مایا: اللہ نے کہ کو حرام کیا، لیکن لوگوں نے اس کی حرمت کو برقر ارنہیں رکھا۔ میرے لئے اللہ نے اسے دن کی اللہ اللہ نے اسک میں ایک حال کیا تھا، یہ پھر ای طرح حرام ہے، جیسا اللہ نے اسے پہلے حرام کیا تھا۔ تین قتم کے لوگ اللہ کے مثان میں ایک ایبا آ دی جس نے حرم میں کی گوئل کیا، دوسراوہ جس نے قاتل کے علاوہ کی گوئل کیا، تیسراوہ جس نے جا تا کی حیت ادا کروں گا۔ رسول النہ اللہ نے باللہ کی قبم! میں اس کی دیت ادا کروں گا۔ رسول النہ اللہ نے باللہ کی قبم! میں اس کی دیت ادا کروں گا۔ رسول النہ اللہ نے بیاس سے باسے بیاسے سے جرم کا بدلہ لیا۔ جس آ دی کوئم نے قبل کیا ہے، اللہ کی قبم! میں اس کی دیت ادا کروں گا۔ رسول النہ اللہ نے بیاسے سے بیاس سے دیت ادا کروں گا۔ رسول النہ اللہ نے بیاسے سے بیاسے سے بیاس سے اس کی دیت ادا کروں گا۔ رسول النہ بیاسے سے بیاس سے اس کی دیت ادا کی۔

۲۷-(۱۳) رسول التُعلِينِيةِ كَارْخِي كُو، زخم كَى ديت سے زيادہ دے كرراضى كرنے كے جواز ميں فيصلہ جب كہ وہ قصاص كاطلب گار ہو۔

## احكامات:

🖈 قصاص کو دیت ہے تبدیل کرنے کا جواز۔

🖈 زخی کو زخم کی دیت سے زیادہ دینے کا جواز \_

🖈 دو جھڑنے والول کے درمیان صلح کا اعلان کرنا جائز ہے۔

🖈 قصاص کودیت سے تبدیل کرنے کی صورت میں خمی کورضا مند کرنا ضروری ہےاور رضامندی کا علان کرنا جا مُزہے۔

ا- سنمن کبری بیبتی ۸/۱۵ ـ

دلاكل:

ا - حدیث عائش (۱۰) بی متالیت نے حدید قبیلہ کے ابوجم کو صدقہ اکھا کرنے کیلئے بھیجا۔ ایک آدی نے ان سے اپنے صدقہ کے بارے میں جھڑا کیا۔ ابوجم نے اسے مارااور زخی کردیا۔ وہ اوگ (زخی شخص کے رشتہ دار) نی متالیت کے بار آب میں جھڑا کیا۔ ابوجم نے اسے مارااور زخی کردیا۔ وہ اوگ (زخی شخص کے رشتہ دار) نی متالیت کے بار آب ایک نے کہ نایا بھی نال ان الل اللہ بھڑے نے فرمایا بھی نال ان اللہ بھڑے نے نیم فرمایا بھی نال ان اللہ بھڑے نے فرمایا بھی نال ان اللہ بھڑے نے فرمایا کہ تمہارے لئے فال نال بھی ہو نے سے متعلق آگاہ رول النسیس نے فرمایا کہ میں شام کے وقت لوگوں کو خطبہ دول گا اور انھیں تمہارے رامنی ہونے سے متعلق آگاہ کروں گا؟ انہوں نے کہا: ٹھیک ہے۔ رسول النہ تھا تھے کہا تھیں ہے؟ انہوں نے کہا: ٹھیل کے لوگ میرے پاس قصاص مہاج میں نے ان پر فلال فلال چیز چیش کی تو وہ رضا مند ہوگے۔ پوچھا: کیاتم راضی ہو؟ انہوں نے کہا: ٹھیں مباج مین نے انہیں قبل کرنے کا ادادہ کیا، لیکن رسول النہ تھا تھے نے انہیں رک جانے کا حکم دیا، وہ رک گئے۔ پھران کو بلاکر کھا ضافہ کیا اور پھر پوچھا: میں لوگوں کو خطبہ دوں گا کہ نہیں تھیک ہے! رسول النہ تھا تھے نے فیلے دیا وہ رکوں کو خطبہ دوں گا تاکہ نہیں تہاری رضامندی کے متعلق باخبر کروں؟ انہوں نے کہا: ٹھیک ہے! رسول النہ تواقیق نے خطبہ دیا اور پوچھا کہ کیا تم راضی ہو؟ انہوں نے کہا: ٹھیک ہے! رسول النہ تواقیق نے خطبہ دیا اور پوچھا کہ کیا تم راضی ہو؟ انہوں نے کہا: تھیک ہے! رسول النہ تواقیق نے خطبہ دیا اور پوچھا کہ کیا تم راضی ہو؟ انہوں نے کہا: تھیاں!

۲۸- ( ۱۴ ) رسول التعلیقی کا ایسے مقتول کے بارے میں فیصلہ جود وبستیوں کے درمیان پایا جائے

#### احكامات:

🛠 اسلام میں کسی کاخون رائیگان نبیں جانے دیا جائے گا۔

🖈 امن وسلامتی اورمسلمانوں کےخون کی حفاظت کے بارے میں اسلام کا اہتمام۔

🖈 برستی اور قبیلے والے، وہاں پر ہونے والے جرم کے بارے میں ذمہ دار ہیں۔

🚓 مدمی علیہ پرقتم ہے۔

<sup>-</sup> صحیح سنن ابودا دُر ۴۸۰۰

<sup>·</sup> مستحیح شنن ابن ملابه ۲۶۳۸ س

﴿ الم مقتول كے بارے ميں مدى كے تم اضانے كا جواز جوكى قوم كے درميان مقتول پايا جائے اورو دمد في عليه فتم اضانے ساز كاركرويں۔

﴿ جبدونول گروه بهم الخانے سے انکار کردیں تو دیت دونوں پرنسف نسف تشیم ہوگی۔ ولائل:

ا - حدیث ابوسعید (۱) دو کلول کے درمیان ایک مقتول پایا گیاتورسول التعظیفی نے تعلم دیا کہ فاصلہ ما پا جائے ان دونوں میں ہے کس کے زیادہ قریب ہے۔ [وونوں بستیوں کا فاصلہ بالشت ہے ما پاگیا] (۲) و دا یک بستی ہے قریب پایا گیا۔ ابوسعید کہتے ہیں کہ میں رسول التعظیفی کی بالشت کی طرف دیجے درمیات ہے۔ مقتول [جس بستی کے قریب تھا] (۲) رسول التعظیفی نے اس کی دیت ان پر ڈال دی۔ عبدالعزیز بن عمر کہتے ہیں کہ مر بن عبدالعزیز کی کتاب میں یہ الفائو تھے (۱۵) دولول التعظیفی نے اس کی دیت ان پر ڈال دی۔ عبدالعزیز بن عمر کہتے ہیں کہ مر بن عبدالعزیز کی کتاب میں یہ الفائو تھے (۱۵) درسول التعظیفی نے ایسے مقتول کے بارے میں جو دوبستیوں کے درمیان پایا جائے، فیصلہ فرمایا کہ مدمی علیہ پرفتم الفائا لازم ہے۔ اگر وہ انکار کر دیں تو مدع قسم الفائی میں گے اور وہ دیت کے حقد اربن جا کیں گے۔ اگر دونوں فریق قسم الفائی میں گے اور وہ دیت کے حقد اربن جا کیں گے۔ اگر دونوں فریق قسم موگ ۔ آدھی مدعی علیہ ادا کریں گے اور باقی آدھی دعویٰ کرنے والے اس صورت میں ختم کردیں گے جب وہ قسمیس الفاکر اس کا مستحق بنیا پہند نہ کریں۔

# ۲۹-(۲۵) رسول التُوالِيَّةُ كاديت كِتعين كَ بارے ميں فيصله احكامات:

🛠 مختلف اجناس سے دیت متعین کرنے کا بیان۔

🕸 مختلف اقسام کی دیت کامقصد آسانی بیدا کرنا ہے۔

<sup>-</sup> منن الكبرى بيهتى ١٣٦/٨ \_

<sup>-</sup> مندایم ۱۹/۳ -

٣- مجمع الزاوايد ١٩٠/٩\_

۱۸- مستف عبدالرزاق ۱۸۲۹۰

ہے۔ بجرم کے ولی کے پاس جس قتم کی چیزیں ہول ،ان میں سے دیت قبول کرنا ضروری ہے،وہ دیت کی اقسام سے ہوں یا نہ ہول۔

## دلائل:

ا حدیث ابن عباس (ا انہوں نے کہا کہ ایک آدی نے رسول النظیف کے عبد میں قل کردیا تو آپ علیف نے نے اس کے لئے دیت ابن عباس (ا انہوں نے کہا کہ ایک آدی نے رسول النظیف کے عبد میں قل کردیا تو آپ علیف نے اس کے لئے دیت بارہ بزار (درهم ) مقرر فرمائی ۔ [عمر بن خطاب نے بھی ایسا بی فیصلہ کیا] (ا) [ابن شباب کھول اور عطا ہے دوایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے لوگوں سے ساکہ بی الیاق کے زمانہ میں آزاد آدی کی دیت سواونٹ تھی۔ حضرت میں نے شہروالوں کیا ہے اس دیت کی قیمت ، ایک ہزار دیناریا بارہ بزار درهم مقرر کی ۔ انہوں نے کہا کہ جس دیباتی پر یدیت آجائے ، اس کی دیت سواونٹ بی ہے کی دیباتی کوسونے جاندی کا مکلف نہیں بنایا جائے گا] (ا)

۲- حدیث عطاء بن ابی رباح ("): رسول الله علیات نے دیت کے بارے میں، اونوں والوں کیلئے سواونٹ،
 گائے والوں کیلئے دوسوگا کیں، اور بکریوں والوں کیلئے دو ہزار بکریاں، جن کے پاس کیڑوں کے جوڑے ہیں ان کے لئے
 دوسو جوڑوں کا فیصلہ کیا۔ محمد (راوی) بھول گئے کہ گندم والوں کیلئے کیا چیزمقررتھی۔

سا - حدیث عبداللہ بن عمرہ ((د) برسول اللہ نے فرمایا : جس نے غلطی سے آل کیا ، اس کی دیت سواون ہے۔ تمیں ایک سے دوسالہ اونٹ کے بیجے۔ رسول اللہ علیہ شہر ایک سے دوسالہ اونٹ کے بیجے۔ رسول اللہ علیہ شہر والوں کے لئے اس کی قیمت کا اندازہ، چارسود یناریا اس کے برابر چاندی سے لگایا کرتے تھے۔ اونٹوں والوں کے لئے وقت کے مطابق اس کی قیمت بر ھادیے اورستے ہونے پران کی وقت کے مطابق اس کی قیمت بر ھادیے اورستے ہونے پران کی قیمت کر دیے۔ اس کی قیمت رسول اللہ علیہ کے زمانے میں چارسو سے تصود یناریا اس کے بقدر چاندی تک بینے گئی۔ قیمت کم کردیے۔ اس کی قیمت رسول اللہ علیہ کے زمانے میں چارسو سے تصود یناریا اس کے بقدر چاندی تک بینے گئی۔ گئیوں میں سے دو ہزار بریوں کا آسے اللہ نے فیملہ فرمایا۔

١- سنن كبرى بيبيل ٨/٨، ضعيف منن أساكي ٢٨٠٠-١

<sup>-</sup> ينن كبرى بيهتى ١/١٤٥

 <sup>-</sup> من بری بین ۸/۸ ۵۔

٣- من كبن بين ٨/٨٤، بين كت الحرج وكعطاء تدوايت رت بين، كاحافظ قوى نبيل-

# ۳۰-(۲۲) رسول التعلیق کاناقص اعضاء کی دیت کے بارے میں فیصلہ احکامات:

🖈 عیب داراعضاء کی دیت ایک تہائی ہوگی۔

الم مجرم عمل كامحاسبكرني مين حددرجدا حتياط

γ اسلای شریعت ایک کمل شریعت ہے۔

ا بزا جرم کے حماب سے ہوگی۔

## دلائل:

# ۳۱-(۱۷)رسول التعلیقی کامشرک کی دیت کے بارے میں فیصلہ

## احكامات:

🖈 اہل کتاب کی دیت ،مسلمان کی دیت ہے آ دھی ہو گی۔

🖈 اہل کتاب،خواہ یمبود ئی ہویا عیسائی ان کی دیت برابر ہے۔

🖈 اسلام،انسانیت کی قیت اور مرتبے میں اضافہ کرتا ہے۔

# دلاكل:

ا - حدیث عمرو بن شعب: (۲) وہ اپنے باپ سے اور وہ اِن کے دادا سے روایت کرتے ہیں ، وہ بھائیت سے

روایت کرتے ہیں، رسول النمایشة نے فرمایا: كافر كى دیت ،مومن كى دیت ہے آ دھى ہوگى۔

-۲ صدیث عمرو بن شعب: (۲) وہ اپنے باپ سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ

مسیح شنن نسائی ۴۵۰۰ م

r- مستحج منهالة بذي ١٣٣٧\_

r الشيخ منزاين ماجه ۱۳۹۳ م.

ر وال التهایشة نے فیصل فرمایا که اہل کتا ب یعنی میروونصاری کی دیت، ایک مسلمان کی دیت ہے آوھی ہوگی۔

" - حدیث مجا۔ ('' وہ نجی تعلیق کے پاس اپنے بھائی کی دیت طلب کرنے کے لئے آئے جے بنوسدوس نے قتل کردیا تھا، نجھ تیک نے فرمایا: اگر میں نے مشرک کی دیت مقرر کی ہوتی تو تیرے بھائی کے لئے ضرور مقرر کرتا، لیکن میں نے جو کہ مشرکین بنوذھیل سے خراج کے طور پر آتا تھا، میں نے جو کہ مشرکین بنوذھیل سے خراج کے طور پر آتا تھا، اس کے لئے سواونٹ لکھ دیئے، اس نے ان میں سے ایک حصہ لیایا۔

۳۲-(۱۸) رسول التُعلِيثُ كاايك آنكه والشخف كے بارے میں فیصلہ جس نے کسی دوسرے كی دوسرے كی دوسرے كی دوسرے كی دوسرے كی دوآنكھوں میں سے ایك پھوڑ دى

#### احكامات:

الم قصاص ميس، جھينگے كي آ كھ بھوڑ ناجا رنبيس۔

🖈 انسان پراسلام کی رحمت وشفقت۔

🤫 اسلام نے انسانی جان اوراعضاء کوخصوصی اہمیت اوراحتر ام دیا ہے۔

## دلائل:

ا حدیث عصمہ (۱) انبوں نے کہا ایک آدی رسول النظیم کے پاس آیا جس کی آگھ بھوڑ دی گئ تھی و آ پاجس کی آگھ بھوڑ دی گئ تھی و آ پہلیک نے اس سے بعض کے اس سے بعض کے اس سے بعض کے اس سے بعض کے اس کے بینے نے جو بھی گا ہے۔ آپ علی کے اس کو بلا کر بوجھا کہ تو جسا کہ تھی ہوڑی ہے؟ اس نے کہا: ہاں! رسول التعلیم نے اس پر دیت کا فیصلہ کیا اور فرمایا:

اس کی آگھ نیس بھوڑی جائے گئ کے وکلہ اس سے بیاندھا ہوجائے گا۔

Marfat.com

<sup>-</sup> نعینه شمن ابودا دُر ۲۹۹۰ په

ا- معتمر کيو طراق سا ١٦١، تيم کيتي چير کياس کي سنديش فضل بن چتار سا، چونسيف مالجيع 1/ 190.

۳۳-(۲۹)رسول التَّعْلِيْنَةُ كافيصله كه دانت سے كاشنے والے كے دانت كابدله نہيں ديا جائے گا۔

## احكامات:

🛠 ظلم کے جواب میں جو بھی نقصان ہو،اس میں دیت نہیں گی۔

🖈 برممکن ذریعہ سے اپن جان اوراعضاء کی حفاظت ضروری ہے۔

🛠 دانت سے کانے ہوئے زخموں میں قصاص جائز ہے۔

🛱 جھڑے کے دوران دانت ہے دوسرے کاجسم کا ٹما ناجائز ہے۔

# دلائل:

ا- حدیث صفوان یعلی بن امید: (۱) وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا: میں رسول الدیکی کے ساتھ غزوہ تبوک میں شمولیت میرا سب سے بہترین عمل کے ساتھ غزوہ تبوک میں شمولیت میرا سب سے بہترین عمل تفا۔ عطاء نے کہا: صفوان نے بتایا کہ یعلی نے کہا: میرا ایک مزدور تھا[ ابھی ہم راستے میں تھے] (۱) کہ اس نے [ ایک ملمان سے] (۱) جھڑا کیا، ان دونوں میں سے ایک نے دوسرے کا ہاتھ کا شایا۔ وہ کہتے ہیں کہ جھے صفوان نے بتایا کہ ان میں سے ایک نے دوسرے کا ہاتھ کا شایا۔ وہ کہتے ہیں کہ جھے صفوان نے بتایا کہ ان میں سے ایک نے دوسرے کا ہاتھ کا شایا ہے۔ [ جب اسے تکلیف ہوئی] (۱) تو اس نے کا شنے والے کے منہ سے اپنا ہاتھ کھینچا، جس سے [ کا شنے والے کے منہ سے اپنا ہاتھ کھینچا، جس سے [ کا شنے والے کے منہ سے اپنا ہاتھ کھینچا، جس سے [ کا شنے والے کے منہ سے ا<sup>(۵)</sup> اس کا ایک دانت گر پڑا تو وہ نی تھیا تھے کے پاس اس کے دانت کی دیت (۱) [ کا جھڑا لے کر آیا] (۱) [ نبی تقلیف نے ا<sup>(۸)</sup> اس کے دانت کا کوئی بدلہ نہیں دیا [ اور فر مایا نے ا

۱- مسلم ۳۳۳۸\_

<sup>.</sup> ۱۰۶ - منفن ابن ملامه ۱۳۵۱\_

r منن نبائی ۲۳۳۸ <u>-</u>

٣- منن سائی ٣٣٣٥.

٥- مىلم پېرېېي

ــ مسلم ۲۳۳۳ ــ

<sup>.</sup> ۷- من سالی ۱۳۴۴ یا ۳۴

[ تیرے لئے کوئی دیت نہیں]<sup>(۱)</sup> [ تواس کا گوشت کھانا چاہتا تھا]۔ <sup>(۱)</sup> [ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ تو چاہتا ہے کہ میں اسے تھم دوں ، وہ تیرے منہ میں اپنا ہاتھ دے پھر تو اسے ایسے چبادے جیسے جانور چباتا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے تو اپنا ہاتھ اسے چبانے کے لئے دے پھرا گرتو چاہے تو اسے نکال لے۔ ]<sup>(۱)</sup>

۳۴-(۷۰) رسول التعلیقی کا ایسے زخموں کے بارے میں فیصلہ جن میں قصاص نہیں احکامات:

🖈 بعض زخموں میں قصاص نہیں ہے۔

🤝 اس حدیث ادراس کی ہم معنی احادیث کی ،اللہ کے فرمان (زخموں میں قصاص ہے ) کے ساتھ تخصیص ہوگی۔

🖈 د ماغ تک پینچنے والے، پیٹ تک پینچنے والے یابڈ کی کوہلادینے والے زخم میں دیت ہے،قصاص نہیں۔

ہوڑ ہے ہاتھ کاٹ دینے میں قصاص ہے اور نمران بن جاربہ کی حدیث ضعیف ہے جو قابل جمعت نہیں ہے۔
 ولائل:

۲- حدیث نمران بن جاریہ: (د) وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدی نے دوسرے کی کلائی پرتلوار ماری اور اسے جوڑھے کے دیت کا فیصلہ فرمایا۔ اس نے ماری اور اسے جوڑھے کا نور یادی تالیقے سے فریاد کی تو آپ تالیقے نے اس کے لئے دیت کا فیصلہ فرمایا۔ اس نے کہا: اے رسول اللہ تیرے لئے اس میں برکت کہا: اے رسول اللہ تیرے لئے اس میں برکت والے گا۔ آپ تالیقے نے اس میں فیصلہ نیس فرمایا۔

ا- من نسائل ۲۳۳۳\_

<sup>.... 020</sup> 

<sup>-</sup> משלא איזיישיין

<sup>--</sup> ينمن نسائل اسهم.

۲- صحیح منن ابن ماجه ۲۱۳۲ -

٥- من هيف من ابن ماجه ٥٥٨ ، بيرحديث قابل جحت نبيس ب-

چوتھاباب

قسامت

[ قاتل معلوم نہ ہونے کی صورت میں قتم سے فیصلہ ]

اس میں (س) فیصلے ہیں۔

# ۱-(۷۱)رسول التُقلِينية كا قسامت يرقش كا فيصله

احكامات:

🖈 مشما ملانے برقل کا ثبوت۔

🛠 متم اٹھانے پر قصاص کا ثبوت۔

اگر قاتل کے ورٹابھی قتم (قسامت)اٹھالیں تواس کے بعد ،ان پر قصاص اور دیت نہ ہوگی۔

دلائل:

ا - حدیث عمرو بن شعیب (۱): و درسول التعلیق سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بنونضر بن ما لک کے ایک آ دی کو بحرق الرعاء میں شطلیہ کے مقام پر قتم کی بناپر قل کروادیا اور فرمایا کہ قاتل اور مقتول انہیں میں ہے ہیں۔

۲- حدیث ابوالمغیر ہ (۲): نبی علی نے طاکف کے مقام پر ہتم کی بناپر قصاص کا فیصلہ فرمایا۔خارجہ بن زید بن ثابت کہتے ہیں کہ انصار کے ایک آ دمی نے ، نشے کی حالت میں ایک ایسے آ دمی قبل کردیا، جس نے اسے ایک نوک دار کئری سے مارا تھا، کیکن ان کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں تھی ،صرف تھیٹریا اس قتم کا کوئی نشان تھا اور صحابہ کرام میں سے کسی دو میں بھی اس بات پراختلاف نہیں تھا کہ مقتول کے ور ثاقتم اٹھالیں اور بدلے میں قبل کردیں یا قصاص لے لیں، تو انہوں نے بچاس قتم اس ایس کے اس بات براختلاف نہیں تھا کہ مقتول کے ور ثاقتم اٹھالیں اور بدلے میں قبل کردیں یا قصاص لے لیں، تو انہوں نے بچاس قتمیں اٹھالیں۔

۲-(۷۲) قاتل معلوم نہ ہونے کی صورت میں، رسول التُّعَلِیُّتُهُ کاقتم کی بنا پر فیصلہ

احكامات:

🖈 🛚 بژول کا احتر ام اوران کی موجود گی میں چھوٹوں کا گفتگونہ کرنا۔

🖈 مقتم اٹھانے کا بیان کہا گرمقتول کے ورثاقتیم اٹھالیس تو وہ خون بہا کے حقدار ہوں گے۔

<sup>-</sup> منن كبرى يهيق ١٢٧٨، بدهد يث منقطع بـ

۲- سنمن کبری بیمقی ۸ر۱۳ اید

المناس میں سے پیاس آدمی منام اٹھا کر کہیں کہ ہم نے قتل نہیں کیا۔ اللہ دیت قسامت کے قائم مقام ہو علق ہے۔

دلائل:

 اولیلی بن عبدالله بن عبدالرحمٰن بن سل (۱) : وه سبل بن ابوحثمه ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اوران کی قوم کے چند بڑوں نے انہیں بتایا کہ [انصار کے پچھآ دمی] (\*)عبداللہ بن مبل اور محیصہ [ بن مسعود ] (\*) ا نی ایک تکایف کی وجہ سے خیبر گئے ۔ [وہ ایک تھجور کے باغ میں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ] ( ") وعبراللہ بن مبل قتل کرد نئے گئے ]<sup>(د)</sup>محیصہ کو بتایا گیا کہ عبداللہ کولل کر کے ایک ویران گڑھے [ کنویں ] <sup>(۱)</sup> یا چشمے میں پھینک دیا گیا ہے [انھوں نے اپنے ساتھی کوخون میں لت بت یایا] ( ' ) [ توانبیں دفن کر دیاوہ یمبودیوں کے پاس گئے ] ( ^ ) اور کہا کہ اللہ ک قتم اتم نے بی اے قل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قتم اہم نے اسے قل نہیں کیا۔ پھروہ اپنی قوم کے یاس آئے اور یہ دا قعہ بتایا۔اس کے بعد وہ اینے بڑے بھائی حویصہ اور عبدالرحمٰن بن مبل [ جوان میں سب سے چھوٹے تھے ] کے ساتھ (۱) رسول اللہ علیقے کے ماس آئے۔ [عبدالرحمٰن ] (۱۰) [چونکہ خیبر میں موجود تھے، اس لئے اپنے دونوں ساتھیوں سے پہلے ] (") آگے بڑھے تا کہ وہ بات کریں۔ نی ایک نے مجیعہ سے کہا کہ بڑا آگے آئے ، بڑا آگے آئے،ان کی مرادعمرے تھی تو پہلے حویصہ نے بات کی چھر محیصہ نے بات کی [انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول مناللہ علیہ ابمارا میر ساتھی ہم ہے باتیں کرر ہاتھا، وہ ہم سے جدا ہو گیا تو ہم نے اسے خون میں لت بت پایا۔رسول النہ علیہ بابرآئے اور فرمایا جم اس کے قبل سے متعلق کس پر گمان کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم سجھتے ہیں کہ اسے یہودیوں نے قتل کیا ہے ] <sup>(۱۱)</sup> رسول النسطینی نے فرمایا کہ وہ تمہارے ساتھی کی دیت ادا کریں گے، بصورت دیگر ان کے خلاف

ا- بخاری۱۹۳۷\_

۲۰۶- بخاری۱۹۸۹ بوقلا به کی روایت به

۵،۴،۳ مستح منن الي دا وُو ٩٠ ٣٤ را فع بن خديج كي روايت \_

<sup>-1</sup> موطالام مالك ١٨٥٨هـ

۱۱٬۱۰٬۹۰۸ مسلم ۱۱٬۱۰۸ مسلم

ا- بخاری حدیث نمبر ۹۹ ۱۶۸ بوقلا یه کی روایت به

ا علان جنگ کیا جائے گا۔ رسول النہ اللہ نے ان کی طرف اس بارے میں خط کھا[ انھیں وہوت دی اور کہا کرتم نے فلاں آ دی کو تل کیا ہے ۔ ('' انہوں نے جوابا لکھا کہ ہم نے اسے تمل نہیں کیا۔ رسول النہ اللہ نے خورے۔ وہ عبد اور عبد الرحمٰن سے کہا کہ [ کیا تمہار سے پاس قاتلوں کے ظلاف کوئی دلیل ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمار سے پاس کوئی دلیل نہیں ، آ پھیل ہے کہا کہ ہمار سے پاس کوئی دلیل نہیں ، آ پھیل ہے کہا کہ ہمار سے پاس کوئی دلیل نہیں ، آ پھیل ہے کہا کہ ہمار سے پاس کا کہ وہ کی اس نہیں ، آ پھیل ہے کہا کہ ہمار سے پاس کوئی دلیل نہیں ، آ پھیل ہے کہا کہ ہمار سے پاس کے خون بہا کے حقد اور بن سکو۔ [ یہ تم یہود یوں کے ایک آ دی کے ظلاف ہوگی اور قاتل کو کمل طور پر تمبار سے ہردکیا جائے گا] ('') انہوں نے کہا نہیں! [ ایسا معالمہ جسے ہم نے ویکھا نہیں ، ہم اس کے بار سے میں کیے تسم اٹھا کہ ہے ہیں؟ ] ('د') پھیل کے انہوں نے خواب دیا کہ وہ تو غیر سلم ہیں ، انہیں اس بات کی کوئی پر داہ نہیں، وہ ہم سب قتل کر کے تسم اٹھا کری جا کمیں گے ] ('') رسول النہ کیا گئے نے انہیں اپ پاس سے [صدقہ کے پر داہ نہیں ، وہ ہم سب قتل کر کے جا کمیں ہے اور اکر دیں۔ وہ انہیں گھر لے گئے ۔ ہمل کہتے کہ [ ایک دن میں ان ان اونوں میں سے آ '' سواو تشیل و یہ سے ایک [ سرخ ] ('') اونمنی نے جھے [ اپنی ٹا نگ ہے آ ''الات ماری۔ کے باڑ سے میں داخل ہوا آ ('') تو ان میں سے ایک [ سرخ ] ('') اونمنی نے جھے [ اپنی ٹا نگ سے آ ('') لات ماری۔

# ٠ ٢-(٤٣) نبي الله كاجابليت كى قسامت كوبرقر ارركه نا

#### احكامات:

🖈 اسلام نے جاہلیت کی بعض اچھی عادات کو برقر اررکھاہے۔

🛠 جابلیت میں قسامت کارواج تھا۔

🛠 قسامت، یبودونصاریٰ پرایسے ہی لا گوہوگی جیسے مسلمانوں پر۔

🖈 قسامت وغیرہ میں قتم کے برے اثر ات اور نتائج دنیا میں ہی ظاہر ہوتے ہیں۔

٦٠٣٠ - بخاري حديث نمبر ٩٩ ١٦٨ بوقلاب كي روايت .

r- خاري ۱۸۹۸\_

۱۰،۸،۵،۳

المارارون

<sup>2-</sup> تصميح منمن ابودا ؤر9 PL\_

<sup>-</sup> صحیح سنن ابودا دُر ۱۹ سایه

دلاكل:

ا- حدیث سلیمان بن بیار (() جونی میلیسته کی بیوی میمونه کے نمام ہیں، وہ انصار صحابہ کرائم میں ہے ایک آ دی
 ہے دوایت کرتے ہیں کہ رسول النمایست نے قسامت کوائی طرح برقر ارد کھا ہے جس طرح وہ جا بلیت میں تھی ۔

۲- حدیث ابن عبال (۱) انہوں نے کہا کہ جاہلت کی سب سے پہلی قسامت، ہمار بے بیل بنو ہاشم میں بوئی تھی۔ بوہاشم کے ایک آ دی کو ، قریش کے کی دوسرے خاندان کے ایک آ دمی نے ملازمت دی۔ اب یہ ہاشی نوکر اینے ما لک کے ساتھ،اس کے اونٹ لے کر باہر نکلا، وہاں کہیں اس نوکر کے پاس سے ایک دوسر اہاشی شخص گذرا،اس کی بوری کا بند هن اُوٹ گیا تھا۔اس نے اپنے نوکر بھائی ہےالتجا کی ''میری مدد کر،اونٹ باند ھنے کی ایک رق مجھے دے دے، میں اس سے اپناتھیا با ندھوں ،اگرری نہ ہو گی تو اونٹ نہیں بھا گے گا''۔اس نے ایک ری اے دے دی اور اس نے اپنی بوری کا منداس سے باندھ لیا (اور چلا گیا)۔ پھر جب اس مالک اور نوکرنے ایک منزل پر پڑاؤ کیا توایک کے سواتمام اونٹ باندھے گئے جس آ دمی نے اسے مزدوری پرمقرر کیا تھا اس نے پوچھا کہ اس اونٹ کا کیا معاملہ ہے؟ سب اونٹ باندھے گئے ہیں اور بیاونٹ نہیں باندھا گیا؟اس نے جواب دیا کہاس کی رئیمیں ہے،اس نے پوچھا کہاس کی ری کہاں ہے؟ تو [اس نے کہا کہ میرے یا بی سے بنو ہاشم کے ایک آ دمی کا گذر ہوا،اس کی بوری کا بندھن ٹوٹ چکا تھا تو اس نے مجھ سے التجا کی کہ میری مدد کرداد رادنٹ باندھنے والی ایک ری مجھے دے دو، میں اس نے اپنی بوری کا بندھن باندھ لوں، اونٹ نہیں بھا گے گا تو میں نے اے رق دے دی ] (اوی کہتے ہیں کہ اس آ دمی نے اے اپنی لائھی ہے مارا، اس سے اس کی موت واقع ہوگئ،اس کے پاس سے ایک یمنی شخص کا گذر ہُوا، ہاشی نوکرنے اس سے پوچھا کہ کیا تو جج کے لئے جائے گا؟ اس نے جواب دیا کہ ابھی تو ارادہ نہیں ہے،کیکن یقیینا میں جاؤں گا۔اس نے کہا کہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ، تو وہاں میرا ا یک پیغام پہنچا سکتا ہے؟ اس نے کہا: ہاں! اس نوکرنے اے لکھ دیا کہ جب بھی تو حج پر جائے تو منادی کرنا کہ اے قریش

ا- مسلم ۱ ۱ ۱۳۳۸ -

۳۰ بغاری ۳۸۳۵\_

e - مستحد من سال مديث نمبر ۴۳۸۸ ي

کو گوا جب وہ تجھے جواب دیں تو آواز دینا کہ اے بنوہاشم! جب وہ تبہارے پاس آجا کیں تو ابوطالب کے بارے میں بوچھا کہ اس کے بعدوہ مزدور مرگیا۔ جس شخص نے اے مزدور کی برکھا تھا، جب وہ واپس گیا تو ابوطالب نے اس سے بوچھا کہ ہمارے ساتھی کا کیا بنا؟ اس نے جواب دیا کہ وہ مزدور کی برکھا تھا، جب وہ واپس گیا تو ابوطالب نے اس سے بوچھا کہ ہمارے ساتھی کا کیا بنا؟ اس نے جواب دیا کہ بیار ہوگیا تھا، میں نے اس کی اچھی طرح و کھیے بھال کی (پھروہ فوت ہوگیا) تو میں نے اے دفن کر دیا، ابوطالب نے کہا کہ وہ تھے سے اس بات کا حقد ارتھا۔ ایک مدت کے بعدوہ می ہمنی شخص، جے مقول نے اپنا بیغام پہنچانے کی وصیت کی تھی، جج کے لیے آیا، اس نے کہا: اے قریش کے لوگو! اسے جواب دیا گیا کہ بی قریش ہیں، پھراس نے کہا کہ اے بو ہا کہ ابوطالب کہاں ہیں؟ اسے بتایا گیا کہ بیابوطالب ہیں۔

اس آ دی نے کہا کہ مجھے فلاں آ دمی نے حکم دیا تھا کہ میں تجھے پیغام پہنچاؤں کہ اسے فلاں آ دمی نے ایک ری کے بدلے تل کردیا ہے۔ ابوطالب قاتل کے پاس گئے اور اسے کہا کہ ہماری تین باتوں میں ہے ایک کوتسلیم کر لے، ا گرتم چا بوتو سواونٹ دیت میں دے دو کیونکہ تم نے ہمارے قبیلہ کے آ دمی کوتل کیا ہے اور اگر چا ہوتو تیری قوم کے بچاں آ دی قسم اٹھا کیں کہ تونے اے قل نہیں کیا ،اگرتم انکار کروتو ہم تجھے اس کے بدلے میں قبل کردیں گے۔وہ اپنی توم کے پاس آیا،انہوں نے کہا کہ ہم<sup>قت</sup>م اٹھانے کو تیار ہیں۔بنو ہاشم کی ایک عورت جواس قوم کے ایک آ دمی کے نکاح میں تھی اوراس کے بیٹے کوبھی جنم دے چکی تھی ، وہ آئی اور کہنے لگی کہا ہے ابوطالب! آپ مہر بانی کریں اورمیرے اس بینے کو ان بچاس آ دمیوں میں سے معاف کردیں اور جہاں قشمیں لی جاتی ہیں ( یعنی رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان )اس سے وہاں قتم نہ لیس ، ابوطالب نے اسے معاف کر دیا۔اس کے بعد ان میں ایک دوسرا آ دمی آیا اور کہا که اے ابوطالب! تونے پچاس آ دمیوں ہے، سواونٹوں کے بدلے میں قتم طلب کی ہے، اس طرح ہرآ دمی کے حصے میں دواونٹ آتے ہیں،اس لئے مجھ سے دواونٹ لےاور مجھےاس جگھتم کے لیے مجبورنہ کر جہاں قتم لی جاتی ہے،ابو طالب نے اپنے بھی منظور کرلیا، باقی اڑتالیس آ دی آئے اورانہوں نے قشمیں اٹھا ئیں ۔ابن عباسؓ کہتے ہیں کہاس زات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابھی اس واقعہ کو پوراسال بھی نہیں گذرا تھا کہ ان اڑتا کیس آ دمیوں میں ہے ایک بھی ایسانبیں رہاجو آ تکھ ہلاتا ( لینی سارے مرگئے ) [ای کے ساتھ رسول التعلیق نے انصار کے ایک متتول کا فیصلہ فرمایا، جس کا انہوں نے یہودیوں پردعویٰ کیا تھا ] (۱)

# ۲-(۷۴)رسول التعلیقی کا یے مقتول کے بارے میں قسامت کا فیصلہ جوکسی قوم کی اڑائی کے درمیان غلطی سے مارا جائے

احكامات:

🖈 قسامت کاجواز۔

🖈 قىامت كى د ضاحت كەپە بچاس تىمىيى بىن ـ

🛪 قىامت اىك ايسے گروہ كے خلاف ہو گی كہ جس میں قاتل محصور ہو۔

﴿ قسامت کا نفاذ ،الیمی علامت یا دشمنی کی صورت میں ضروری ہے جو آل کے احتمال پر دلالت کر ہے۔
 دلائل :

ا حدیث عبدالعزیز بن مرز (۱) ممر بن عبدالعزیز کی کتاب میں بیہ بات موجود تھی کہ رسول النہ اللہ نے فیصلہ کیا کہ جنگ والوں میں سے جو بھی آتل ہونے سے بی گیا، یا اسے ایساز خم آیا جو بعد میں اس کی موت کا سبب بنا، زخمی نے زخم لگانے والوں میں سے بعض کو چھوڑ کر بعض کے خلاف وی کر دیا اور جنگ میں شامل ایسے لوگوں نے اس پر گوا بی دے دی لگانے والوں میں سے بعض کو چھوڑ کر بعض کے خلاف وی کوی کر دیا اور جنگ میں شامل ایسے لوگوں نے اس پر گوا بی دے دی بر تمیں گے۔ اس جن کے اور مدعا علیہ کے درمیان کی قشم کی دشنی مشہور نہیں تھی تو مقتول کے ور ثاقعموں کی بناپر ان سے زمی بر تمیں گے۔ اس فساد کی وجہ سے درمیان کر بیا ہے، وہ اس اللہ کے نام پر بچاس تسمیں اٹھا کیں گے جس کے سواکوئی معبود نہیں کہ فساد کی وزن نے بھارے سے افوان کے درمیان کر یا ہے اور وہ صرف آئی کی چوٹ سے فوت ہوا ہے۔

مسلم ۴۳۶۰ ،سلیمان بن بیبار کی روایت به

۴- معنف عبدالرزاق حديث فمبر١٨٣٠٥

پانچواں باب قتل کے بارے میں اس میں(۲۱) نیطے ہیں۔

# ۱- (۷۵)رسول التَّعَلِيْنَةُ كاس قيدى كے بارے ميں قبل كا فيصلہ جوقيد ختم ہونے كے بعد بھى اپنے كفرېراصراركرے

## احكامات:

- 🟠 نی کریم ایشهٔ کی نگاه میں سحابہ کا مقام۔
- 🛠 مروت اوراعلی اخلاق کا تقاضا ہے کہ کسی کا حسان فراموش نہ کیا جائے۔
  - 🙌 اسلام لوگوں کی جان و مال کی سلامتی کی صفانت ویتا ہے۔
- 🖈 قیدی اگر کفر پر قائم اوراپے رویہ پرمصررہے تواتے آل کرنا جائز ہے۔
- 🖈 جس کے ساتھ بھلائی کی جائے ،وہ اسے قبول نہ کرے تو بھلائی روک دی جائے۔

# دلاكل:

ا- حدیث عروہ (۱۰): انہوں نے کہا: ثابت بن قیس بن ثماس رسول النمونی ہے کیا ہی آئے اور کہا: زبیر یہودی
 (جو قیدی تما) مجھے عنایت کیجئے تا کہ میں اس کے احسان کا بدلہ چکا دوں جواس نے بعاث کے دن مجھ پر کیا تھا۔

نی استان نے اور کہا: استان کے حوالے کرویا۔ ٹابت اس یہودی کے پاس آئے اور کہا: اے ابوعبد الرحمٰن! کیا تو بھے کہا تا ہے؟ ٹاب یہودی نے جواب دیا: ہاں! کیا کوئی اپنے بھائی کوبھی بحول سکتا ہے؟ ٹابت نے کہا کہ میں آج تیرے بعاث والے دن کے احسان کا بدلہ چکانا چا بتا ہوں۔ یہودی نے کہا: ٹھیک ہے، شریف آدمی شریف کو اچھا بی بدلہ دیا کرتا ہوا بتا ہوں۔ یہودی نے کہا: ٹھیک ہے، شریف آدمی شریف کو اچھا بی بدلہ دیا کرتا ہوا بتا ہوں۔ یہودی نے کہا: ٹھیک ہے۔ ٹابت نے کہا: شریف آدرکر دیا ہے۔ زبیر نے کہا: سول میرا کوئی سہار آنہیں ہے کیونکہ تم نے میرے یوی بچوں کوبھی پکڑر کھا ہے۔ ٹابت ، زبیر کے پاس دوبار و آئے تو کہا: رسول الشیاف نے تیرے یوی بچوں کوبھی والیس کر دیا ہے۔ زبیر نے کہا: میرا ایک مجبوروں کا باغ (بھی تمہارے پاس ہے)، الشیاف نے تیرے بیاں آئے ، ٹابت دوبارہ رسول الشیاف کے پاس آئے، اس کے علاوہ میرا اور میرے اہل وعیال کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، ٹابت دوبارہ رسول الشیاف کے پاس آئے، آئے ہوئی نہیں عطا کردیا۔ ٹابت زبیر کے پاس آئے اور کہا: اللہ کے رسول ہوئی نہیں عطا کردیا۔ ٹابت زبیر کے پاس آئے اور کہا: اللہ کے رسول ہوئی نہیں عطا کردیا۔ ٹابت زبیر کے پاس آئے اور کہا: اللہ کے رسول ہوئی نہیں عطا کردیا۔ ٹابت زبیر کے پاس آئے اور کہا: اللہ کے رسول ہوئی نہی میں اللہ وعیال

اور مال سب کچھ کتھے اوٹا دیا ہے، اس لئے تو اسلام قبول کر کے سلامتی حاصل کر لے۔اس (یبودی) نے اپنے دوساتھیوں کا تذکرہ کرکے یو چھا کہ انہوں نے کیا کیا؟ ثابت نے کہا: و دتو قتل ہو چکے ہیں، شاید اللہ تعالیٰ نے تحجے بھلائی کے لیے زند درکھا ہے۔ زبیر نے کہا:اے ثابت! میں تجھ پراللہ کی قتم ڈال کر، بعاث والے دن کے احسان کے واسطے سے ، تجھے کہتا ہوں اگر تونے مجھے ان کے ساتھ نہ ملایا تو میرے لئے ان کے بعد زندگی میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ ٹابت نے اس بات کا تذکر درسول النهایشة ہے کیاتو آپ ایک نے نیر کول کرنے کا حکم دے دیا۔

۲-(۷۱) اسلام سے مرتد ہوجانے والی عورت کے بارے میں رسول الٹھائیے کا فیصلہ

#### احكامات:

🖈 ارتدادی سزاقل ہے۔

🖈 مرید کواسلام کی دعوت اور توبه کاموقع دیاجانا چاہے۔

الم مرقد ،مرداور عورت کے لیے ایک جیسا تھم ہے۔

ا — حدیث جابر بنعبدالله <sup>(۱)</sup>:انہوں نے کہا کہ ایک عورت [ جسے ام مروان کہا جاتا تھا] <sup>(۲)</sup>[احد کے دن] <sup>(۳)</sup> اسلام ہے مرتد ہوگئی۔رسول لنہ علیہ نے تھم دیا کہاہے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جائے اگروہ اسلام قبول کرلے تو فبہا ،ورندائے **ت**ل َردیاجائے۔اس پراسلام پیش کیا گیا،لیکن اس نے قبول کرنے سے انکارکر دیا تواقے **ت**ل کر دیا گیا۔

جيبتي صنحة ٢٠١ جلد ٨ \_

دا تطنی مسنجه ۱۸ اجلد ۳ په

دا تطنی ص ۱۱۹ ج ۳ به ویمیتی می ۲۰۳ ج ۸ ب

# ۳-(۷۷)رسول التَّعَلِيْنَةِ كا كافر كے بدلے مسلمان کوتل نہ کرنے کے بارے میں فیصلہ احکامات:

🚓 دیت کی شرعی حیثیت اوراس کی شرعی بنیاد -

🕁 کا فر کے بدلے مسلمان ول نہیں کیا جائے گا۔

اندين-

😽 د ین میں بدعت کی ایجاد بہت بڑے خطرے کی علامت ہے۔

🖈 کسی شرعی جواز کے بغیر، کا فر کے قبل پر دیت عا کد ہوتی ہے۔

## دلائل:

ا - حدیث ابو جینه (''نبوں نے کہا: میں نے حضرت علیؓ سے بوجھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی کتاب ہے؛ انبوں نے جواب دیا بنیں! صرف اللہ کی کتاب ہے یا وہ مجھ ہے جوایک مسلمان کوعطا کی گئی ہے یا یہ صحیفہ ہے۔ میں نے بوجھا اس صحیفے میں کیا ہے؟ انبوں نے جواب دیا: (اس صحیفے میں) دیت، اور قید یوں کو آزاد کرنے اور مسلمان کو کا فرکے برائے میں بیان ہے۔

۲ – حدیث قیس بن عباد: (۱) انہوں نے کہا: میں اور اشتر حضرت علی گئے پاس گئے اور پوچھا: کیا رسول اللہ علی ہے آپ کوکی ایس فاص چیز دی ہے جودوسر ہے لوگوں کونہیں دی، انہوں نے کہا: نہیں! صرف و بی ہے جومیری اس کتاب میں ہے اور اپنی تلوار کی میان ہے ایک کتاب نکالی، جس کے الفاظ تھے: مومنوں کا خون برابر ہے اور و و اپنی دوسرے کو دشنوں کے خلاف یک جان ہیں۔ ان میں سب سے او فی شخص بھی ان کی طرف سے ذمہ دار بن سکتا ہے (یعنی دوسرے کو دشنوں کے خلاف یک جان ہیں۔ ان میں سب سے او فی شخص بھی ان کی طرف سے ذمہ دار بن سکتا ہے (یعنی دوسرے کو امان و سے سکتا ہے ) کسی موسن کو کا فر کے بدلے میں قبل نہیں کیا جائے گا اور نہ بی سی معاہد دکرنے والے کو اس کے عبد کے دور ان میں قبل کیا جائے گا۔ جس نے کوئی نیا کام نکالا ، اس کا گنا ہ اس پر ہے۔ جس نے کسی بدعت کوروائے و یا یا کسی بدئی کو پنا ہ در کی ، اس پر اللہ کی ، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔

سا - حدیث مران بن حسین (۳) و کتے میں : جاملیت میں هذیل قبیلہ کے ایک آ دمی نے ،خزاعہ قبیلے کے ایک

<sup>-</sup> ئارۇرال

ا- تعلیم منمن ابودا ؤ ۱۹ ـ ۹ ـ ۳ ـ ـ ۳ ـ

جمع الزوا مرص ۲۹۳ ف ۲ انبول ف كباكها كان كراه و الكوائن حبان ف أقته كباب -

آ دی تول کیا تھا اور وہ ان سے جھپتا پھر تا تھا، کین فتح کمہ کے دن وہ ظاہر ہو گیا، اے خزاعہ کے ایک آ دمی نے د کھ لیا اور بکری کی طرح ذبخ کردیا۔ بی تولیق نے بو چھا: تو نے اسے ندار ، (پکار) سے پہلے قبل کیایا بعد میں؟ اس نے جواب دیا: بعد میں، رسول النّہ می نیف نے فرمایا: اگر میں کا فر کے بدلے مومن کول کرناروا سمجھتا تو تجھے ضرور قبل کرتا لیکن ابتم اس کی دیت ادا کرو اور یا اسلام کی کہا دیت تھی۔

ہم - حدیث مرو بن شعیب (۱): وہ اپنے باپ ہے، وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں، رسول التعلیقی نے فریایا: مسلمان کوکا فرکے بدلے قل نہیں کیاجائے گا۔

۴- (۷۸) رسول التُعلِينَةُ كااس آ دمى تُولَّل كرنے كافيصلہ، جس پر آپ كى لونڈى كے ساتھ زنا كى ترم درائى كئ

### احكامات:

🛠 خبرواحدمفیدنکم (اور حجت ) ہے۔

🖈 جس کا خضو تناسل کٹا ہوا ہو،اے زنا کے الزام میں سز انہیں دی جائے گی۔

😽 نجیالی کے لیے اجتہاد کا ثبوت اور ضرورت کی بنا پر ، جیجنے والے کے حکم کی تاویل کا جواز۔

دلائل:

ا - حدیث انس (۱٬۰۰۰) ایک [قبطی] (۱٬۰۰۰) وی پر رسول الله این کی لونڈی [ ماریہ ] (۱٬۰۰۰) کے ساتھ زنا کا الزام تھا۔ رسول الله الله کی نے دھزت علی ہے فرمایا: جا![اگر تو اے لونڈی کے پاس پائے ] (۱٬۰۰۰ تو اے قبل کروینا، حضرت علی اس کے پاس آئے ، وہ ایک جمونیزی میں سردی سے شخصر رہا تھا، حضرت علی نے اسے کہا: باہرنقل![اپناہا تھے بجھے پکڑا] (۱٬۰۱س نے

ا- مسيح من ترند ي ۱۹۳۹ اور من ابن باجه ۲۹۵۹ مار دا والغليل ۱۳۲۰۸ ورمند احمرص ۱۹۳۰ ت- ۳

<sup>-</sup> مسلم-190 <u>-</u>

۵،۳۰۳ - كنزالعمال من ۵۳ ق۵ ـ

۳- مندامرس ۴۸۱ خ۳<sub>-</sub>

ا پنا ہاتھ حضرت علی کو پکڑایا تو انہوں نے اسے باہر تھنے لیا۔ اس کا عضو تناسل کٹا ہوا تھا۔ حضرت علی نے اس سے اپنا ہاتھ روک لیا ( یعنی اسے قبل نہ کیا ) پھر حضرت علیؓ نبی کر پم ہیں گئے گئے گئے ہاں آئے اور عرض کی: اے اللہ کے رسول میں اللہ اللہ کا قدیم اللہ عضو تناسل ہی کٹا ہوا ہے۔

۵-(۷۹) رسول التعلیق کاس قاتل کے بارے میں فیصلہ، جس کومعاف کر دیا جائے

#### احكامات:

🛠 تلعداورتل خطامیں قاتل کومعاف کرنا جائز ہے۔

🖈 خون معاف کردینا،معاف کرنے والے کے لیے غارہ ہے۔

## زلاكل:

ا - حدیث قادہ (۲) عروہ بن مسعود تقفی نے اپنی قوم کواللہ اوراس کے رسول کی طرف دعوت دی تو ان میں سے ایک آ دمی نے ان کو تیر مارا، جس سے وہ فوت ہو گئے ، لیکن انہوں نے اس حالت میں قاتل کو معاف کر دیا۔ رسول اللہ علیہ میا نیٹ کے پاس معاملہ لے جایا گیا تو آ پھی نے اس معافی کو درست قرار دیا اور فر مایا: بیصا حب لیسین (یعنی حبیب مازنی) کی طرح ہے۔

۲- حدیث عدی بن ثابت (۲):وہ کہتے ہیں:ایک صحابی نے کہا: میں نے رسول التھائے گوٹر ماتے ہوئے سا، جس نے خون یااس ہے کم کا صدقہ کیا، میصد قداس کے لئے پیدائش کے دن سے لے کرصد تے کے دن تک کا کفارہ ہے۔

<sup>-</sup> منداحرص ۲۸۱ج ۳۰\_

<sup>-</sup> P مصنف ابن الى شيب ص ٣٣٣ ق ٩ -

<sup>۔ ۔ ۔</sup> المحلی ص ۸۷۷ ج-۱۱ الطالب العالیہ ۱۸۱۱۔ مجمع الزوائد ص ۳۰۳ ج×انہوں نے کہا کہا س حدیث کے رادی مران بن نسبیان کے بارے میں انتقابا ف سناس کے علاو واس روایت کے تمام رادی سیح ہیں۔

# ۲ - (۸۰) کی دوسرے کے قیدی کوتل نہ کرنے کے بارے میں رسول التواقیقیۃ کا فیصلہ احکامات:

الا کی دوسرے کے قیدی سے تعرض کرنامنع ہے۔

🛪 بغیرشری جواز کے کسی کا خون بہانا جائز نہیں۔

🛠 دوسرول کے معاملات میں مداخلت کرنامنع ہے۔

دلائل:

ا - حدیث سمرہ بن جندب (''؛وہ کہتے ہیں:رسول النوائی نے فرمایا: تم میں ہے کوئی اپنے بھائی کے قیدی <sub>[</sub> کو پکڑ کر <sub>آ</sub>''' قبل کرنے کی جسارت ندکر ہے۔

۷-(۸۱) رسول التعلیق کا جاد وگر کو قید کرنے اور اسے قل کرنے کے بارے میں فیصلہ

## احكامات:

🖈 جادوگر کوتید کرنا جائز ہے۔

🖈 حد کے طور پر جادوگر کی سز اقل ہے۔

🖈 🚽 جادوسیکھنااورسکھاناحرام ہے، چاہےتھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔

دلائل:

ا - حدیث یزید بن رومان (۲۰): بی کریم ایک نیاس ایک جادوگر لایا گیا۔ آپ نے فرمایا: اے قید کردو، اگر

اس کاسائھی ( یعنی جس پراس نے جادو کیا ہے ) مرجائے تواسے تل کردو۔

٢ - حديث صفوان بن سليم (٢٠) وه كتبة بين، رسول التُولِيَّة نه فرمايا: جس نے جاد وسيکھا،خواه تھوڑا ہويا زياده،

اس نے اللہ ہے اپنے کئے ہوئے دعدے کوتو ڑ ڈ الا۔

<sup>-</sup> مندافرض ۱۸ ق۵۔

۳- کنزالعمال ۱۱۳۸ – ۳

۳- حدیث جندب (۱۱):وه کتے میں ،رمول النہ علی نے فر مایا: جادوگر کی سزایہ ہے کہ اے نوار نے تل کر دیدجائے۔ ۸- (۸۲) رسول النہ علیہ کی کا سشخص کے خون کو رائگال جانے دینے کا فیصلہ ،جس نے قتل کے ارادہ ہے مارادہ ہے مارادہ ہے مارادہ ہے۔

## احكامات:

🛠 ملمان کے خون کی حرمت کابیان۔

🖈 حمله آورکوایے دفاع میں قبل کرنا جائز ہے۔

🖈 جس نے کسی مسلمان پر آلموارا ٹھائی اس کا خون را نگاں ہے۔

## دلائل:

ا - حدیث ابن الزبیر (۲<sup>)</sup>:انہوں نے کہا کہ رسول النہ ﷺ نے فرمایا: جس نے اپنی تلواراٹھا کی پھراس سے وارکیا سند سر مراز

ا اس کاخون را نگال ہے۔ **۲ - حدیث** علقمہ بن ابوعلقمہ <sup>(۳)</sup>:ووا پنی مال ہے ۔وایت کرتے ہیں کہ البابی <sup>(۳)</sup> کا ایک غلام ، جے و وا کشر مار تا

۱۰ اور سزا دیتار ہتا تھا۔وہ اسے دھمکیاں دیتار بتا تھا اس لئے مالک نے اس کونیج دیا۔ایک دن یمی غلام اس ملا ۱۰س ک په پاس تلوار بھی تھی --- میسعید بن العاص کے دور حکومت کا واقعہ ہے--- غلام نے البابی پر تلوار سونت کی ،غضے کی وجہ سے

ا اس کے منہ سے جھا گ نگل رہی تھی ،لیکن لوگوں نے اسے بکڑلیا۔ بابی حضرت عائشۃ کے پاس آیااورانہیں غلام کی کا رستانی - استعراب

کے بارے میں بتلایا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ واللہ کو ماتے ہوئے سناہے، جس نے آل کی نیت ہے گئ

🧦 جس نے ان سے بیفلام خریدا تھااوراس سے غلام کی واپسی کا مطالبہ کیا۔اس نے غلام واپس کر دیا تو انہوں نے اسے آل کر دیا۔

<sup>-</sup> منتمن کبری بیمتی ص ۱۳۶ ق ۸ صعیف سنن تریذ ک ۲۳۴۳\_ - منتمن کبری بیمتی ص

<sup>·</sup> ٢٠ متدرك ما من ١٥٩ ن ٢٠ و كتب بين كه بيره ايت فينس كن شرط كمطابق محج باور ذبين في بحي اس كي موافقت كن بـ ـ

٠٣٠٠ متدرك حاكم بن ١٥٠ ن ٢ حاكم سَتِيتِ مِن كه يدوايت شِنحين قَ شُوط كه طالع تعجم بسيكن أنبون في السيد ؛ كزيس كياه ؛ بن في مجمي اس أن موافت أن

يانون نان وبياتي أن سَدِينية في الأرب الإليالية أن بياء مت شور نقط الإلى الممل أوريذا فحمر بي مقام يب الإواب أي طرف البيت ب

۹۔۔(۸۳)کسی کے گھر بغیرا جازت داخل ہونے والے شخص کے خون کورا نگاں جانے دیے کے . بارے میں رسول التعلیق کا فیصلہ

## احكامات:

الماداج الماداج المراجل ہونے سے پہلے اجازت لیناداجب ہے۔

🤝 برخض کا گھراس کا حرم ہے، جس کا احترام کرنا سب کے لئے لازم ہے۔

🖈 جو ملااحازت کسی کے گھر میں داخل ہو، اس کا خون را نگاں ہے۔

دلاكل:

ا- حدیث عبادہ بن صامت (۱): رسول النہ اللہ نے فرمایا: گرحم ہے جو تیرے حرم میں داخل ہو، اے تل

کرو ہے۔

۱۰-(۸۴) مشرک تا جروں کو آل نہ کرنے کے بارے میں رسول الٹھائیات کا فیصلہ

## احكامات:

🖈 تحارت کی خاص اہمیت کابیان۔

🖈 مشرک تا جروں کے تل ہے گریز۔

🖈 معاثی معاملات میں شریعت کی خصوصی توجہ اورا ہتمام۔

دلاكل:

ا- حدیث جابر (۱) : وه کتے میں، رسول التَّعَلِيْفَ نے فرمایا: مشرک تاجروں کو آل مت کرو۔

منداحرس۲۳۳ق۵۰

تاریخ جرحان ۳۶۵ ـ

166

# ۱۱-(۸۵)رسول التعلیقی کااس شخص کے بارے میں فیصلہ جو اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح کر لے

احكامات:

الله بنے کے لیے باپ کی منکوحہ سے نکاح حرام ہے۔

🖈 جوکوئی اینے باپ کی منکوحہ سے شادی کرے،اس کی سز اقل ہے۔

دلاكل:

ا حدیث برائ (۱۱) وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ماموں [ابو بردہ بن نیار] (۲) سے ملا، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تا۔
میں نے بو جھا کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول الشفیف نے جھے [مدینہ کے ] (۲) ایک آ دی کی طرف بھجا ہے،
جس نے اپنے باپ کی وفات کے بعداس کی منکوحہ سے نکاح یا شادی کر لی ہے۔ رسول الشفیفیف نے [مجھے تھم دیا ہے کہ جس نے اپنے باپ کی وفات کے بعداس کی منکوحہ سے نکاح یا شادی کر لی ہے۔ رسول الشفیفیفیف نے [مجھے تھم دیا ہے کہ ایک میں اس آ دی کوئل کردوں [اوراس کا مال لے لوں] (۵)

۲- حدیث برا، بن عازب (۱) وہ کتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے گمشدہ اونٹ کو تلاش کر رہا تھا، اچا نک چند
گھڑ سوار میرے سامنے ظاہر ہوئے جن کے ہاتھ میں جھنڈ اتھا۔ نبی کریم ہیں ہے ہاں میرے مقام ومرتبہ کی وجہ ہے،
دیبا تیوں نے میرے اردگر دچکر لگانا شروع کر دیا۔ وہ لوگ ایک کٹیا کے پاس آئے اور اس سے ایک آدی کو نکال کر قبل
کردیا۔ میں نے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس نے اسے بایس کی منکوحہ سے شادی کی تھی۔

مسیح منن نسائی ۳۱۲۳<sub>س</sub>

ا- مسیح سنن تر ندی ۱۰۹۸ یا

٣٠٠- ملل الحديث ابن البرحاتم ص٢٠٠ ق١٠- (١١٤٧)\_

۵- صحیح منن ابودا زَریم ۳۰۰ سایه

۲- تصبیح منن اودا زو**۳ برس**یه

# ۱۲-(۸۲) رسول اللَّهَ اللَّهِ كَاللَّهِ كَاللَّهِ كَاللَّهِ كَاللَّهِ كُلِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ

#### احكامات:

الله المرام الله المرام المرام علم المرام 
🥎 معاملات میں حدورجہ احتیاط اور ثبوت سے کا م لیاجائے۔

🛪 رسول التعليق كي طرف غلط بات منسوب كرنے والے كو، حاكم كى اجازت ہے آل كرنا جائز ہے۔

المعلقة على المعلقة معلى المعلقة المعلمة المعلقة المعل

## دلاكل:

ا- حدیث سعیدین جیر (۱) وہ کہتے ہیں کہ ایک آ دی [جس کا نام جدجد الجدعی ] (۲) تھا، وہ انصار کی ایک بہتی کی طرف آیا اور کہا : مجھے رسول النہ علیہ نے تمہاری طرف بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہتم فلاں عورت کی مجھے شادی کردو۔[وہ ان کی ایک عورت سے محبت کرتا تھا] (۲) اس عورت کے قبیلے کے ایک آ دی نے کہا کہ یہ ہمارے پاس الی خبر لایا ہے جس کی رسول النہ علیہ نے کی طرف نبیت کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس آ دی کو اچھے طریقے ہے بھاؤ، یبال تک کہ میں رسول النہ علیہ نے اس کے کوئی اطلاع نہ لے آؤں نبی کریم میلیہ کی خدمت میں وہ شخص حاضر بوا اور اس بات کا تذکرہ کیا، النہ علیہ نے حضرت علی اور حضرت زبیر "کو حکم دیا کہ جاؤاگر تم اے پاؤ تو قبل کردینا، میرا نہیں خیال کہم اے پالو آ ہے کے دورونوں گئو انہوں نے دیکھا کہ اے ایک سانپ نے ڈس کرمار دیا ہے۔ انہوں نے واپس آ کرنبی کریم آلیہ کے اس بات کی خبردی، آپ علیہ نے فرمایا: جو مجھے غلط بات منسوب کرتا ہے، اے چا ہے کہ اپنا نصانا آگ میں بنا لے۔

<sup>-</sup> المراك الله و بيتى ص ٢٨٣ ق ١ اس كى سند من ايك راوى عطاء بن سائب ب جسے حافظ من انتابط سے پيلے، علاء في الله كا و يجھئے براطام اللوا من ١١ ن٢ اس حدیث كا آخرى حصص وارشنق عليہ -

# ۱۳-(۸۷)رسول النُعِلِيَّةِ كافيصله كه قاتل كوحاكم كے پاس كيے لے جايا جائے گا اوراس ہے قبل كا اقرار كيے كروا يا جائے گا

#### احكامات:

السنيس في جائل عمر بوتواس بارے من قاتل كى بات نيس في جائے گا۔

ج٪ قصاص کےمعاملے میں حتی الا مکان احتیاط ہے کام لیمنا جائے تا کیلطی کی صورت میں النا گنا دند ہو۔

الم مقتول كورة كوافتيار بكه حيامين توقصاص ياويت ليس ياجابين قومعاف كروير

## دلاكل:

م بسوسه الصحيح سنن ابودا ؤو 1 شهر سال

آ پینی نے متول کے وارث ہے فرمایا: دیکھ!اگروہ تپاہاورتواہے مارڈالے گاتو تو جہنم میں جائے گا] (() وو آدی اسے لیاتو آپ بیاتی نے فرمایا: اگروہ اس کولل کرے گاتو (اجرمیں) اس کے برابر بی رہے گا ( کیونکہ اس نے اپناحی دنیا بی میں وصول کرلیا) یہ بین کر، وہ وہ اپنی آیا اور کہا: اے اللہ کے رسول میلی ہے! مجھے معلوم ہواہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ میں اسے قبل کروں گاتواس کے برابر ہوں گا، حالا نکہ میں نے تواہے آپ کے تھم سے بگڑا ہے۔ آپ میلی نے فرمایا: کیاتو میں جاتا کا کہ وہ تیرا اور تیرے بھائی کا گناہ سمیٹ لے۔ اس نے بوچھا: کیاایا بی ہوگا؟ آپ نے جواب دیا: کیوں نہیں جابتا کا کہ وہ تیرا اور تیرے بھائی کا گناہ سمیٹ لے۔ اس نے بوچھا: کیاایا بی ہوگا؟ آپ نے جواب دیا: کیوں نہیں! اس نے کہا: اگر ایسا بی ہے تو فیر! اور اس نے اس کی رہی کو پھینک دیا اور اسے چھوڑ دیا [رس سے اس کے ہاتھ تیجھے کی طرف بندھے ہوئے وہ تھے، وہ تے کو کھینچتا ہوا چلاگیا، جس سے اس کانام تسے والا پڑگیا ] (())

۱۲-(۸۸) کی محرم عورت سے تعلق قائم کرنے والے کے بارے میں رسول اللہ واللہ کا فیصلہ

احكامات:

🖈 کی محرم عورت ہے جنتی تعلق قائم کرناحرام اور کبیرہ گناہ ہے۔

🖈 اینے بیٹے کی منکوحہ سے شادی کرنے والاواجب القتل ہے۔

🖈 ا پنی خوش دامن سے زنا کرنے والا واجب القتل ہے۔

🖈 اپی بہن سے زنا کرنے والا واجب لقتل ہے۔

🖈 اسلام میں قرابت اور صله رحمی کی حفاظت کی اہمیت۔

دلائل:

السيت ابن عبال ((): وه كمت بين: رسول الشيكية في فرمايا: محرم عورت عبنى تعلق قائم كرنے والا
 جنت ميں نہيں جائے گا۔

۲- حدیث براء بن عازب (۱) نی کریم الله نے ایک ایے آدی توقل کروانے کے لیے قاصد بھیجا جس نے

ا- محمح منن نبائي ٣٠٠٣ ـ

۳- طبرانی کبیرص ۴۸ ت۱۱ ۱۱۰۳۱

ا - مجمع الزوا مدس ۲۷ ج.

ا پی بهوے نکاح کرلیا تھا۔

سا - حدیث صالح بن راشد قرشی (۱): وہ کہتے ہیں: حجاج بن یوسف کے پاس ایک ایسے آدی کو لایا گیا جس نے ابن بہن سے زنا کرلیا تھا، حجاج نے کہا کہ اسے قید کر لواور یہاں پرموجود کی صحابی رسول اللہ سے سال کے بارے میں

وال کرو۔ انہوں نے عبداللہ بن مطرف ہے یو چھا، انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ اللہ کا کے کور ماتے ہوئے سا ہے کہ جس نے دو حرمتوں کو پامال کیا، اسے قل کردو۔ پھرلوگوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف اس بارے میں کھا، انہوں نے بھی عبداللہ بن مطرف جیسا ہی جواب دیا۔

کردیا۔ یس نے پوچھا: یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا: اس آ دمی نے اپنی خوشدامن سے زنا کیا ہے، اس لئے

ا نَعْلَى كُرِ نَے كے لئے رسول النَّهَالِيُّ نَے ان لوگوں كو بھيجا ہے۔

2- حدیث براء (r):وه کتے ہیں: میں اپنے ماموں سے ملا ان کے پاس جھنڈ اتھا، انہوں نے کہا: مجھے رسول ا

التعلیق نے ایک ایسے آ دی کوئل کرنے کے لیے بھیجاہے، جس نے اپنے باپ کی منکوحہ سے شادی کر لی ہے۔

# ۵-(۸۹)رسول التوليخ كالواطت كے بارے ميں فيصله

## احكامات:

🖈 لواطت حرام ہےاوراس کے مرتکب، فاعل اور مفعول، دونوں واجب القتل ہیں۔

🖈 جانورے بد علی حرام ہے اور یہ بہت برا کام ہے۔

- ۱ - مجمع الروائدس ۲۷ ت

د يميح أنجمة ص ١٤٠٢ ج

۱۱۰ - سی اگرواند س ۱۲۵می ۱۱ دنته میر

۳ - فتح الباري من ۱۱۸ ت ۱۲ س

<sup>-</sup> كنزالممال ص ٣٢٥ ج ١٦ كراس روايت عن ايك راوى رفدة بن تضاعر عن جي بشام بن عارف تشكراب باتى راوى تشريب-

😪 جس جانورے بدفعلی کی گئی ہو،اس کا گوشت کھا نا مکروہ ہے۔

تا اسلام یا کیز گی اور پارسائی کادین ہے۔

ن نی کریم لیف نے امت کو، اواطت جیسے انتبائی برے کام سے خت منع فر مایا ہے۔

🦟 نی کریم ایش نے امت میں اواطت جیسے انتہائی برے کام کے تھیلنے کا خدشہ ظاہر فرمایا۔

دلائل:

احدیث ابن عباس (۱): انہوں نے کہا کدرمول الله علیہ نے فرمایا: جے تم قوم اوط جیسا کام کرتے ہوئے یاؤتو

فائل [ تیخی جوتو م لوط جیسا کا م کرتا ہے ] (۲) اور مفعول ، دونو ں توتل کر دو۔ [ اور ] (۳) [ جسےتم جانور سے برفعلی کرتے ہوئے

؛ ؤ، تو اے جانورسمیت قتل کر ۰۰ ۔ ابن عباس کے یوچھا گیا کہ جانور کا اس میں کیا گناہ؟ انہوں نے جواب دیا: میں نے

اس بارے میں رسول النبولی ہے تو کی میں سا، لیکن ایسے جانور کے بارے میں میرا خیال ہے کہ رسول النبولیہ اس کا

گوشت کھانااوراس ہے کوئی نفع حاصل کرنا، ناپند فرماتے تھے <sub>]۔</sub> (<sup>م)</sup>

r – حدیث جابرٌ (۵): وہ کہتے ہیں:رسول اللہ عَلِيَّةً نے فرمایا: مجھے سب سے زیادہ خوف، این امت میں قوم اوط کے مل کے تصلنے کا ہے۔

١٦- (٩٠) رسول التوليطة كافيصله كهمله آوركود فاع مين قبل كرنے يرنه تو قصاص ہے اور خديت

احكامات:

🖈 اینے مال کی حفاظت کے لیے حملہ آور سے اور ناواجب ہے۔

تشجيم مغرن ايودا ؤو ۴۵ سـ

میهنج س ۲۳۳ ن<sup>۸</sup>

متدرک علی التح<mark>جیسین ص۳۵۵ ترس</mark>مه

مسیح سنن تر مذی ۱ کاا۔

🖈 ناحق مال جھینے کے لیے تملہ کرنے والے گول کرنا جائز ہے۔

🛠 جُحْف اینے مال یا گھر دالوں کی حفاظت میں مارا گیا ، وہشہید ہے۔

🛠 حملية وركود فاع مِن قلّ كرنے برندتو قصاص ہاورند ديت۔

🛠 مسلمانوں کی عزت دحرمت کابیان اور ان سے تعرض نہ کرنے کا تھم۔

🛠 ملمان کے مال، خون اور آبرو کی حرمت۔

# دلاكل:

ا - حدیث ابو ہریرہ (۱۱) انہوں نے کہا: ایک آ دی رسول الشوائی کے پاس آیا اور پو چھا: اے اللہ کے رسول! اگر کوئی آ دی میرامال چھینا چاہے؟ آپ نے جواب دیا: تو اے اپنا مال مت دے۔ اس نے کہا: اگروہ مجھے لا انکی کرے؟ آپ میں اس میں اس میں اس میں اس نے کہا: اگروہ مجھے تل کردے؟ نبی تیافی نے فرمایا: پھر تو شہید ہے۔ اس نے کہا: اگروہ مجھے تل کردے؟ نبی تیافی نے فرمایا: پھر تو شہید ہے۔ اس نے کہا: اگر میں اے تل کردوں تو نبی تیافی نے فرمایا: وہ جہم میں جائے گا۔

۲ - حدیث سعید بن زیر (۱) وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ اللہ کے کور ماتے ہوئے سا، جو تحض اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے ، وہ بھی شہید ہے اور جواپنے دین کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے ، وہ بھی شہید ہے۔ حفاظت کرتا ہوا مارا جائے ، وہ بھی شہید ہے۔

سا - حدیث عبدالله بن مر<sup>س (۳)</sup>: انہوں نے کہا،رسول الله علیقی نے فرمایا: جس کا [مال ناحق چیسنے کی کوشش کی گئی،اس نے اسے بچانے کے لیےلڑائی کی ،پھر ] (۳) وہ مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا گیا تو وہ شہید ہے۔

۳- حدیث ابو ہریرہ (۱۵): انہوں نے کہا کہ ایک آ دمی رسول اللہ ایک کے پاس آیا اور بو چھا: اگر کوئی میرامال

ا- مسلم ۳۵۸\_

۴- تعلیمشن تر مذی ۱۱۴۸ یا

<sup>--</sup> مام ودس

۴- مسیح منن تر ندی ۱۱۳۰<u>-</u>

<sup>--</sup> مندامرنس ۳۳۹ خ۹۰

تبینن چاہے؟ (تو میں کیا کروں)۔ آپ تالیہ نے جواب دیا: اس پراللہ کا قسم ڈال۔ اس نے کہا: اگروونہ مانے آپ تالیہ نے نے پھر فر مایا: اس پراللہ کا قسم ڈال۔ اس نے پھر پوچھا: اگروہ نہ مانے ، آپ تالیہ نے پھر فر مایا: اس پراللہ کی قسم ڈال۔ اس نے دو بارو پوچھا، اگروہ نہ مانے ؟ نی تالیہ نے فر مایا: پھر تو اس سے لڑائی کر، اگر تو مارا گیا تو جنت میں جائے گا، اگر تو نے اے ماردیا تو وہ جنم میں جائے گا۔

ے ا- (۹۱) رسول اللَّهَائِيَّةِ كوجس نے زہردے كر مارنے كى كوشش كى تھى ،اس كے بارے ميں آ ہے تالية كافيصلہ

#### احكامات:

🖈 يېود يول كى د شنى اور خبا ثت كابيان ـ

🖈 الله کی مرضی ہے، اسباب کونظام کا ننات میں وخل حاصل ہے۔

🖈 نی کریم ایستان کی و فات، شہادت کا درجہ رکھتی ہے۔

🖈 زہر کے ذریعے کی کوہلاک کرنے والا ، بدلے میں قبل کر دیاجائے گا۔

## دلاكل:

ا- حدیث انس (۱) ایک یبودی مورت [نین بنت حارث جوسلام بن مشکم کی یوی تھی ] (۲) رسول الشفیلیک کے پاس [ بعنی بوئی آ) نربرآ لود بکری لے کرآئی \_[اس نے (پہلے ہی) پوچھ لیا تھا کہ رسول الشفیلیک کون سام عضو، سب سے زیادہ زبرڈ الی، پھرساری بکری کو مضو، سب سے زیادہ زبرڈ الی، پھرساری بکری کو زبرآ لود کیا، جب اس نے بکری کورسول الشفیلیک کے سامنے رکھا تو آپ اللیک نگا نہوں نے بھی رسول الشفیلیک کے طرح ایک ایک بکڑا کھالیا لیکن نگا نہیں ۔ آپ اللیک کے ساتھ بشرین براء بن معرور تھے، انہوں نے بھی رسول الشفیلیک کی طرح ایک

۱- مسلم ۹۲۹۵.

r- بيرة ابن بشام س ٣٣٧ ق٣٠\_

٣- تصحيح من ابودا ؤ٣٤٨ ٣٠\_

ا- ميرةاين بشام س ٢٣٧-٢٣٨ خ٣٠

عَرَاكِ اللهِ بَشْرِ نَ وَ اللهِ نَظُلِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ فَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ الدَّوْلِيَةِ فَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ 
[بشرین براء بن معرور انصاری فوت ہو گئے تو رسول الله میالی نے اس عورت کو بھی قبل کرنے کا تھم وے دیا ] (2) انس کتے ہیں کہ میں ذیر کا اللہ میالی کے کتاب ہیں دیکھار ہتا تھا آ کے بیٹی نے اپی مرض الموت میں ارشاد فرمایا: خیبر کے لقمے نے میری رگیس کا ٹ ویں ] (۸)

۱۸-(۹۲)جس نے رسول اللہ اللہ کا فیصلہ تعلیم نہ کیا ،اس کے بارے میں آ چاہیے کا فیصلہ

## احكامات:

🖈 رسول النعطية كے فيعلے كوشلىم كرنا ،مسلمانوں پرواجب ہے۔

🖈 جو خض نی کریم مطالبتہ کے فیصلے پر داضی نہ ہو،اس کا خون را نگال ہے۔

٣٠١ - تعليم سنن ابوداؤه ٨٠٤٤ ـ ٣٠.

۳- ميرة ابن وشام س ۳۳۷-۳۳۸ خ۳<sub>-</sub>

۵- صحیح سنن ابودا و د ۳۷۸ ی

<sup>1 -</sup> تسيح سنمن ابودا ؟ ٣ ٨ ٣ <u>- ٣</u>

ئے۔ نے۔ تعلیم مشن ابوداؤ والا ہے۔

۱۸ - مستح منن ابو دا ؤرم ۸ <u>۳۵ پر</u>

🏠 رسول النعائضة كا فيصله نه مانے والے كے ليے حضرت مركا بخت روبیہ۔ دلاكل:

 ا- حدیث ابواسود (۱) وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ دوآ دی رسول الٹھائے کے پاس جھڑ ے کا فیصلہ لے کر آئے ، آ ے اللہ نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ فر مادیا۔ جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا،اس نے کہا کہ ٹرٹر کے باس جلتے ہیں۔ وہ دونوں حضرت عمرؓ کے پاس آئے تو دوسرے آ دمی نے کہا کہ رسول النہ علیہ نے اس آ دمی کے خلاف میرے حق میں، فیصلے فرمادیا ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ عمرؓ کے باس جلئے۔حضرت عمرؓ نے اس سے بوجھا: کیاای طرح ہے؟ اس نے جواب دیا: بان! حضرت عمرٌ نے کہا: تم دونوں اس جگہ تھہرو، میں ابھی آ کرتمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔حضرت عمرٌان کے پاس تلوار لے کرآئے اور جس نے کہا تھا کہ مرٹ کے پاس چلو، اے قل کردیا [ دوسرارسول النوایش کی طرف بھا گا اور کہا: اے الله كرسول ﷺ ؛ الله كاتسم عمرٌ نے مير ب ساتھى كوتل كرديا، اگر ميں وہاں ہے نہ بھا گتا، تو وہ مجھے بھى قتل كرديتا۔ رسول النسائية نے فرمایا: مجھے یقین نہیں تھا کہ عربی مومن کول کرنے کی جرات کر سکے گا <sub>ا</sub>'' اللہ نے بیر آیت نازل فرمادی ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حسى يحكموك ... ﴾ (٣) (تير عرب كاتم! يهاس وقت تكمومن نبيس موسكة ، جب تک تجھے اپنے جھٹڑوں میں قاضی تنلیم نہ کرلیں ..... )[اس لئے آپ آیٹ نے اس آ دمی کا خون را نگاں قرار دیا ] (\*) ۲- حدیث مکول (۱۰) وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی مسلمان اور منافق کے درمیان ،کسی بات پر جھکڑا ہوگیا، وہ دونوں رسول النبطيعية كے ياس آئے ، آپ عليعة نے منافق كے خلاف فيصله فرماديا۔ پھروه دونوں حضرت ابو بمر كى طرف چلے گئے ،انہوں نے کہا: جورسول اللہ علیقہ کے فصلے کونہیں مانتا، میں اس کے درمیان فیصلہ نہیں کرسکتا۔ بھروہ حضرت عمر ؓ کے پاس گے اور ان سے ساراوا قعہ بیان کیا عمر انے کہا: میر سے واپس آنے تک تم ای جگہ تھر بنا، حضرت عمر گھر سے تلوار ك رآئ الله المرمنانتي توقل كرديااوركها: جورسول التُعِينية كوفيط برراضي نبيس موتا، اس كے ليے ميں اس طرح فيصله كرتا ہوں۔پھراللہ نے بیآیت نازل کردی۔﴿ فیلا و ربک لا یوْ منون حتی یحکموک ۔۔۔۔﴾ ای وجہ ے حفرت ساب لباب النقول في اساب النزول من ٣٤ جار

دراكمنثو رفى تفسيرالماً تورص ١٨٠ ٢٠ م.

مورة النساء ١٥ \_

درامنتو رفى تغييرالماً تؤرص ١٨١ خ٢٠ ـ

# ۱۹-(۹۳)رسول التعلیقی کااس چور کے بارے میں فیصلہ جو بار بار چوری کرے

#### احكامات:

🖈 چوری کی سزاباتھ کا ٹنا ہے۔

🛠 چورا ٹر چارمرتبہ، کیے بعد دیگرے چوری کرے تواس کے چاروں ہاتھ یاؤں کاٹ دیئے جائیں گے۔

🖈 اس کے بعد بھی چوری کری تو واجب القتل ہے۔

🖈 چور کا کٹا ہوا ہاتھ، گلے میں لٹکانے کا جواز۔

🖈 بچوں کو چرانے والے کا بھی ہاتھ کا ٹاجائے گا۔

🖈 چوركاماته كلائى سےكا ٹاجائے گا۔

## دلاكل:

ا حدیث جاربن عبداللہ (۱) انہوں نے کہا: بی ایک چورلایا گیا، آپ ایک جورلایا گیا، آپ ایک خرمایا: اے قبل کردو۔ عرض کی گئ اے اللہ کے رسول! اس نے قو صرف چوری کی ہے۔ آپ ایک نے فرمایا: اس کا ہاتھ کا ث دو۔ اس کا دو را ہا تھا کا ث دو یا گیا۔ پھرا سے دو سری مرتبدلایا گیا، آپ میں گئا۔ نے فرمایا: اس کا دو سرا ہاتھ بھی کا ث دویا گیا۔ پھرا سے تیسری مرتبدلایا گیا، آپ میں گئا دو۔ اس کا دو سرا ہاتھ بھی کا ث دیا گیا۔ پھرا سے تیسری مرتبدلایا گیا، آپ میں گئا نے فرمایا: اس کا دو سرا ہاتھ بھی کا ث دویا گیا۔ پھرا سے تیسری مرتبدلایا گیا، اس نے تو صرف چوری کی ہے، آپ میں گئی اس نے قو صرف چوری کی ہے۔ آپ دو۔ پھر چوتھی مرتبدلایا گیا۔ آپ میں گئی اس نے قو صرف چوری کی ہے۔ آپ میں گئی اس نے تو صرف چوری کی ہے۔ آپ میں گئی اس نے تو صرف چوری کی ہے۔ آپ میں گئی اس کے تمام ہاتھ پاؤں کا ٹ دو۔ آپ پھرا سے پانچو یں مرتبدلایا گیا آپ پھرائے نے فرمایا: اسے قبل کردو [حضرت ابو کر گئی ہیں کہ رسول اللہ علی آس وقت اس چور (کی مرتبدلایا گیا آپ پھر تیا گئی آپ پھر کی این اسے قبل کردو [حضرت ابو کر گئی ہے ہیں کہ رسول اللہ علی آس وقت اس چور (کی مرتبدلایا گیا آپ پھر تیا گئی آپ پھر کی این اسے قبل کردو [حضرت ابو کر گئی ہے ہیں کہ رسول اللہ علی آس وقت اس چور (کی مرتبدلایا گیا آپ پھر تا کی این اس کو اس کی مرتبدلایا گیا آپ پھر تا کی این اس کو کہ کو کھر کیا گئی آپ پھر کو کو کھر کیا گئی آپ پھر کی کھرا کے کھرا کیا گئی کہرا کیا گئی کھرا کے کہرا کیا گئی کے کہرا کیا گئی کھرا کیا گئی کھرا کے کہرا کیا گئی کھرا کیا گئی کھرا کے کہرا کیا گئی کھرا کیا گئی کھرا کیا گئی کھرا کے کہرا کیا گئی کھرا کیا گئی کھرا کیا گئی کھرا کیا گئی کھرا کے کہرا کیا گئی کھرا کے کو کھرا کیا گئی کھرا کیا گئی کھرا کے گئی کھرا کے کا کھرا کیا گئی کھرا کے کہرا کیا گئی کھرا کے گئی کھرا کے کو کھرا کے گئی کھرا کے کہرا کیا گئی کھرا کے گئی کھرا کے گئی کھرا کے گئی کھرا کیا گئی کھرا کے گئی کھرا کے گئی کھرا کیا گئی کی کھرا کے گئی کھرا کے گئی کھرا کے گئی کے گئی کھرا کے گئی

مسیح سنمن ابودا ؤ**ره اے**۔

r- شعيف من سائل ٣٤٠٠ ـ

نفیات) سے واقف تھے، ای لئے آپ ملک نے اسے آل کروانے کا تھم دیا تھا۔ پھرآپ ملک نے آل کروانے کے لئے اسے آل کروانے کے لئے اسے آل کرونے کے انہوں نے کہا:

لیے اسے قریش کے ایک گروہ کے بپر دکر دیا جن میں عبداللہ بن زبیر بھی تھے جوامیر بنا پند کرتے تھے۔ انہوں نے کہا:

م مجھے اپنا امیر بنا او۔ انہوں نے ان کو امیر بنا لیا] ('' جابر کہتے ہیں کہ ہم اسے لے کر [اونوں کے باند ھنے کی جگہ پر آئے اور اسے ایک اونٹ پر سوار کردیا۔ وہ اس پر سیدھالیٹ رہا، پھر اپنے (کئے ہوئے) ہاتھ یاؤں سے رگڑ نا شروع کے دریا۔ اونٹ نے اسے نیچ گرادیا، ہم نے دوسری مرتبدا سے سوار کروایا، لیکن اس نے ایسا ہی گیا، پھراسے تیمری مرتبہ سوار کروایا اور اسے پیچروں میں پھینک کر آگ تھی کر ایک کنویں میں ڈال دیا اور اوپر سے پتم مارے۔

سا - حدیث عائشرض الله عنها (-) بنی کریم علیت کے باس ایک ایسا آدمی لایا گیا جو بچوں کو چرا کر [انہیں

و ضعیف تنن نسائی ۲۵۰۰ یه

r - ننن نا كى ١٩٤٨ يميتى ن مجى نن كرى يرات ذكركيا ب ١٤٥ ق ٨

r- مصنف عبدالرزاق ١٨٧٧\_

س- من کبری بینق ص ۲۷۳ ت ۸ <sub>-</sub>

۵- سنن کبری بیبقی مس۵۷ تی ۸\_

۲- وارقطنی ص۱۸اج۳-

<sup>-</sup> بینتی مس ۲۹۸ تر ۸-

دوسری جگہ فروخت کردیتا تھا]''[رسول النّمانِظِیُّ ]'' نے اس کا ہاتھ کا ننے کا حکم دیا۔[پھر کلائی ہے]''[اس کا ہاتھ کا نند دیا گیا]<sup>( ۲۰)</sup>[اوراس کا ہاتھاس کی گردن میں انکا دیا گیا]<sup>(د)</sup>

# ۲۰- (۹۴) قتل کے ملزم کوجیل میں ڈالنے کا فیصلہ

#### احكامات:

🖈 کی جرم کے الزام میں لمزم کوقید کیا جا سکتا ہے۔

🖈 غیرضروری بات کی طرف توجه نه کی جائے۔

🖈 جس نے کی گوتل کے لیے بکڑے رکھا ،اسے قصاص میں قیدر کھا جائے گا یبال تک کہ و وہلاک ہوجائے۔

# دلائل:

ا حدیث بخربن کیم (') : وہ اپ باپ سے روایت کرتے ہیں وہ ان کے دادا[معاویۃ بن حیرہ] ( اس سے روایت کرتے ہیں وہ ان کے دادا[معاویۃ بن حیرہ] ( اس کی قوم کے اس سے روایت کرتے ہیں ایک دن اور ایک رات ، احتیاط کے طور پراور جرم کا قرار کروانے کے لیے قیدر کھا ا<sup>(۱)</sup>[ان کی قوم کا ایک آ دمی ا<sup>(۱)</sup> [جوکہ طزم کا بھائی یا جی تھا ا<sup>(۱)</sup> [نجی کر یم ایک کے اس کے ایک کی اس کے قید کر رکھا ہے اس نے کہا: اے محموظت او نے میرے وزید کوکس کے قید کر رکھا ہے ا

۳،۲،۱ را رقطنی مس۴۰۶ ق۳-

۴- دار قطنی ص ۲۰۵ ت ۳-

۵- ضعیف شن سالگ ۳۷۳۔

<sup>1-</sup> تعليم سفن تريدي ام ال

۷- تقریب التهذیب ۱۳۴۱

۸- متدرك على الميحسين ص ١٢٥ج ا\_

<sup>•</sup> ا- متدرک فل المجسین من ان من مام نے اس ہے خاموثی افتیار کی ہے: همی کتبے ہیں که اہم بن فٹیم رادی متر وک ہے۔

۱۱- مشدرك على الحيسين ص١٢٥ جار

۱۶- تسمیم شن ابوداؤر ۳۰۸۸ محمرین قدامه کی روایت ہے۔ ا

۱۳- متدرك على التيمسين م ۱۲۵ ښايه

[آپ سیان نے اس سے دومر تبد مند موز ااور کوئی بات کہی ] (ال نے کہا: لوگ کہیں گے کہ آپ سیان برائی سے منع کرتے ہیں اور خوداس کواپناتے ہیں۔ نبی کر یم الفیق نے پوچھا یہ کیا کہدر ہا ہے؟ لیکن میں درمیان میں آڑے آگیا کہ کہیں آپ سیان نہیں ہوئی ہے یہ بات کو جان لیا۔ اس من کر میر کر قوم کے خلاف بد مانہ کر دیں جس کی وجہ سے وہ آئندہ کھی فلاح نہ پاکسیں، نبی کر میر کیا ہے نہ نہیں ہوتی اس موتی اس موتی اس میں سے ایک آدی نے کہا: اللہ کی قتم! اگر میں نے غلط کام کیا ہے تو سرا مجھ پر ہوئی چا ہے ان پر نہیں ہوتی آ (ان بھر آپ کے اس کر مادیا۔ آدفر مادیا۔

۲- حدیث سعید بن مینب ("): وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم اللہ کے پاس دوآ دمی لائے گئے ان میں ہے ایک نے تقل کا ارتکاب کیا تھا اور دوسرے نے اسے بکڑا تھا [آپ اللہ نے فرمایا: قاتل کو قل کردیا جائے اور بکڑنے والے وقید کرلیا جائے [""] دی کہ وہ مرجائے جس طرح اس نے قید کمیا تھا ] (د) تقاتل کو قل کردیا گیا اور بکڑنے والے کو قید کردیا گیا۔

سا - حدیث ابن عرر (۱) وہ نی کریم ایک ہے روایت کرتے ہیں آپ ایک نے فرمایا: جب کوئی آ دی کسی کو کپڑے اور دوسراائے آل کر دیاجائے گا اور کپڑنے والے کوقید کر دیاجائے گا۔

۳۰ - حدیث ابومجلنه (۱) دو آ دمیوں کا ایک مشتر که غلام تھا ، ان میں سے ایک نے اسے اپ حصہ کا آزاد کر دیا ، نجی کریم چیالیف نے اسے رو کے رکھاحتیٰ کہ دوسرے نے بھی اینا حصہ فروحت کر دیا۔

<sup>-</sup> صحیح سنن ابوداؤد ۳۰۸۸ محمر بن قدامه کی روایت ہے۔

r- منداحرض من ۵\_

r- دار قطنی ص ۱۳۹ ش۳<sub>-</sub>

م- دار قطنی ص ۱۳۰ ت س\_

۵- مصنف عبدالرزاق ۹۳۰ ۱۸. ۲- . قطع مریدی چیس زندار جی نا خوار بد مرک کرد.

۲- ورقطنی ص ۱۹۰ ن ۳۰ ما فظاہن تجر نے بلو ٹالمرام میں کباہے کراس کے راوی ثقة ہیں۔

<sup>-</sup> سنن كبرى بيهل ص ١٥ ع ن ١١٠ يبعد يك منقطع يـــ

# ۲۱ – (۹۵) کسی مومن کوتل کرنے کے بعد مرتد ہونے والے کے بارے میں رسول اللَّه اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ كا فیصلہ اور اس کے بارے میں اللّٰہ کی مقرر کر دہ سز ا کا بیان

#### احكامات:

😭 خبرواحد رغمل کرناجا ئزہے۔

جه تاتل کاعلم نه زونے کی صورت میں ،مقول کی دیت ادا کر ناواجب ہے۔

الله مرمد کی سزاقتل ہے۔

# دلائل:

ا - حدیث کلبی کتے ہیں ابوصالے ہے روایت ہے، وہ این عبال ہے روایت کرتے ہیں (ا) مقیس بن صابہ نے اور اپنے بھائی ہشام بن صابہ کو بنونجار قبیلے ہیں قتل کیا ہوا پایا۔ وہ سلمان سے اس لئے رسول الشطیعیہ کے پاس آئے اور آپنیلی ہشام بن صابہ کو بنونجار کیا، رسول الشطیعیہ نے ان کے ساتھ، بنونجر قبیلے کے ایک آدمی کو قاصد کے طور پر بجیجا اور اسے فرایا: یونجار کے پاس جاو، آنہیں سلام کہواور یہ بیغام دو کہ اللہ کے رسول کا اللہ تعلیمی خرمار ہے ہیں کہ اگر تمہیں بشام بن صاب ہے تو اس اس کے بھائی کے ہیر دکر دو، وہ اس سے قصاص لے لے گا۔ لیکن اگر تمہیں قاتل کا علم نہیں بشام بن صاب ہے تو اسے دیں تا تل کا علم نہیں بہنچا یا تو آنہوں نے کہا: ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی صاب کے تعلیم کا بنیا میں ان کی علم نہیں ہوئیا تو آنہوں نے کہا: ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی حت میں ، اللہ کی تھی قاتل کا کوئی علم نہیں ہے، لیکن اسے اس کی دیت دے دیتے ہیں۔ انہوں نے اسے دوسے قبیل نے دوسور ڈالا در دوسے تھی و دودونوں مدینہ کی طرف لوٹے ان کا اور مدینہ کا فاصلہ تھوڑ ای تھا مقیس کے دل میں شیطان نے وسور ڈالا اور کہا کہ نے کیا کہ دوسے قبیل کی دیت قبول کر بی ہو تیرے لئے عار رہے گی ، اپنے ساتھ والے آدمی گوٹل کر دوسے جان کے بدلے میں جان جل جانے گی دیت منافع کے طور پر مل جائے گی۔ مقیس نے ایسا بی کیا اور ایک پھر کے در یہ بی جان جل جانے گی دیت منافع کے طور پر مل جائے گی۔ مقیس نے ایسا بی کیا اور ایک پھر سے نہ بی کا امر کیل دیا۔ پھر دیت کے اور نو سے ان جل جائے کی دیت منافع کے طور پر مل جائے گی۔ مقیس نے ایسا بی کیا اور ایک پھر سے نہ بی کا امر کی کوئر کی طرف چلا گیا۔

<sup>109</sup> 

اورو دية عمر پڙھار باتھا۔

سراة بنى النجار أرباب فارع وكنت الى الأوثان أول راجع قتلت به فهراً وحملت عقله وادركت ثاري واضطجعت موسداً

میں نے اپنے بھائی کے بدلے فہری گول کردیا اوراس کی دیت بھی لے لی ،میر ابھائی بی نجار کاسر دارتھا اور بہت خوبصورت جوان تھا۔میں نے اپنا بدلہ لے لیا ہے،اب تکیہ لگا کرلیٹ گیا ہوں اورسب سے پہلے بتوں کی طرف لو منے والا ہوں۔

پُھريە آيت نازل ہو کَي

﴿ و من يقتل مؤمناً متعمداً فجزاء ٥ جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً أليماً ﴾ (جوكن مومن كوجان بوجه كرقل كرد اس كامحكانه جنبم ب، وه ومإل بميشه رب گا، اس پرالله كي ناراضكي اورلعنت

باوراس نے اس کے لئے در دناک قتم کاعذاب تیار کرر کھاہے)

رسول النَّهِ اللَّهِ فَتَح مَمه كه دن، العدواجب القتل قرار دے دیا۔ لوگوں نے اسے ایک بازار میں پایا اور وہیں قتل کر دیا۔ چھٹاباب متفرقات کے بارے میں اس میں(۱۸)نطح ہیں۔

# ا-(97) رسول الله الله الله كاكس عضوك كاشنے كے بعدا سے داغنے كا فيصله

#### احكامات:

🛠 چوری کے ملزم سے از خودا قرار کرنے کا مطالبہ جائز ہے۔

الم عضوكا شخ كے بعدا اللہ واغناجا تز ہے۔

🖈 چورکی توبہ سزا کے بعد قبول ہوجاتی ہے۔

الم يوركاباته كلائى سے كا ٹاجائے گا۔

🖈 سزایافتہ کوزخم بھرنے تک جیل میں ڈالناجائز ہے۔

## دلاكل:

ا - حدیث قربان: وہ ابو ہریہ ہے۔ روایت کرتے ہیں (۱) کررسول النہ اللہ کے پاس ایک چورلایا گیا جس نے ایک چادر چوری کی تھی، لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول النہ اللہ اسے نے چوری کی ہے، رسول اللہ اللہ نے فرمایا:

میرا گمان ہے کہ تم نے چوری نہیں کی، [تیرے لئے بربادی ہو، کیا تو نے چوری کی ہے؟] (۱) چور نے اثبات میں جواب دیا تو رسول اللہ اللہ نے فرمایا: اے لے جا وَ اور [اس کا ہاتھ ] (ایکی خوری کی ہے؟) کا خدود، پھرا ہے داغواور میرے پاس لے آؤ، جب اس کا تو رسول اللہ اللہ میری تو بہ ۔ تو آپ اللہ نے فرمایا: اللہ میری تو بہ ۔ تو آپ اللہ نے فرمایا: اللہ میری تو بہ ۔ تو آپ اللہ نے فرمایا: اللہ تیری تو بہ قبول کرے [اے اللہ اس کی تو بہ قبول کرے] (د)

r- حدیث جمیہ بن عدی: حضرت علی (۱) جب کسی چور کو پکڑ لیتے ] (۲) تو اس کا ہاتھ کلائی ہے کا ٹ کر، اے داغ

<sup>-</sup> سنن كبرى لليبتى ٨/١٤١١ور نيالى ٣٨٧٧\_

۵، ۲، ۳، مصنف عبدالرزق ۹۲۳ ۸اثوبان راوی کی پیمرسل روایت ہے۔

٧- نعيف من سائي ٣٨٥ ـ

دیے ؛ میں ان چوروں کے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہا ہوں وہ ایسے ہیں جیسے گد ھوں کے ہم [پھروہ انہیں جیل میں ڈال دیتے : دیتے جب ان کے زخم درست ہوجاتے تو وہ ان کو باہر نکالتے اور کہتے کہ اپنے ہاتھوں کو اللہ کی طرف اٹھاؤ، پھر آپ علیت علیقے فریاتے :اے اللہ میں نے تیرے تھم سے ان کے ہاتھ کا فیے ہیں اور انہیں تیری طرف ہی بھیجا ہے۔]()

۲-(۹۷)رسول التَّطَالِيَّةِ كاس مُحض كِمتعلق فيصله جيءاكم بلائے اوروہ نہ جائے حکامات:

🚓 ملمان حاکم کے بلاوے کو قبول کرناوا جب ہے۔

🖮 فریقین میں سے اگرا یک بلاوے کے بعد بھی حاضر نہ ہوتو اس کی عدم موجودگی میں فیصلہ کردینا جائز ہے۔

🖈 فیلے کے وقت ایک فریق کا حاضر نہ ہونا، اس بات کا شہوت ہے کہ وہ حق پڑ ہیں ہے اور ظالم ہے۔

## دلاكل:

ا - حدیث حن (ا) وہ سرق میں دوایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا: رسول اللہ علیہ نے فر مایا: جے حاکم کے روبرو بلایا گیا اور وہ حاضر نہ ہوا، وہ ظالم ہے، اس کا کوئی حق نہیں [ایک روایت میں ہے کہ جس شخص کو سلمان حاکموں میں سے کسی کے پاس بلایا جائے، وہ نہ جائے تو وہ ظالم ہے] (ا) [حضرت حسن ہی کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فر مایا کرتے تھے: جب کوئی آ دمی دوسرے کواپنے درمیان فیصلہ کروانے کے لیے، کسی قاضی کی طرف بلائے اور وہ آنے سے انکار کردے تو اس کے لئے کوئی حق نہیں ہے۔] (ا) [حسن ہی کی ایک دوسری روایت ہے کہ رسول للہ علیہ ہمیں فر مایا کرتے تھے: جب ایک آ دمی دوسرے ہے جھڑ اکرے اور ان میں سے ایک، دوسرے کو فیصلے کے لیے رسول کی طرف بلاے تو جس کی آئی میں ہے۔] (د) .

۱- من كبرى بيهتي ۱۳۵۴\_

<sup>-</sup>r طبرانی کبیر ۲/۳۲۵\_

<sup>--</sup> مند بزار۱۳ ۱۳ ای بزار کتے ہیں کہ میرے علم میں کوئی ایساراوی نہیں ہے جواس روایت کو نہیں گئے ہے متصل النادے ذکر کرتا ہو پیٹی کتے ہیں کہ اس روایت میں روح بن عطاء بن میمونے کو ابن عدی نے ثقتہ کہا ہے اور باقی آئرنے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ دیکھتے انجمع مم/ ۱۹۸۔ اور اس حدیث کو نبدی نے کنز اعمال میں مجمی ذکر کیا ہے۔ (۱۳۸۰- ۱۸۷۷)

م- مند بزار: ۳۱ تا یعمی کتبے ہیں کہ اس میں پوسف بن خالد اسمتی راد کی ضعیف ہے دیکھیے انجمع مم/ ۱۹۸۰ ۔

<sup>2-</sup> طبران كبير ١٤٠ عيد في كتب بين أراس في اساد من مجهول راوي بيدا مجمع مم ١٩٨٠

# ٣- (٩٨) بھا گاہوا غلام چوري كرلة واس كے بارے ميں رسول التيافية كا فيصله

#### احكامات:

🖈 ذی اور بھگوڑے غلام کا چوری میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔

دلائل:

ا - حدیث ابن عباس (۱۰ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ علیہ نے فرمایا : بھگوڑے غلام اور ذمی کے لئے چوری کرنے پر باتھ کا شنے کی سزانہیں ہے۔

۴ – (99) رسول التُعلِينَةِ كا كُندگي كھانے والے جانور كي قيمت كے بارے ميں فيصله

#### احكامات:

🖈 کتے کی قیمت ، زانی عورت کی آمدن اور گندگی کھانے والے جانبور کی قیمت حرام ہے۔

🏠 اسلام صفائی اور ستھرائی کا دین ہے۔

🖈 ایسے کا م جوعفت ویا کیزگی اور صفائی کے منافی ہوں ،ان سے دور رہاجائے۔

دلائل:

ا - حدیث عکرمہ :وہ ابن عباسؓ ہے روایت کرتے ہیں (۲) انہوں نے کہا: رسول اللّه علیہ نے گندگی کھانے والے جانور کی تیت ہے منع فرمایا ہے۔

متدرک حاکم ۱۸۲۴/۳۸ انبول نے کہا کہ اس کی اساد شخین کی شرط پر مجھ میں ،انبوں نے اسے ذکر نبیں کیا، ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے اور دا تطنی نے اے ۲۱/۳ ۸ رذ کر کیا ہے۔

الكاتل المن ندى ١٢٣٩/٣

# ۵-(۱۰۰)رسول التعلیقی کا اس شخص کے بارے میں فیصلہ جس نے کسی کومخنث کہہ کر پکارا احکامات:

🛠 کسی کومخنث کبنا درست نبیس ۔

🖈 کسی کومخنث یا اونڈے باز کہنے والے پرتعزیر لا گوکرنے کا جواز۔

ایا کرنے والے کوتعزیر کے طور پر ہیں کوڑے مارنے کا جواز۔

# دلائل:

ا - حدیث عبدالله بن عبال فی او کتبے ہیں کہ رسول الله عبال نے فرمایا جس نے کی شخص ہے کہا: اے مخنث! تواسے ہیں کوڑے مارو۔[اور جب کوئی شخص کسی کولونڈے باز کہہ کریکارے،اسے بھی ہیں کوڑے مارو۔](۲)

۲ - (۱۰۱)رسول التعلیقی کا چوری کے مال کی مقدار کے متعلق فیصلہ جس بیں چور کا ہاتھ کا ٹا جائے گا احکامات:

🖈 اگرمسروقه مال کی مالیت تین درجم یا چوتھائی دینار تک پہنچ جائے تو چور کا ہاتھ کا ٹاجائے گا۔

🖈 خیانت معزز کو ذلیل کردیتی ہے۔

🖈 عدالت تک بینیخے سے پہلے، حدود کے مقد مات میں معافی کا جواز۔

ا- ابن عدى ا/٣٢٥/ ميران الاعتدال ا/١٩، اور ٩٣٣/ ، يميني ٢٥٢/، ترندى ٩٩٩/ جلد ٢، ترزى كيت جي كه جميل اس حديث كاليك بي سندكاية عديم من ابراتيم راوي معيف عرب

<sup>.</sup> ا- منمن ابن ملایه به

۳- بخارئ» ۱۷۹ مسلم • ۳۳۸\_

م- تصحیح سنن نسانی ۹ ۷۵م.

الله عن عبدالله بن عمرٌ : (۱) رسول الله عليه في تين در بهم كى قيت والى ايك و صال كے بدلے ميں چور كا ماتھ كائے ديا۔

۳ - حدیث ابو ہریرہ : (۲) وہ کہتے ہیں: رسول النہ اللہ علیہ نے فر مایا: اس چور پر اللہ کی لعنت ہو جوا یک انڈ ہ چوری کرتا ہے اور اس کا ہاتھ کا ث دیا جاتا ہے یاری چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کا ث دیا جاتا ہے۔

2- حدیث صفوان بن امید (") اضوں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور نماز پڑھی ، پھراپی چا در کو لپیٹ کر سرکے نیچے رکھ کرسو گئے۔ ایک چور آیا؛ اس نے اس چا در کوان کے سرکے نیچے سے کھے کا لیا؛ انہوں نے اس چور کو پکڑلیا اور نبی کر سے منافقہ نے اس آدی سے پوچھا: کیا تو کر میں منافقہ نے اس آدی سے پوچھا: کیا تو کر میں کہا تھا کہ میری چا در چوری کرلی ہے، آپ میں گئے گئے نہ اس آدی سے بوجھا: کیا تو اس کیا ہاتھ کے اس کی جورک کے جا واور اس کا ہاتھ کے اس جورکو لے جا واور اس کا ہاتھ کا تا جائے [وہ اس پر صدقہ کا نہ دو۔ صفوان کہنے گئے کہ میں بینہیں چا ہتا تھا کہ میری چا در کے بدلے میں اس کا ہاتھ کا تا جائے [وہ اس پر صدقہ ہے ] (") آپ ایک تا ہے کے فرمایا: یکا م تو نے پہلے کیوں نہ کیا [رسول التھائے نے اس کا ہاتھ کا خدیا] (")

<sup>-</sup> مسلم ۲ ک۳۳ \_

r جناري ۱۷۹۷ ميچ سنن ايودا دُر ۱۸۸ سرار وا والخليل ۲۳۱۲ س

۳- مسلم ۳۲۸ - ۳

<sup>--</sup> تصحیح منتن نسائی ۴۵۳۵ وارم ۲۳۰۰ <u>-</u>

<sup>-</sup> خالان، لك-۸۳۵/۳

و - السيح من نهال ٣٦٥، ابن مباس كن راه يت سينصب الرابيس ٣٦٩/٣ ما تنقيح الرواة عن ير كي مفوان كي حديث من عرب

# 2-(۱۰۲)رسول التعلیق کا مال خمس (مال غنیمت میں نے بیت المال کا پانچواں حصہ) میں ہے چوری کرنے والے غلام کے بارے میں فیصلہ

#### احكامات:

🖈 خمس کے حصے میں آئے ہوئے غلام کا جمس میں چوری کرنے پر ہاتھ نہیں کا ناجائے گا۔

🖈 نلاموں پر حدود کے نفاذ میں زی۔

## دلائل:

ا- حدیث ابن عباس (۱) مال خس میں آئے ہوئے غلاموں میں سے ایک غلام نے مال خس میں سے چوری کرلی۔ اس معاطے کو نجی ایک کا ٹااور فرمایا: اللہ کا مال ہے، بعض نے بعض کو چوری کرلیا۔ بعض کو چوری کرلیا۔

۸-(۱۰۳)رسول التعلیق کا خائن کے سامان کوجلانے اور اسے سز ادینے کے بارے میں فیصلہ احکامات:

🛠 مال ننیمت میں خیانت بہت بڑا جرم اور گناہ کبیرہ ہے۔

🖈 خائن کا مال ننیمت ہے حصہ ختم ہوجا تا ہے۔

🖈 خائن کومزادینے کا جواز۔

🖈 قرآن پاک کے ننخ فروخت کرنے کا جواز۔

# دلاكل:

ا− حدیث عمرو بن شعیب:وه اپنی باپ اوروه ان کے دا داسے روایت کرتے ہیں (۲): رسول اللیفائیے اور ابو بکر اور اللیفائیے۔

عمرؓ نے خیانت کرنے والے کا سامان جلادیااور مال غنیمت ہے اس کاحق روک لیااورا ہے سزادی۔

e- من کبری بینی م**س۱۰**۱ ت۹\_

۲- حدیث مربن خطاب (۱): وہ نی کریم شاہ ہے۔ روایت کرتے ہیں آپ آگئے نے فرمایا: جب تم کئی ایسے آ دی کو پاؤجس نے خیانت کی بوتو اس کا سامان جلا دواورا سے سزادو، راوی نے کہا کہ اس کے سامان میں ایک قرآن مجید کانسخ بھی ہے، آپ آگئے نے فرمایا: اس کونچ کراس کی قیمت صدقہ کردو۔

9-(۱۰۴)رسول التُعَلِينَةُ كاسوارى كے مالك كے بارے ميں فيصله كه ده اس صورت ميں نقصان كاخود ضامن ہوگاجب وہ اسے رہتے يا بازار ميں كھڑ اكر دے

#### احكامات:

🖈 خسارے کا سبب بننے والاشخص اس کا ضامن ہوگا۔

🖈 جانورکومسلمانوں کے راہتے اور بازار میں باندھنامنع ہے۔

🖈 ملمانوں کو کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچانا حرام ہے۔

## دلائل:

ا - حدیث نعمان بن بشیر (۱): وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: جس نے مسلمانوں کے راستے یا ابزار ا<sup>(۲)</sup> میں سواری تضبرائی اوراس سواری نے اپنے ہاتھ یا پاؤں سے کسی کوروند ڈالا تو وہ مالک اس کا ضامن ہوگا۔

۱۰-(۱۰۵)رسول النُّطلِيُّ کا تعزير کے طور پر کوڑوں کی مقدار کے بارے میں فیصلہ

#### احكامات:

🖈 تعزیر میں کوڑوں کی سزا کا جواز 🗕

🖈 تعزیر میں دس سے زیادہ کوڑ نے بیس لگائے جا سکتے۔

🖈 تعزیرادرحدو دمیں برابری نہیں۔

سنن کمری بیلی ۱۹۳۹، بیلی کہتے ہیں کہ یہ سعید کی روایت کے الفاظ ہی اور پیروایت ضعیف ہے۔

سنن کبری بیمبی ۸ ۴۴۴۰۰۰

۳- دارتقتی ۳۳ ۱۵ دارانبوں نے اپنی تحقیق میں کہا کہا کہا کہا کہا ساد میں ایک راوی سری بن اسامیل البعد انی الکونی ہے جوشعنی کا پچاز او بھائی ہے، وو متروک الحدیث ہے۔ حافظ ابن جمر نے التر یب ۲۳۲ میں ای طرح زکر کیا ہے۔

دلائل:

۲- حدیث ابوهریرهٔ (۲): انہوں نے کہا کہ رسول التعلیق نے فرمایا: تعزیر میں دس کوڑوں سے زا کد سز اندو و

۱۱-(۱۰۲)رسول التعلیقی کا بیے مسلمان کے بارے میں فیصلہ جومشرکوں سے مل گیا اور وہاں کوئی جرم کیا پھر جرم کیا پھر مسلمان ہو گیا اور اس کے بارے میں فیصلہ جس نے اسلام کی حالت میں جرم کیا پھر مشرکوں سے مل گیا اور پھرا مان لے لی۔

#### احكامات:

🛠 جس نے شرک کی حالت میں جرم کاار تکاب کیا،اسلام قبول کرنے کے بعداس پرمؤ اخذ ونہیں ہے۔

الت اسلام میں کی جرم کاارتکاب کیا پھر مرتد ہو گیا تو اسے سزادی جائے گی خواہ وہ امان یافتہ ہی کیوں نہ ہو۔ ولائل:

ا حدیث عطیہ بن قین "(") رسول اللہ علیہ کے صحابہ میں سے جب کوئی شخص دشمن سے مل جا تا اور وہاں قبل ، زنا یا چوری کا ارتکاب کر لیتا ، پھر اپنے جرم کی وجہ سے امان طلب کرتا تو آپ تا ہے امان وے ویتے اور شرک میں کے ہوئے جرم پراس پر حد تا کم نہ کرتے اور اگر اس طرح کا جرم کر کے مرتد ہوجا تا اور پھر امان طلب کرتا تو آپ تا ہے تا ہے اس پر حد قائم کرتے جس سے وہ بھاگ گیا تھا۔

۱- تحقیح منن التر مذی ۱۱۸۳ صیح سنن این ماجه ۲۱۰۷ ـ

<sup>-</sup> تستخیم سنن این ماجیه ۲۱۰ ، بخاری و ۲۸۵ ، رادی ابو برده انصاری و اس کے الفاظ میہ میں کہ اانجلد دانو ق عشر قامواط الاتی حدمن حدودانقہ ) دس کوڑوں سے زیاد دئی سزا بسرف حدودانقہ میں بی دو مسلم ۴۳۵۵ م

۲- منن سعيد بن منصور ۵۰ ۴۸، ۲۱۳/۲ \_

۱۲-(۷۰۱)رسول التُعلِينية كااس شخص كے بارے میں فیصلہ جوظہار میں كفارہ اداكرنے ہے پہلے اپنی بیوی تے علق قائم كرے

#### احكامات:

﴿ ظہار میں غارہ اداکرنے ہے قبل بیوی ہے تعلق قائم کرنا اگر چہ گناہ ہے، لیکن اس سے نہ تو کنارہ ساقط ہوتا ہے ادر نداس میں اضافیہ ہوتا ہے۔

🖈 اگرنوعیت ایک بی ہو توایک سے زائد کفارے انتھے ادا ہوجاتے ہیں۔

## دلائل:

ا- حدیث سلمه بن صحر البیاضی ": (۱) وه نی میانید کرتے میں کدا گرظهار کرنے والا ، غارہ ادا کرنے ے پہلے اپنی ہوی ہے تعلق قائم کر ہے واس پرایک ہی کفارہ ہے۔

السلط المعارف 
ا- منج منن تر ندی ۱۹۵

<sup>-</sup> سیمحسنن ترندی ۱۹۵۸

r- دارنطنی ۳۱۸/۳\_

<sup>-</sup> ٩٠٥، مارتطني ٣/ ٣١٨، استرندي بعي أكريا جاوركباب كه يدهد يث من تريب ب

۸۰۶ - مستجم منن ابن مانيه ۱۶۸ ماروا والفليل ۴۰ ۹۰ - ۸۰

# ۱۳-(۱۰۸) چوری کاالزام لگانے والے شخص کے بارے میں رسول التَّعَافِيْنَةَ کا فیصلہ

#### احكامات:

﴿ چوری کے ملزم پر ، دوران تفتیش تخق کی جاسکتی ہے بشرطیکداس میں ما کم مصلحت دیجھے۔ ﴿ اگر دعویٰ خابت نہ ہو سکے تو مدعی کے مطالبہ پر ملزم ہے کی گئی تختی موجب قصاص ہوگ ۔

## دلائل:

ا حدیث از هربن عبداللہ الحرازی: (۱) کلائ قوم کے لوگوں کا سامان چوری ہوگیا، انہوں نے حاکے قبیلہ کے جھے لوگوں پراس کا الزام لگا دیا اور صحائی رسول نعمان بن بشیر کے پاس جھگڑ نے کا فیصلہ لے گئے۔ مدمی نعمان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے انہیں کسی سزا اور تختی کے بغیر ہی چھوڑ دیا ہے؟ نعمان نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اگر تم چاہتے ہوکہ میں انہیں سزا دوں تو اگر تمہارا سامان ان کے قبضے سے برآ مد ہوا پھر تو ٹھیک ہے، بصورت دیگر میں تہمیں بھی و ہے ہی سزا دوں گا جیسے انھیں سزا دی۔ انھوں نے بوچھا کہ کیا ہے آپ کا فیصلہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے۔

۱۴- و ۱۰) رسول التعلیقی کا سواری پر آ گے اور بیچھے بیٹھنے والے کی ذمہ داری کے بارے میں فیصلہ احکامات:

- 🛠 جانور پرسواری کرنے والا ،اس کی تکبیداشت کا ذ مددار ہے۔
  - 🖈 ایک جانور پردوآ دمی سوار ہو سکتے ہیں۔
- 🛪 جُوْحُصُ کسی جانور پرسوار ہے، و ہاس کی ہلا کت کی صورت میں ضامن ہوگا۔
  - 🖈 تاوان کی ذمه داری حق تصرف اورنگبداشت کے مطابق ہوگی۔
- 🛪 جانوریږدوآ دی سوار ہوں تو آ گے بیضا ہواتخص فائق حق تصرف کی وجہ سے زیاد و ذیبہ دار ہوگا۔

ا- مسجع منهن ایودا زوس ۱۸۸۳ سیم منهن نسانی ۳۵۶۹ س

# دلاكل:

حدیث واثله (۱) بن استع (۲) وه نی کریم الله سید روایت کرتے ہیں، آپ الله نے فرمایا سواری کے دوران میں جانور کونتصان بہنیخ کی صورت میں آ کے بیٹھے والا دوتہائی اور پیچے بیٹھے والا ایک تہائی نتصان کا ذمہ دار ہوگا۔

# ۱۰-(۱۱۰)رسول التعليق كامقروض كوقيد ميں رکھنے كے بارے ميں فيصله

#### احكامات:

- 🖈 قیدی کوجس میں رکھنے کا جواز۔
  - 🖈 مقروض، قیدی ہوسکتا ہے۔
- 🖈 صاحب فی بخت بات کرسکتا ہے۔
- 🖈 ایمامقروض جواہلیت کے باوجود قرض کی ادائیگی ہے گریز کرے،اس پر تختی کرنا جائز ہے۔ ۱۱۲۰ م

ا حدیث عروه بن الشرید: (۳) وه اپنیاب سے اور وه رسول النه بیشتی سے روایت کرتے ہیں، آپ بیاتی نے فر مایا: مقروض کی المیت کے باو جود تاخیر [ظلم ہے] (۳) اور اس کی تو بین اور سزا کو جائز کر دیتی ہے۔ ابن مبارک کہتے ہیں کہ تو بین کرنے کا مطلب سے ہے کہ اسے قید میں رکھا جائے گا۔

<sup>-</sup> كنزالعمال١١١٣م-١٥١٥\_

<sup>-</sup> تهذيب التبذيب ١٠١/١١\_

۳۰ معیج منن ابوداؤد۲ ۳۰۸ صیح منن این مابده ۱۹۷ اور منداحم ۲۳۲/۲ اورمتدرک حاکم۱۰۳/۴ مین ۱۵۱/۸ مینال ۱۵۱/۸

م- ارواءالغليل ص ۲۵۹ خ۵\_

۵- شعیف من این ماجه ۵۴۱\_

# 111) جھگڑے کے فریقین میں سے اگرا یک وعدے کے باوجود حاضر نہ ہوتو اس کے بارے میں رسول النہ اللہ کا فیصلہ

#### احكامات:

🖈 جھکڑے وغیر ومیں وعدہ کی پابندی ضروری ہے۔

🖈 عدالت میں مقرر دوقت پر حاضری ، اثبات دعوی کے اسباب میں سے ہے۔

🖈 کسی ایک فریق کاعدالت میں حاضر نہ ہونا، بعض معاملات میں اس کاحق ساقط کر دیتا ہے۔

## دلائل:

# 21-(۱۱۲)رسول التُولِيَّةُ كاس چورى كے بارے میں فیصلہ جس میں ہاتھ نہیں كائے جاتے احكامات:

🛠 قطاور فاقد كشى كزماني ميس، گندم كى بالى حصيلنداور كھالينے بر، ہاتھ كائے كى سزائبيس ہے۔

🖈 خوشتو زلینے پر ہاتھ کا نے کی سز انہیں ہے۔

🖈 چور، چوری کے مال کا ضامن ہوگا۔

🖈 مجوکا،کسی دوسرے کے باغ ہے پھل تو ز کر کھا سکتا ہے۔

<sup>۔</sup> طبرانی اوسط عصد بیٹی کہتے ہیں کداس میں ایک راوی خالد بن نافع الاشعری ہے جس کے بارے میں ابو حاتم نے کہا ہے کہ بیتو تی نہیں ہے اور آئٹ نے بھی اے نے میف کہا ہے ۔ ابھی میں 24 ان میں۔

🛪 کنکے ہوئے کھل تو ژکر کھانے میں سزانہیں ہے۔

🖈 جوکوئی کیل تو زکر لے جائے وہ اس کا دو گنا تاوان دے گا۔

🛠 کھوکا شخص اگر باغ میں ہے پھل تو ژکر کھالے تو اس کو مار ناظلم ہے۔ جس کی تلا فی کچھ پھل دینے ہے ہوگی۔ دلاكل:

 ا- حدیث عباده بن شرحبیل: (۱) وه کتبے ہیں که مجھے قط نے آلیا[ایک روایت میں ہے کہ میں چیاؤں کے ساتھ مدیندآیا] (۲) میں مدینہ کے ایک باغ میں داخل ہو گیا اور و ہاں ہے ایک بالی تو ژکر کھالیا اور کچھایئے کپڑے میں ڈال لیا۔ باغ کا ما لک آیا تو اس نے مجھے مارا اور میرا کیڑا چھین لیا، میں رسول الشیافیہ کے یاس آیا اور اس زیاد تی کے بدلے کی ا ستدعا کی ، آ ہے ہے نے اس آ دمی کو قاصد بھیج کر بلایا اور اے کہا: تھے اس چیز پر کس بات نے آ مادہ کیا؟ تو اس نے جواب دیا کدا ہے اللہ کے رسول میلینے! اس نے میرے باغ میں داخل ہوکر ایک بالی تو ڑی ہے ] <sup>(۳)</sup> آ ہے میلینے نے فرمایا کہ وہ بے خبر تھا تو نے اسے خبر دارنہیں کیا، وہ بھو کا تھا تو نے اسے کھا نانہیں کھلا یا اورا سے تھم دیا تو اس نے میرا کپڑا اوا پس كرديااور مجھ خوراك كاايك يانصف وىق (م) ديا۔

۲- حدیث عمیر: جوابواللحم کے غلام ہیں (۵) وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے مالکوں کے ساتھ ہجرت کی غرض ہے نكل، جب بم مدينه ك قريب آئ تومير ، ما لك مدينه مين داخل بو گئے اور مجھے پيھے چھوڑ گئے۔ مجھے خت بھوك لگي، ا جا نک مدینہ سے نکلنے والے کچھلوگ میرے پاس سے گذرے، انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا ہوگا کہ آپ مدینہ میں واخل ہو کر کسی باغ سے پھل لے کر کھالیں، میں نے ایک باغ میں داخل ہو کر دوخو شے تو ڑ لیے، باغ کاما لک میرے پای آیااور بچے رسول النبعالیہ کے پاس لے گیااور آپ علیہ کومیرے بارے میں بتلایا۔میرے پاس دو کپڑے تھے؛ آپ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ ان دونوں میں سے احیما کون سا ہے؟ تو میں نے ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا؟ آپ علیہ نے

ييح-نمن النسائي ٩٩٩هم\_

میم منن انسالی ۱۳۹۹ ورمنداحمه ۱۶۷/ متدرک حاکم ۱۳۳/س --

مِنْ سانحد صال کے مساوی ہوتا ہے اورایک صالح از هالی کلو کے مساوی ہوتا ہے۔ سم ۔.

مندام هه ، « بیشی کتے بین که اس دواستو میں ایک راوی الو تجرین المباجرے بیے این حاتم نے ذکر کیا ہے کین اس کے بارے میں کوئی جرح ياتعديل: أرضين كَ باقى راوى أقة بين \_ و يجهيرًا جمع ١٩٣/٠٠ \_

فر مایا کہا ہے تولے لے اور دوسرا کپڑ اباغ کے مالک کودے کر جھے چھوڑ دیا۔

سا - حدیث ابوسعید خدری (۱۰ رسول النموی کے دان میں سے ایک رافعی خوف ذرہ ہوگیا جبد دوسر نے پھل تو رئی ایک باغ میں چلے گئے ،ان میں سے ایک ساتھی خوف ذرہ ہوگیا جبد دوسر نے پھل تو رئی ایک باغ میں چلے گئے ،ان میں سے ایک ساتھی خوف ذرہ ہوگیا جبد دوسر نے پھل تو رئی رسیر ہوکر کھایا اور اس کے بعد اس نے اپنے کپڑے میں پھلوں کو بھر ناشروع کردیا۔ اچا تک باغ کاما لک آگیا اور اس نے اس کا کپڑا چین کرا سے ایک بجور کے تنے سے باندھ دیا اور ایک النمی لیکرا سے مارا، پھرا سے رسول النہ النہ ہوگئے کے باس لے گیا اور کہا: میں نے اس کواپنے باغ میں دیکھا کہ اس نے سیر ہوکر پھل کھائے اور پھراپنے کپڑے میں بھر ناشر وع کر دیا۔ اس فی میں آئی اور اس نے میر ساتھی خوف ذرہ ہوگیا ، میں نے پھل کھائے اور اپنے ساتھی کے لئے ساتھ لے لئے تو یہ شخص آگیا اور اس نے میر ساتھا لیے ایسے کیا۔ رسول النہ بیٹ نے باغ کے مالک سے کہا: چل اس کا کپڑا اوالیس کر اور جو تو نے اسے مارا ہے ، اس کے مالک سے کہا: چل اس کا کپڑا اوالیس کر اور جو تو نے اسے مارا ہے ، اس کے دستی پھل دے۔

سا - حدیث رافع بن خدی (۱) وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول النجائی ہے سنا جبکہ آپ سے لئے ہوئے پھل کے بارے میں سوال کیا گیا تو ا (۱) آپ کھی نے فر مایا : پھل یا شگو فے میں ہاتھ کا نے کی سز انہیں ہے۔ [جس ضرورت کے بارے میں سوال کیا گیا تو ا کی بر انہیں کوچھپا کراپنے کپڑے میں نہ باند ھے، اس کے لیے کوئی سر انہیں مند نے اپنی ضرورت کے لیے بچھ پھل لے لیا بشر طیکہ اس کوچھپا کراپنے کپڑے میں نہ باند ھے، اس کے لیے کوئی سر انہیں ہور جواس میں سے کوئی چیز اٹھا لے گیا، اس پر دو گنا تا دان اور سرز اہے اور جس نے خشک کرنے کے لیے رکھے گئے پھل میں سے ڈھال کی قیمت کے برابر چوری کی تو اس پر ہاتھ کا شخ کی سرز اللا گو ہوگی آ (۱) [انہوں نے کہا، اے اللہ کے میں سول میں آپ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول میں آپ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول میں آپ انہوں نے کہا، اے اللہ کے دول کی تو اس پر ہاتھ کا کیا خیال ہے؟

طبرانی اوسط۳۳۳ مطبع مکتبه المعارف یکیشی کسته مین کهاس دوایت مین ایک راوی عبدالله بن عرار دمین جیمے ابودا و نے اقتد کہاہے اورایک جماعت سنندیف کہائے ، در کیجے آئیں ۱۹۵/ پر

۴- تستيح منن نسائي ۲۵۹۵ ـ

ra 9 سيخ سنن ساني ra 9 م

مسیح منن ابودا ؤد۹ ۲۸ ۱۳ وصیح منن نسائی ۳۵۹۳ عبدالقدین تمرکی روایت <u>سه ر</u>

آ پیلی نے جواب دیا، و ہخص مسروقہ جانوراوراس جیسا (ایک اور) جانوردے گااور سزایائے گا۔

چے نے والے جانوروں میں ہاتھ کا شنے کی سزاس صورت میں ہوگی جب جانورا پے باڑے کے اندر ہوں]<sup>(۱)</sup>[جھپڑا ہارکر چھیننے والے،لوٹ مارکرنے والے اور خائن کے لیے ہاتھ کا شنے کی سزانہیں ہے۔]<sup>(۱)</sup>

سم - حدیث حسن : (۳) وہ کہتے ہیں: نبی کریم میلانی کے پاس ایک ایسا چور لایا گیا جس نے کھانا چوری کیا تھا، آپ ایسے نے اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا۔ سفیان کہتے ہیں: بیٹر یدیا گوشت یا اس طرح کا کوئی دوسرا کھانا تھا جوا یک آ دھدن میں خراب ہوجا تا ہے۔ اس میں ہاتھ کا شنے کی سزانہیں ہے بلکہ تعزیر لگائی جائے گی۔

۵- حدیث جنادہ بن ابوامیہ: <sup>(۳)</sup>وہ کہتے ہیں کہ میں نے بسر بن ابی ارطاہ سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول التعلیقی کوفر ماتے ہوئے سنا کہ سفر میں ہاتھ نہیں کا فیے جائمیں گے۔

۱۱۳)-۱۸ )رسول التواليطية كافيصله كه اگركوئي مسلمان ياذي آپياليطية كوگالى دي تواس كاخون رائگال جائے گا

#### احكامات:

🖈 جنگ کے دوران میں مشر کین اور برسر پیکارلوگوں کو دھو کا دینا جا تز ہے۔

🖈 کفراورشرک کے سرغنوں توقل کرنے پرآ مادہ کرنا چاہیے۔

🖈 نی کریم آلیف کی شان میں گستاخی کرنے والا اور آپ آلیف کوایذ ایب بنچانے والا،مرد ہویاعورت، واجب القتل ہے۔

🖈 جس نے کسی توقل کیا ،و واس کے مال غنیمت کا حقدار ہوگا۔

ا- معیم سنن نسانی ۱۹۵۳ -

ا- وارَّقلني ١٨٧/ معيح سنن سالي ٣٦٠٩ حفرت جايرٌ كي روايت ہے۔

r- مصنف عبدالرزاق ۹۱۵ ۱۸ ـ

س- معتمل سائل ١١٠ س.

🖈 نی کر یم این کی شان میں گتاخی کرنا کفر ہے۔

﴿ مسلمان نبی کریم طیفی کوگالی دی تو وہ دین سے مرتد تصور کیا جائے گا، اس سے تو بہ کا مطالبہ کیا جائے گا۔ معاہدہ کرنے والاشخص نبی کریم کیلیئے کوگالی دیتو اس کا معاہدہ ختم ہوجائے گا۔ س،

# دلاكل:

 ا- حدیث جابر" وہ کتے ہیں کہ (۱) رسول النہ علیہ نے فرمایا: کعب بن اشرف کوکون قل کرے گا؟ کیونکہ اس نے الله اوراس کے رسول کو تکایف دی ہے۔ محمد بن مسلمہ نے کہا: اے اللہ کے رسول میں ہے! میں ] (۲) پیکا م کروں گا۔ کیا آپ منات . عصله جاتے ہیں کہ میں اسے قل کردوں؟ آپ نے فر مایا: ہاں! محمد بن مسلمہ نے کہا کہ مجھے اجازت دیجے میں اس سے [ کچھ باتیں ] ( '' کروں ( یعنی میں اس ہے مصلحت کے مطابق باتیں کروں ، جن ہے آ ہے کا بیائیٹے کی برائی تو ہوگی ، لیکن اس ے وہ میرااعتبار کرلے گا) آپ علیقے نے فرمایا[ہاں] (۴ کہمیا (جومصلحت ہو)[محمد بن مسلمہ] (۶ کعب کے پاس آئے، اس ہے باتیں کیں،اپنااور محمقات کا معاملہ بیان کیااور کہا کہ اس مخص ( یعنی رسول النبھائی ) نے صدقہ لینے کا ارادہ کیا ہے اور[اس نے](۱) ہمیں تکایف میں ڈال دیا ہے۔ جب کعب نے بیسناتو کہنے لگا، خدا کی تیم! بھی تم کواور تکایف ہوگ۔ محمد بن مسلمہ نے کہا: اب تو ہم نے اس کی اتباع کر لی ہے اور اس کواس وقت برک چھوڑ نا برامعلوم ہوتا ہے، جب تک اس کا انجام نہ دیکھ لیں۔ محمد بن مسلمہ نے کہا کہ میں جا ہتا ہوں کہ تو مجھے [ایک وسق یا دو وسق قرض دے وے]( اُ اُ کعب اَ ( ۱ م) نے کہا: [ہاں!] (۹) تم کیا چیز گروی رکھو گے؟ محمد بن مسلمہ نے یو چھا: تو[ ہم ہے ا عِا ہتا ہے؟ کعب نے کہا:تم اپنی عورتوں کومیرے یاس گروی رکھ دو محمد بن مسلمہنے کہا: [ سجان اللہ!] (" تم تو عرب میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو، ہم اپنی عورتیں کیونکر تیرے ماس گروی رکھ دیں؟ کعب نے کہا: اچھا! اپنی اولا د گروی رکھ دو ہم نے کہا: [سجان اللہ!] (۱۳) ہمارے میٹے کولوگ طعنہ دیں گے کہ مجھور کے ایک ومق [یا دوومق] (۱۳)

۱- مسلم مهالا مهر

۳۰۳،۲ مریمهٔ ۱۳۰۱،۱۳۰۱ سیخ سنمن ابودا و د ۳۰۳۰ س

۹،۷، ۹،۵ جاری ۱۹،۵ م

کے لیے گروی رکھا گیا تھا۔[یہ بھارے لئے باعث عارہے] (')البتہ بم اپنے بتھیار تمبارے یا س گروی رکھوں سے۔ کعب نے کہا اچھا! پھرمحمہ بن مسلمہ نے اس سے وعدہ کیا کہ میں حارث (بن اوس)، ابو عبس بن حبیب اورعباد بن بشر کو لے کرآؤں گا۔ یہ آئے اور رات کواہے بلایا۔ اس کے ساتھ ابونا کلہ بھی تھے، جوکعب کے رضا می بھائی تھے۔اس نے انھیں قلعے کی طرف بلایا ] (۲) وہ ان کی طرف آنے لگا تو اس کی بیوی نے کہا: مجھے ایے لگتا ہے جیسے اس آواز ہے خون [ نیک رہا ہو۔] (۴۴ معب نے کہاواہ! بیتو محمہ بن مسلمہاوران کے دود ھشریک بھائی اور [میرا بھائی] (۴۰) ابونا کلہ ہیں اور باہمت مرد کا کام یہ ہے کہ اگررات کو بھی اسے لڑائی کے لئے بلایا جائے تو چلا آئے ،محمہ نے کہا: جب کعب آئے گا تو میں اپنا ہاتھ اس کے سر کی طرف بڑھاؤں گااور جبوہ میری گرفت میں آجائے توتم اپنا کام کر جانا۔ پھر کعب حیا در کوبغل کے پنچے کئے ہوئے آیا[اوراس سے بہترین خوشبوآربی تھی ا<sup>(د)</sup> جبوہ ان کے یائ بیضا،اس (محدین مسلمہ) کے ساتھ تین یا حارآ دی بھی تھے ا<sup>(1)</sup> توانہوں نے [اے ا<sup>(4)</sup>کہا:تم ہے کتنی عمدہ خوشبوآ رہی ہے، کعب نے کہا: ہاں! میرے ہاں فلاں عورت ہے جوعرب کی سب عورتوں سے زیادہ معطر رہتی ہے۔[اور وہ عرب کی سب عورتوں سے زیادہ خوبصورت ہے۔] (^ کمحمد بن مسلمہ نے کہاا گرتم ا جازت دوتو میں تمہاراسر سونگھ لوں ۔کعب نے کہا: ہاں! محمد نے اس کاسر سونگھا، پھر پکڑا پھر سونگھا[پھر اس کے ساتھیوں نے سونگھا] ( ) پھر کہا: اگر اجازت دوتو دوبارہ سونگھ لوں [ کغب نے کہا:ہاں!اجازت ہے ] '''<sub>[</sub>محد بن مسلمبہ نے اپنا ہاتھ اس کے سر (بالوں ) میں ڈالا اوراس کوانی گرفت میں لے لیا۔ ] <sup>(۱۱)</sup> اوراسے اچھی طرت تعام لیا پھراپے ساتھیوں ہے کہا: اس کا کام تمام کردو![انہوں نے اس پردار کیے یہاں تک کہ ] (") اے قل کردیا۔ بھروہ نی کر میمالیہ کے یاس آئے اور آ پیانے کو خبردی (۲۰)

۲- حدیث عرده بن محمد: وه بلقین کے ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں ، (۱۳) ایک عورت نے نبی کر م ایک کا

۳۰۳۰۰ بخاری ۳۰۳۰

۱۳،۹،۸،۵ بخاری ۱۳۰۳-

۲ ، ئە، دا، ۱۱، ۱۳ – سىچىمىنى ابودا ۇر ۲ ۳۲۴ \_

اا- منن َسِري بيهتي ٢٠٣/٨ ي

برا بھلا کہاتو حضرت خالد بن ولیڈنے اے قل کر دیا۔

سا - حدیث علی: (۱) ایک میبودی مورت نبی کریم این که کوگالی دی تھی اور آپ کی شان میں گتاخی کرتی تھی تو ایک شخص نے اس کا گلائمو وٹ کرتی تھی تو ایک شخص نے اس کا گلائمو وٹ کرتی تھی خون کا بدائمیں لیا )

المجمعت کے اس کا گلائمو وٹ کرتی کریم میں اللہ کے رسول میں کے خون کورائگان قرار دی دیا۔ (یعنی خون کا بدائمیں لیا )

المجمعت کی سے ملی نے گلی دی اسے کوڑے مارے جا کمیں گے۔

6- حدیث ابن عباس فرا المبول نے کہا جس مسلمان نے اللہ یااس کے رسول یا انبیاء میں سے کی کوگالی دی ،

اس نے اللہ کے رسول میں ہے گی تکذیب کی ، وہ مرتد سمجھا جائے گا اور اس سے تو بہ کروائی جائے گی ، اگر وہ رجوع کرلے تو نوٹ کر اللہ کے رسول میں ہے گئی ، ور ندائے تل کردیا جائے گا اور جومعاہدہ کرنے والاخفیہ یا اعلانیہ ، اللہ یا کسی نبی کو برا کہتو اس نے وعدے کوتو ز دیا ،

اس لئے اسے تل کردو۔

۲- حدیث ابن عباس التعلیق کے زمانہ میں ایک ناچیا شخص تھا، اس کی ایک لونڈی تھی جس سے اس کے دو بچ بھی تھے، وہ اکثر اللہ کے رسول التعلیق کو کثرت سے برا بھلا کہتی ۔ ناچیا اسے ڈاختا وہ نہ مان منع کرتا تو وہ باز نہ آتی ۔ ایک رات اس نے بی کریم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے برا بھلا کہا، وہ خض کہتا ہے جھے سے صبر نہ ہو ۔ کا، میں نے خنج اشاقیا اور اس کے بیٹ میں دھنسا دیا، وہ مرگی ۔ ضبح جب وہ مردہ پائی گئی تو لوگوں نے اس کا تذکرہ نی میں اسے التھا یا اور اس کے بیٹ میں اصف المعانی میں اسے خدا کی قتم دیتا ہوں جس پر میراحق ہے، (کہ وہ میری اطاعت کرے) آپ بیٹ ہے کہ کا میں ہے۔ کہ میں اسے خدا کی قتم دیتا ہوں جس پر میراحق ہے، (کہ وہ میری اطاعت کرے) جس نے بیکام کیا ہے وہ اٹھ کھڑا ہو، بین کروہ ناچینا گرتا پڑتا آگے بڑھا اور عرض کی اسے اللہ کے رسول ہوئینے ایہ میراکام جس نے بیکام کیا ہے وہ اٹھ کھڑا ہو، بین کروہ ناچینا گرتا پڑتا آگے بڑھا اور عرض کی اے اللہ کے رسول ہوئینے ایہ میں، بی میراکام ہے، یہ عورت میرے دوموتیوں جسے بیچ ہیں، بی عورت میرے لونڈی کھی اور جھی پر بہت مہر بان اور میری رفت تھی ۔ اس کے طن سے میرے دوموتیوں جسے بیچ ہیں، بی میں اسے میں اسے میں اس کی اس کے بین کروہ تیں کہ میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں کروہ کھی ہوں جسے بیچ ہیں، بی عورت میرے لونڈی کھی اور جھی پر بہت مہر بان اور میری رفت تھی ۔ اس کے طن سے میرے دوموتیوں جسے بیچ ہیں، بی عورت میرے لونڈی کھی اور جھی پر بہت مہر بان اور میری رفت تھی ۔ اس کے طن سے میرے دوموتیوں جسے بیچ ہیں،

من كبرى بيبلق ١٠/٧ \_

r- الصارم المسلو ل على شاتم الرسول ص ٩٣\_

۳- زادالمعادس۵/۲۰<sub>-</sub>

٣- معيم من شالي ٣٤٩٣.

لیکن وہ اکثر آپیلیٹ کو برا کہتی تھی، میں منع کرتا تو نہ مانتی ،جھڑ کتا تو بھی نہ نتی ، آخر گذشتہ رات اس نے آپیلٹ کا تذکر ہ کیااور آپیلٹ کی گستاخی کی ، میں نے خنجرا ٹھایا اور اس کے بیٹ میں مارا، یبال تک کہ وہ مرگی۔رسول الٹیلٹٹ نے فر مایا: سب لوگ گواہ رہو،اس لونڈی کا خون را کگال ہے۔

2- حدیث عمیر بن امید: (ان ک ایک بهن تھی، جب یہ بی کریم الیک کے پاس جانے کے لیے نکلتے تو یہ انھیں اور اس کے ایک کریم الیک کو کا ور اس کے ایک کو ار پیٹ کر ساتھ اٹھا کی اور اس کے پاس آئے اور اس کے باس کر ساتھ اٹھا کی اور اس کے پاس آئے اور اس ہے، اسے کس کے پاس آئے اور اس ہے، اسے کس نے تل کیا ؟ یہ کیسے ہوا کہ بہاری ماں قبل کر دیا ۔ اس عور کے ماں باب بھی مشرک ہیں؟ جب عمیر کو خطرہ لاتن ہوا کہ دہ کہ بہاں اس کے قاتل کے علاوہ کی دوسر ہے قبل نہ کر دیں قوہ ہی کریم آئے ہے گئے کے پاس آئے اور سارے معاطی خبردی، آئے اور سارے معاطی خبردی، آئے اور سارے معاطی خبردی، آئے اور سارے معاطی کہ خبردی، آئے اور سارے معاطی خبردی، آئے اور سارے معاطی خبردی، آئے اور سارے معاطی خبردی، آئے بیان آئے اور سارے معاطی خبردی، آئے ہوں تک کیا بہاں! نبی کریم آئے نے بو چھا: تو نے اسے کیوں قبل کیا ہے؟ عمیر نے جواب دیا: وہ آپ آئے ہوں کی اور کا نام لیا ۔ آپ آئے تاس عورت کے بیش کی طرف پیغام بھیج کر، ان سے قاتموں کے بارے ہیں دریا فت کیا ۔ انہوں نے کسی اور کا نام لیا ۔ آپ آئے تھیں تھی تا تھیں تھی کر، ان سے قاتموں کے بارے ہیں دریا فت کیا ۔ انہوں نے کسی اور کا نام لیا ۔ آپ آئے تاس عورت کا خون را کھی قرارویا ۔

۸- حدیث عرمہ: (۲) جوابن عباس کے غلام ہیں، نبی کریم اللہ کو ایک شرک نے گالی دی، نبی کریم اللہ نے نے فرمایا: میرے وائیلہ نبی کے غلام ہیں، نبی کریم اللہ کو ایک شرک کو للکار ااور اسے قل فرمایا: میرے وشن سے میرا بدلہ کون لے گا؟ حضرت زبیر نے کہا: میں! حضرت زبیر نے اس مشرک کو للکار ااور اسے قبل کردیا، نبی کریم اللہ نے مشرک کا مال غنیمت انہیں عطا کردیا۔

9 - حدیث عبداللہ بن حارث نفل: وہ اپنے باپ ہے روایت کرتے ہیں (۳) عطاء بنت مروان - جس کا تعلق بنوامیہ بن زید خاندان سے تھا اوریزید بن زید بن حصن الخطمی کی بیوی تھی - - نجی آیا لیے کو ایذ البنجاتی ۔ اسلام پر

<sup>-</sup> مجمع الزوائد ٢١٠/٦ ينفي كتيم مي اس روايت كطبر انى نے دوتا بعين بروايت كيا ہے جن من ايك تقد ب-اس مند كي باتى راوى ثقة مين-

ا- مصنف عبد<sup>ار</sup>زاق ۳۰۷/۵.

<sup>--</sup> الصارم أمسلو ل على شاتم الرسول م 90\_

عیب جوئی کرتی اورلوگوں کو نبی کریم آلیاتی کے خلاف ابھارتی تھی اورا کثریہ اشعار پڑھا کرتی تھی۔ جنو ما لک ،نبیب اورعوف کی سرین اور بنوخز رج کی سرین کی تم پیروی کرتے ہو۔ کیادہ تمہیں دوسرے سے پناہ دیتی ہے جبکہ نیاس سے مراد پوری ہوتی ہے اور نہ بیے جنم لیتا ہے۔

تم سروں کے کٹنے کے بعداس سے ایسے ہی امید کرتے ہو جیسے گوشت بھننے کے لئے لگائی گئی سلاخ سے شور بے مامید کی جائے۔ مامید کی جائے۔

عمیر بن عدی انظمی کہتے ہیں: جب اس عورت کے بیا شعار اور نبی کریم اللہ کے خلاف ترغیب مجھ تک پینچی تو میں نے نذر مان لی کہا ہے اللہ!اگر میں رسول اللہ اللہ کے ساتھ مدینہ لوٹ کر گیا تو اسے ضرور قبل کروں گا۔اس روز رسول التعلیق بدر میں تھے۔ جب رسول التعلیق واپس آئے توعمیر بن عدی رات کی تاریکی میں اس کے گھر میں داخل ہو گئے۔اس وقت اس کے اردگرداس کے بچے سوئے ہوئے تھے جن میں سے ایک اس کا دودھ نی رہا تھا۔ جب اس نے اینے ہاتھ سے چھوکر دیکھا تو اس وقت بھی وہ ایک بچے کو دو د ھیلار ہی تھی عمیر نے بچہاں سے نیلحدہ کیااوراین تلواراس کے سینے پر رکھی اوراس کی پیٹھ کے بار اتار دی۔ پھروہ وہاں سے نگے اور نبی کر بھوالی کے ساتھ منج کی نماز پڑھی۔ نبی کریم ایستی نے جب نماز سے فارغ ہوکر چھے منہ موڑ ااور عمیر کی طرف دیکھا تو فرمایا: کیا تو نے مروان کی بیٹی کوتل کر دیا ہے؟ عمير نے جواب ديا: جی ہاں! اے اللہ کے رسول اللہ اللہ اللہ عمير کے ماں باب آپ اللہ پر قربان ہوں عمير کو ڈرمحسوس ہوا، کہیں اس تے تل کی وجہ سے اللہ کے رسول ملطقة ناراض ہی نہ ہوں۔ انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول میلیہ ! کیا اس کا مجھ پر کوئی گناہ ہے؟ آپ آپ آلیہ نے فرمایا: اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں۔ میں نے رسول الٹھائیہ کی زبان ہے پیکمہ یں مرتبہ سنا تھا عمیر کہتے ہیں! پھرنی کریم اللے اسے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا: اگرتم کسی ا پے آ دی کود کھنا پند کرتے ہوجس نے غیب میں اللہ اوراس کے رسول میں کے کا نصرت کی ہے قوعمیر "بن عدی کود کھ لوءمر " بن خطاب نے کہا کہ اس نا بینے کی طرف دیکھوجو کہ اللہ اور اس کے رسول منات کی اطاعت میں چاتا ہے، آپ منات نے فر مایا اے نابینا مت کہوییتو بینا ہے۔عمیرؓ جب رسول اللّٰمالیّٰہ کی خدمت ہے واپس لوٹے تو اپنے بیٹوں کولوگول کی ایک

جماعت کے ساتھ لل کرا ہے دفن کرتے ہوئے پایا، جب ان لوگوں نے انہیں مدیند کی جانب ہے آتے ہوئے دیکھا تو ان کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا: اے عمیر! کیا تم نے اسے قل کیا ہے؟ عمیر " نے جواب دیا: ہاں! چاہوتو تم سب میرے خلاف تدبیر کر لواور جھے کوئی مہلت نہ دو۔ اس ذات کی تم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہا گرتم سب بھی وہی بات کہو جواس نے کہی تھی تو میں تم سب کواپی اس تلوار سے قل کر دوں گایا خود مرجاؤں گا۔ یکی وہ دن تھا کہ بنونظمہ قبیلے میں اسلام جواس نے کہی تھے۔

# كتاب الجهاد

پہلاباب: قال کے بارے میں
دوسرا باب: غنیمتوں کے بارے میں
تیسرا باب: مال فئی کے بارے میں
تیسرا باب: مال فئی کے بارے میں
[یعن ڈئمن سے مقابلہ کے بغیر حاصل شدہ مال]
چوتھا باب: عہدو پیان باند صنے ، امان دینے
اور جزیہ لینے کے بارے میں
یانچواں باب: متفرقات کے بارے میں
یانچواں باب: متفرقات کے بارے میں

Marfat.com

پہلاباب قال کے بارے میں اسیں(۱۰)نیلے ہیں۔

# ۱- (۱۱۴) رسول النَّقِيْفِ كَا فِيصِلْهُ كَهُ لِرُ الْيَ سِي يَهِلِي كَفَارِكُوا سِلَامٍ كَى دعوت ويناوا جب بِ

### احكامات:

🖈 اسلام میں قبال کا مقصد دعوت بھیلا نااور ساری انسا نیت تک خیر و سعادت پہنچا نا ہے۔

🛠 وعوت دین پر ہےا نتباءا جر کا بیان۔

🖈 عَلَىٰ بن ابی طالب کی نضیلت کا ثبوت۔

🖈 اسلام میں قبال کی کھیٹرا نظاور آ داب ہیں۔

دلائل:

ا۔ حدیث انس بن مالکؓ: ('' اللہ کے نی کیا ہے ہے کر کی، قیصر، نجا ثی اور ہرسر کش کو،اللہ کی طرف وعوت دیے کے لیے خطوط لکھے۔ یہ، وہ نجا ثی نہیں ہے جس پر نی ایک نے نماز جناز ہرچر تھی ہے۔

۲۔ حدیث ابن عبال <sup>(۱)</sup> انہوں نے کہا رسول التعاقیقی نے دعوت دینے سے پہلے،[بھی] <sup>(۲)</sup> کسی قوم سے لڑائی نہیں کی۔

سا۔ حدیث الی بن کعب فران کہا: رسول التعلیق کے پاس، لات وعزی ہے، قیدی لائے گئے، تو رسول التعلیق نے پاس، لات وعزی ہے، قیدی لائے گئے، تو رسول التعلیق نے پوچھا: کیا انہوں نے کہا: نہیں! رسول التعلیق نے قیدیوں سول التعلیق نے تاہوں نے کہا: نہیں! رسول التعلیق نے حکم فر مایا: انہیں آزاد سے پوچھا: کیا انہوں نے تمہیں اسلام کی وعوت چیش کی تھی؟ انہوں نے کہا: نہیں! رسول التعلیق نے حکم فر مایا: انہیں آزاد کردو! یہاں تک کدیدا پی امن والی جگہ پر پہنچ جا کیں، پھررسول التعلیق نے بیآ یت پڑھی۔ دانا اوسلنک شاهدا ومبدرا و نذیر او داعیا الی اللہ باذنه وسر اجا منیرا کی (د)

<sup>-</sup> مسلم ٢٥٨٥ اور ترندي ١٥٤٦ اورسن كبري يبيق صفي ١٠١ جلد ٩٠

۳- متدرک حاکم الکشاران بران کے بہار میں بیٹ میں کا حدیث سے سی بیٹ کین نے اسے ذکر ٹیس کیا پیٹی نے کہانا میں اور بلیرانی نے ا اے دایت کیا ہاوران کے اور کی سیح ہیں۔

م به ما منز کرور میشی و ۱۰۰

دین والے، ڈرانے والے، الله کی طرف اس کے عکم سے بلانے والے اور روشن چراغ بناکر بھیجا ہے) ہوا وحسی الی هذا القرآن لانذر کم به و من بلغ أانكم لتشهدون ان مع الله الهة احرى له ('' (ميرى طرف اس قرآن كى اس ليے وى كى گئ ہے تاكہ ميں اس سے تہيں، اور جس تك بين گيا، اے ڈراؤں، كياتم گواى و ية ہوك الله كراتھ كو كى اور بھى معبود ہے )۔

ایک ایسے آدی کے ہاتھ میں دوں گا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ فتح عزیت فرمائی ہوئے ساکداسلای جھنڈا، میں ایک ایسے آدی کے ہاتھ میں دوں گا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ فتح عزیت فرمائیں گے۔ اب سب اس انظار میں تھے کہ ویکھیے! جھنڈا کے ملتا ہے؟ جب صبح ہوئی، تو سب سرکر دہ لوگ، اس امید میں رہے کہ شاید، انہیں کوئل جائے، لیکن رسول اللہ علیہ اللہ علی مہاں ہیں؟ عرض کیا گیا، وہ آئھوں کے در دمیں مبتلا ہیں۔ نی ایسے کے کم سے انہیں بلایا گیا۔ نی تعلیہ نے دریافت فرمایا؛ علی مہاں ہیں؟ عرض کیا گیا، وہ آئھوں کے در دمیں مبتلا ہیں۔ نی ایسے کے کم سے انہیں بلایا گیا۔ نی تعلیہ نی گیا۔ نی تعلیہ کے کہ جب کہ جب کہ ہے ہم ان (یہودیوں) سے اس وقت تک جنگ کریں گے، جب تک یہ ہمارے جسے مسلمان نہ ہو جا کیں، لیکن نی تعلیہ نے فرمایا: ابھی تھم وا بہلے ان کے میدان میں انرکر، انہیں اسلام کی دعوت دی لواوران کے لیے جو جا کیں، لیکن نی تعلیہ نی دورا گروہ نہ مانیں تو لوائی کرنا) ۔ اللہ کی قسم! اگر تمہارے ذریعہ ایک شخص کو بھی ہدایت طل جائے، تو یہ ہمارے دریعہ میں مرخ اونوں سے زیادہ بہتر ہے۔

# ۲-(۱۱۵) رسول التُعلِينية كامثله كرنے سے رو كنے كے بارے ميں فيصله

#### احكامات:

🖈 جنگ میں رحمہ لی کابیان۔

🖈 اسلام میں مثلہ کی حرمت۔

الم مدقة كرنے كى ترغيب

ا- الإنعام ا

ا- متنق عليه بخاري ۲۹۴۳ اور ۲۰۰۹ اور ۱۳۵۰۱ اور سلم كماب الجباو ۱۳۲

🖈 جہاد فی سمیل اللہ کی کچھٹر الط ہیں،جنہیں پورا کرناضروری ہے، تاکہ یہ جہاد درست ہوسکے۔

🖈 قتل میت ہر چیز میں احسان کارویدر کھناضروری ہے۔

۲۵ اسلام میں جنگ بقدرضرورت بی ہوگی،اس لیے معرکہ میں اڑنے والے کے علاوہ کسی توقل کرنا درست نہیں۔
 ولائل:

ا - حدیث ہیاج بن عمران : (۱) عمران کا غلام بھاگ کیا، انہوں نے نذر مانی کداگروہ غلام انہیں مل کیا تو وہ اس کا ہاتھ کا ٹ دیں گے، انہوں نے جمعے اس کے بارے میں پوچھ کچھ کے لیے بھیجا، میں سمرۃ بن جندب کے پاس آیا اور ان سے اس کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا: اللہ کے نی میں صدقہ کی ملقین کرتے تھے اور مثلہ کرنے ہے دو کتے تھے۔

۲- حدیث سلمان بن بریده (۱) وه اپنج باپ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا: رسول التھ اللہ جب کی کو، کو کا امیر بنا کر جیجے تو اسے اپنفس کے بارے میں اللہ سے ڈرنے اور اپنے ساتھی مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت فرماتے ۔ آپ اللہ فرماتے : اللہ کے نام کے ساتھ اس کے راستے میں کا فروں سے لڑائی کرو، خیانت نہ کرو، بدعبدی نہ کرو، نہ شلہ کرواور نہ کی نیچے گولل کرو۔

سا - حدیث شداد بن اوس (() نبی کریم ایستان فرمایا: الله نے ہر چیز پراحسان لکھ دیا ہے اس لیے جب تم قل کر دوتو اچھی طرح قتل کرو۔

٣-(١١٦) بوڑ ھے کوئل نہ کرنے کے بارے میں رسول التعلیقی کا فیصلہ

#### احكامات:

🖈 اسلام دین فطرت ہے، وہ ممل اوراحسن طریقے سے انسانی حقوق کا احترام کرتا ہے۔

<sup>-</sup> منن ابوداؤر ۲۹۹۳

r- من ترندی ۱۳۴۱

۳- سنن ژندی ۱۳۳۴

🖈 سر براہ کا فرض ہے کہ اپنے لشکریوں کو جنگ کے آ داب سکھائے اور انہیں جہادی مہم پر بھیجے وقت اسلامی ا د کامات بتلائے۔

🖈 بوزهوں، بحوں اور عورتوں کو آل کرنا ناجائز ہے۔

🛠 مثله کرنااورابل کماب کےعبادت خانوں کوجلانا ناجائز ہے۔

🛠 اداروں کو تبادو ہر باد کرنااور چشموں کو یا ٹنا نا جائز ہے۔

# دلائل:

ا - حديث انس بن ما لكُّ: (١) كدرسول التعليظة [جب كوئي لشكر بيجتيج ] (١) تو فرمات: الله كي نام سے [اور اللہ کے راہتے میں چلو] (")اوراللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق [تم کا فروں سے لڑو گے میں تمہیں اس لیے جمیعے رہا ہوں کہ ] <sup>(۳)</sup> تم نے کی بوڑ ھیے تخص، جھوٹے بچے اورغورت کو آنبیں کروگے [اور نہ ہی گر جاوالوں کو ( قتل کرو گے ) <sub>آ</sub> (`` [ نہ بز د لی دکھا ؤگے ، نہ مثلہ کرو گے اور نہ کوئی گر جا گھر جلا ؤگے ] <sup>(۱)</sup> [ جو در خت تنہیں ک<sup>و</sup> ائی ہے رو کے یاتمہارے اور مشرکوں کے درمیان آٹر بیدا کرے ایسے درخت کے علاوہ کوئی درخت مت کا ٹنا<sub>]</sub> ( اور نہ کوئی چشمہ یا ٹنا<sub>]</sub> ( ^ ) اور خیانت کر کے غنیمت کا مال اپنے مالوں میں نہ ملا نااور ملے اور نیکی کا روپیدر کھنا ،اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پیند کرتے ہیں۔

۳-(۱۱۷) عصبیت کے لیےاڑنے والے کے بارے میں رسول الٹھایش<del>ے</del> کا فیصلہ

#### احكامات:

🖈 ملمانول کی جماعت ہے جمٹے رہنااورامیر کی اطاعت ہے باہر نہ نکلناوا جب ہے۔

🖈 عصبیت کی بناپرالڑائی کرنا ناجائز ہے۔

صحیحسنن ابوداؤر ۲۹۱۴ م

۹٬۳٬۳۳ مصنف عبدالرزاق ۲۰۰/۵، ۹۳۳۰

سنن كبرى بيهتى ٩٠/٩ \_

سنن كبرى بيهتي ١/١٩ ـ

المراقبيت كى تمام اقسام انتهائى برى اورقابل ندمت بين ـ

المرانول كے خلاف بغادت اورار الى كرناحرام ہے۔

ا عبد بورا کرناوا جب ہے۔

## دلاكل:

ا - حدیث ابو ہریں انہوں نے کہا، رسول النہ اللہ نے نفر مایا: جوامیر کی اطاعت سے نکل گیااور جماعت کو چھوڑ گیا پھر مرگیا، اس کی موت جا ہلیت کی موت ہوگی اور جس نے مادریت کے جھنڈ ہے کے پنچ لا انی کی وہ عصبیت کی بنا پر عصد کرتا ہے اور عصبیت کی بنا پر بی لڑتا ہے، وہ میری امت میں سے نہیں۔ جومیری امت میں سے میری بی امت کے نیک و بدلوگوں کے خلاف لڑنے کے لیے نکاحتیٰ کے مومنوں کو بھی نہیں بخشا، نہ وہ عبد والوں کے عبد کی پاسداری کرتا ہے، اس کا بچھے کوئی تعلق نہیں۔

۵-(۱۱۸) ذمیول کا دفاع کرنے اور مشرکول کا دفاع نہ کرنے کے بارے میں رسول التُعلَيْثُ کا فیصلہ

#### احكامات:

اللہ مشرکین کے دفاع کے لیے از ناناجا رئے۔

الم وميول كے وفاع كے ليے النا الزہے۔

🖈 مشرک اگرچة قر بی رشته دار بی کیوں نه ہو پھر بھی اس سے دو تی ختم کر دینی واجب ہے۔

## دلائل:

ا- حدیث زیر (۱) انہوں نے کہا: رسول الشمالی نے ہمیں کی مشرک کے دفاع کے لیے لانے سے منع فرما دیا ہمیں کی مشرک کے دفاع کے لیے لائے ہمالا کتے ہیں )۔

۱- مسلم ۸۳۸

<sup>-</sup> دارهنی ۱۳۸/۳

### ۲ - (۱۱۹) رسول التُولِيَّةِ كاعورتوں كِتَّل مِنْع كرنے كے بارے ميں فيصله احكامات:

🖈 خلاف عادت اگر کسی جگه لوگ ا محقے ہوں تو اس بارے میں بوچھنا جائز ہے۔

🖈 جنگ میں عورتوں کا قتل نا جائز ہے۔

🖈 لزائی میں اگرعورت مقابل کوتل کرناچا ہے توائے تل کرنا جائز ہے۔

🖈 اسلام میں انسانی عزت و تکریم کے لیے مردہ جسم کوفن کرنے کا اہتمام،خواہ و د کا فری ہو۔

### دلاكل:

ا - حدیث رباح بن رئے: (۱) انہوں نے کہا: ہم غزوہ [حنین] (۲) میں رسول النہ اللہ کے ساتھ تھے، اچا کہ آ بہ علی ایک آئی کے ساتھ تھے، اچا کہ آ بہ علی ایک آئی کے ساتھ تھے، اچا کہ آئی کہ ایک تابی کے لیے بھیجا کہ دیکھویہ لوگ س چیز پر جمع جس کے ایک ایک تابی کہ وہ کسی کر ایک تابی کہ وہ کسی کر در رُقِل نہ کہ دی کہ ایک اسے کہوہ کسی کورت اور مرد در رُقِل نہ کرے۔

۲- حدیث عرم (") نبی کریم ایک فی میں ایک مقولہ کورت کودیکواتو فر مایا: کیا میں نے عورتوں کے اسے حرد کانبیں ہے؟ اس عورت کو کس نے آل کیا ہے؟ ایک آدی نے کہا: اے اللہ کے رسول اللہ ایک اس نے اے اپنے بچھے اونٹ پرسوار کرایا، اس نے جھے گرا کر آل کرتا چاہا [ تو میں نے اسے آل کردیا] (") رسول اللہ اللہ اللہ کے اس عورت کو ذن کرنے کا حکم دیا۔

ا- منیح سنن ابوداؤد ۲۳۳۴\_

<sup>-</sup> فتحالباری ۱۷۱۶

۳- المراسل الى داؤر ٩٩٢

۳- معنف ابن الى شيد ۲۸۵/۱۳

۳ - حدیث عائش (۱) انہوں نے کہا کہ بی قریظہ کی کوئی عورت نہیں ماری گئی ، موائے ایک عورت کے جو میرے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی اور اس طرح ہنس رہی تھی کہ اس کی چیٹے اور پیٹ میں بل پڑ رہے تھے اور رسول اللہ علیہ اس کے مردوں کو آل کررہے تھے۔ اچا تک ایک پکار نے والے نے اس کا نام لے کر پکارا: فلانی عورت کہاں ہے؟ وہ بول میں (یباں) ہوں! میں نے پوچھا تھے کیا ہوا؟ (یعنی تیرانام کیوں پکارا جارہا ہے) اس نے کہا: میں نے ایک نیا کام کیا ہوا؟ (یعنی تیرانام کیوں پکارا جارہا ہے) اس نے کہا: میں نے ایک نیا کام کیا ہے (وہ آپ ایک کی کہا اور اے آل کر دیا گئے کہا تھر وہ پکار نے والا اس عورت کو لے گیا اور اے آل کر دیا گیا۔ میں اس کی حالت کو ایک تک نہیں بھولی کیونکہ مجھاس پر بہت تعجب ہوا تھا ، و وا تنا ہنس رہی تھی کہ اس کی چیٹے اور پیٹ میں بل پڑر ہے تھے ، حالا نکدانے معلوم تھا کہ اے آل کر دیا جائے گا۔

2- (۲۱۴) جوذ می مسلمانوں کے ساتھ مل کراڑائی کرتے ہیں، انہیں مال غنیمت میں حصہ دینے یانددینے کے بارے میں رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کا فیصلہ

#### احكامات:

الم مشرك في مدوطلب كرنانا جائز ہے۔

ہے جوغیر مسلم ازائی میں (مسلمانوں کی طرف ہے) شریک ہوں، امام توریؓ اور اوزاعؓ کے زویک انہیں مال نخیمت سے حصد دینا جائز ہے۔

ہ تا کد کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اشکریوں کو اچھی طرح پیچان لے اور ان کی تقدیق کر لے۔ ولائل:

ا- حدیث عائش (۱) رسول النمای بندر کے لیے نظے، جب آپ الله بر الدینداور عقل کے درمیان ایک جگاف بر است مشہور تھی۔ بی کریم میں ایک جگاف نے اس ایک جگاف نے اس کے مقام پر پنچ تو آپ کوایک مشرک ملا جس کی جرائت و بہادری بہت مشہور تھی۔ بی کریم میں نے نامی سے بوجھا کیا تو اللہ اور اس کے رسول میں نے پر ایمان لاتا ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں، آپ میں نے فر مایا: پھر واپس

<sup>-</sup> مستحيم سنن ابوداؤر ٢٣٢٥

r- منن رزندی ۱۵۵۸، امام زندی نے کہارود یث سن ب

<sup>- 17.17.1</sup> 

اوٹ جا، میں کسی مشرک سے مدونہیں لیتا۔

۲ - حدیث زہری<sup>(۱)</sup> نی کریم طالتہ نے یبودیوں کے ایک گردہ کے لیے، جنہوں نے آپ تالیٹ کے ساتھ ل کراڑ انکی کی تھی ، مال ننیمت سے حصہ نکالا [خیبر کے دن آپ تالیٹ نے دویبودیوں کو مال ننیمت سے حصہ دیا]'')
 ۳ - حدیث ابوموی '''' خیبر کے دن ، اشعر قبیلے کے پچھلوگوں کے ساتھ میں بھی رسول الشمالیٹ کے پاس آیا تو آپ تالیٹ نے ناتھیں کے ساتھ میں بھی حصہ دیا۔

۸-(۱۲۱) اس کا فرکے بارے میں رسول الله الله کا فیصلہ جومسلمان سے آگے بڑھ جائے احکامات:

🖈 اسلام مال کے بچاؤ اورخون اور عزت کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔

🖈 مدی کے لیے دلیل پیش کر ناضروری ہے، اور وہ دو گواہ ہیں۔

🖈 مدی کی قتم کے ساتھ ایک آ دمی کی گواہی قبول کر لینا جائز ہے۔

🖈 جوکی کی حق تلفی کرےاسے قید کرنا جا تزہے۔

🖈 اگرمطلوبہ جنس ضائع ہوجائے تواس کے متبادل کوئی اورجنس پاسامان بدلے میں دیناجائز ہے۔ مر

دلائل:

ا - حدیث صحر بن علیہ (") انہوں نے کہا: [رسول الدُعِیا اِنْ جَائِیہ نے جب بنوٹقیف کے ساتھ الرائی کی تو] (د) میں نے مغیرہ بن شعبہ گل پھوپھی کو پکڑ لیا اور اسے رسول الدُعِیا ہے کی خدمت میں لے آیا۔ [مغیرہ بن شعبہ آئے ] (' ) تو انہوں نے رسول الدُعِیا ہے کہ متعلق پوچھا، آپ اِنٹیا نے فرمایا: اے صحر! جب کوئی قوم مسلمان ہوجائے انہوں نے رسول الدُعیا ہے کہ جائی پھوپھی کے متعلق پوچھا، آپ ایک نے فرمایا: اے صحر! جب کوئی قوم مسلمان ہوجائے تو وہ اپنے مال اور اپنا خون ( یعنی جانیں ) بچالیتی ہے۔ اس لیے بیٹورت انہیں واپس کردے۔ [راوی کہتے ہیں، نبی

منن زندی ۱۵۵۹، امام زندی نے کہا: پیصدیث مسن ہے۔

۱- سنن سعيد بن منصور ۲۵۸۹

<sup>--</sup> سنن رّندی ۱۵۹۱ امام رّندی نے کہا: پیصدیث مسیح خریب ہے۔

۳- سنن داري ۱۳۹/۳

۵- مجم كبيرطبراني ۲۵/۸ ۸/۲۵

<sup>·-</sup> معجم كبيرطبراني ٢٥/٨ ـ ٢٥/٨

کر پر میانی نے بچھے بچھ مال دیا ] <sup>(۱)</sup> وہ بن سلیم قبیلے کا یانی تھا، وہ سلمان ہو گئے تو انہوں نے آپیانی ہے۔ اس بارے میں سوال کیا، ۲ نبی کریم ایشته ا<sup>(۲)</sup> نے مجھے بلایا اور فرمایا: کوئی قوم جب مسلمان ہوجائے تو و ہ اپنامال اور خون بچالیتی ہے، اس لے تو یہ انھیں واپس کر دے، میں نے و د [انھیں ] <sup>(r)</sup> واپس کر دیا۔ [اس وقت میں نے دیکھا کہ شرمسار<u>ی کی</u> وجہ ہے، رسول التفايقة كے چبرے كارنگ تبديل مور ہاتھا كونكم آپ عليقة نے لونڈى اور يانى (مجھے )واپس لياتھا [") طا نف کی ایک جانب ہے جانوروں کا ایک رپوڑ پکڑ لیا اور اسے نبی کریم اللہ کے پاس لے آئے۔ میں سواری برسوار ہو كر، ان سے يہلے نى كريم عليقة كے ياس بينج كيا۔ ميں نے نى كريم عليقة سے سلام كرنے كے بعد وض كى كه آ پینائی کے شکری ہمارے پاس آئے اور ہمیں پکرلیا، حالا تکہ ہم پہلے ہی اسلام قبول کر بیکے ہیں اور ہم نے نشانی کے طور بر،اپ جانوروں کے کانوں کی ایک طرف کاٹ دی ہے۔ جب عزر قبیلے کولایا گیا تو نبی کریم میں نے جھے یو جھا: کیا تمبارے یاس کوئی دلیل ہے کہتم اس دن پکڑے جانے سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے؟ میں نے کہا: جی ہاں! تو آ پیان نے نیو چھا: تیرا گواہ کون ہے؟ میں نے کہا،سمرہ، جوعزر قبیلے کا آ دمی ہےاورایک دوسرے آ دمی کا بھی نام لیا۔ دوسرے آدی نے گوا بی دے دی لیکن سمرہ نے گوا بی دینے سے انکار کر دیا۔ تو رسول اللہ عظیمے نے فر مایا: سمرہ نے گوا بی دیے سے انکارکردیا ہے اس لیے تو اپنی ایک گوائی کے ساتھ قتم اٹھا۔ میں نے حامی بھر لی۔ جب آپ ایک نے مجھ ہے قتم کا مطالبہ کیا تو میں نے اللہ تعالیٰ کی قتم اٹھائی کہ ہم فلاں روزمسلمان ہو گئے تتھے اور ہم نے اپنے جانوروں کے کان کا ٹ دیئے تھے۔ نبی کریم مطابقہ نے فرمایا: جاؤ! اور نصف مال ان میں تقلیم کر دو اور ان کے بچوں کو ہاتھ مت لگانا، اگر اللہ تعالیٰ ا عمال کی گمراہی کو ناپند کرتا تو میں تم پر ایک رس کا بھی احمان نہ کرتا۔ زبیب نے کہا کہ میری ماں نے مجھے بلا کر کہا: اس

۳،۲۰ منجم کبیر طبرانی ۲۵/۸ ـ ۲۵/۸

آ دی نے میری مختلی مند لے لی ہوتو میں نبی کریم میں کے کا طرف گیا اور آپ مالی کواس معلق بتایا۔ آپ میں کئے نے

مجھے تھم دیا کہ اس آ دمی کوقید کرلو! میں نے اس کے کپڑے ہے اسے تھنچیا شروع کر دیا، میں اسے لے کر کھڑ اہوا تو نبی

۳- من كبرى بيهتى ۹/۱۱۱

۵- نسسه معیف من ابوداؤد ۱۱۳ تا اورسلسلها حادیث منعیفه ۵۷۳، پیشی نبکها که استطهرانی نیم تیم کبیریم روایت کیا بهاس که افغاظ مجومختلف مین اوراس فی سندیس ایک ایساردای بے جمعے میں نہیں جانتا، اورابوداؤ د فی روایت کے الفاظ میں ہمرة نے شبادت دیئے سے افکار کردیا۔ دیکھتے انجمع ۲۰۲/۳

کریم میلیننے نے ہمیں کھڑے دیکھا اور پوچھا کہ تو اپ قیدی ہے کیا چاہتا ہے؟ میں نے اسے جھوڑ دیا۔ نبی کریم میلینے کھڑے ہوئے اوراس آ دی ہے فرمایا: اس کی ماں کی خملی منداے واپس لوٹا دے۔ اس نے جواب دیا، اب اللہ کے نبی اللینے اوہ جھے کے ہوگئے ہوئی ہے تو نبی کریم میلینے نے اس آ دی کی آلموار چھین کر مجھے دے دی اوراسے فرمایا: چل! اسے غلے کے کچھ ساع بھی دے، تو اس نے مجھے جو کے صاع دیئے۔ [ایک روایت میں ہے کہ رسول الشہولینی زبیب کے قریب ہوئے اوراس کے سر پر ہاتھ بھیرا، پھراسے سینے تک لے گئے ، زبیب کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم آلینے کی تھیل کی شوار کو اپنے اس کے اور اس کے سر پر ہاتھ بھیرا، پھراسے سینے تک لے گئے ، زبیب کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم آلینے کی تھیل کی شیل کی شوار کو اپنے اسے برحموں کیا۔ پھر آپ میلینے نے دعا کی ، اے اللہ! اے معافی اور تندرتی عطا فرما۔ پھر زبیب اس کو ان وانٹیوں نے بہت سے نبیح کو این زبیب کے ہاں ان اونٹیوں نے بہت سے نبیح کو یہاں تک کہ ان کی تعدادا یک موسے زیادہ تک پہنچے گئے [۱)

# 9-(۱۲۲) بنوقر بظہ کے بارے میں سعد بن معاذ کو حکم بنانے کے بارے میں رسول اللہ اللہ کا فیصلہ

#### احكامات:

🌣 علاج کے طور پر آگ سے داغنے کا جواز۔

🖈 افضل آ دی کاایے ہے کم در جے والے کو حکم بنانے کا جواز۔

ا شبادت کی آرزوکرنے کا جواز۔ بیعام موت کی آرزو سے خاص ہے۔

🖈 مریض اور ضرور تمند کے تعاون کے لیے اہتمام کرنا جائز ہے۔

🖈 سعد بن معاذ کی نضیلت ۔

۱- مبتم كبيرطبراني ١٩٨٨ء ٢٦٨٩، ال حديث كويهتي ني بعي قضاء مع اليمين كصفحه ١١/١٠ يربيان كياب - حافظا بن عبدالبرف الصحيح كباب-

### دلاكل:

<sup>-</sup> بخاری ۴۰۴۸

۳- بخاری ۱۳۳۳

<sup>--</sup> منن ترندی ۱۹۳۱ حابر بن عبداللد کی روایت سے

تھم دیا] ('' [اورایک روایت میں ہےآ پ علیقہ نے فرمایا تم میں ہے کوئی عصر کی نماز بنی قریظہ کے علاوہ نہ پڑھے و<sup>(')</sup> [رسول التَّمَانِيَّةُ نَظَيْء جب بنوَمُنم كے ماس سے گزرے جومحد كے پڑوى تھے،ان سے يو چھا:تمبارے ماس سے كون گزرا ے؟ انہوں نے کہا: ہمارے یاس سے دحیکلبی گزرے ہیں، جو داڑھی اور چبرے کے اعتبارے جریل علیہ السلام سے مشابب رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ نے کہا]<sup>(۳)</sup> رسول النہ علیہ بوقریظہ کے پاس آئے [ان کا بجیس راتوں تک محاصرہ کے رکھا۔ جب محاصرہ اورمصیبت بخت ہوگئ تو انہیں کہا گیا کہتم رسول النیفیائی کے حکم کے مطابق ہتھیارؤ ال دو، انہوں نے ابولبا بہ بن عبدالمنذ رہےمشورہ طلب کیا تو انہو**ں نے ذ**نح کرنے کا اشارہ دے دیا<sub>]</sub> <sup>(\*)</sup> انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تو آ پیٹائیٹ نے سعد کو حکم بنا دیا۔[ایک دوسری روایت کے الفاظ میں کہ آپ آیٹ نے پوچیا: اے قبیلہ اوس کے لوگو! کیا تمہيں بندنبيں ہے كتمباراايك أوى ان كے بارے ميں حكم بنے انہوں نے كبا: كونبيں! رسول الله علي في في في الله عليا وہ سعد بن معاذبیں ]<sup>(د)</sup>[ایک دوسری روایت میں ہے بنوقر بظہ نے سعد بن معاذٌ کوتھم مان کرہتھیا رڈال دیے تو وہ گدھے پر سوار بوکر تشریف لائے ] (۱) [ جس گدھے بروہ سوار تھے اس بر تھجور کی جھال کا یالان تھا اور ان کی قوم کے لوگ ان کے اردگرد چکرلگارے تھے ]( ۔ ) وہ بہت بھر پورجسم والے اور خوبصورت آ دمی تھے ]( ^ ) [انبیں کہا گیااے ابوعمرو! بیآ پ کے حلیف اور دوست ہیں بیر قاتل بھی ہیں اور انہیں آپ جانتے بھی ہیں لیکن وہ ان کی طرف مائل نہ ہوئے اور نہان کی طرف جھاؤ کیا، جبان کے گھروں کے قریب گئے تو اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا: مجھے اس لیے لایا گیا ہے تا کہ مجھے اللہ کے بارے میں ،کسی ملامت کرنے والے کی ملامت نقصان نہ دے ] (۹) [جب دہ مجد کے قریب ہوئے تو رسول اللہ میالیتہ علیہ نے فرمایا: اپنے مردار یا یوں کہا کہ اپنے بہترین شخص کے لیے کھڑے ہوجاؤ ] (۱۰۰) [لوگوں نے ان کو پنچے اتار دیا] (۱۱۰)

ارس مري المريد المجمع الزوائد ٢/٢١١ -

r بخاری ۱۱۱۹ اور فق الباری ک/۱۲ اور جامع الاصول ۱۰۹۳

۸۰۵ سیرة ابن بشام ۲۳۹/۳

١٠،٦- مسلم ١٥٥١

٥- مجمع الزوايد ٢/١١٥٠

ر دوآئے اور نی کر پر میلان کے پہلو میں بیٹے گئے ] (' نی کر پر میلان نے فرمایا: انہوں نے آپ کے نکم ہونے پر ہتھیار ڈالے يں] ( ) [اے سعد!ان کے بارے میں فیصلہ کیجے ،انہوں نے کہا: اللہ اوراس کا رسول مالی فیصلہ کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، ر رول الله عليه في الله تعالى في ان كي بار عين آب كو فيصله كرني كا حكم ديا بي الله تعالى في ان كي ان ك بارے میں میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے لڑائی کے قابل مردوں کو آل کر دیا جائے ،عورتوں اور بچوں کوقیدی بنالیا جائے اوران کے مالوں كوتقسيم كرليا جائے [ان سے مسلمان فائدہ حاصل كريں كے ] (") [رسول اللَّه اللَّه اللَّه عَلَيْه الله عليه ا سات آ سانوں کے اویراللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق ہی ہے ] (د) رسول اللہ عظیمی نے انہیں مدینہ میں بنت حارث کے گھر میں قید فرما دیا جو بی نجار کی ایک عورت تھی ۔ پھر آپ ایک علیہ کے میزار کی طرف نگلے اور وہاں خندقیں کھدوا کیں ، ان کو و ہاں لا یا جاتا اوران خندقوں میں قل کر دیا جاتا، ان میں اللہ تعالیٰ کا دشمن حی بن اخطب اور سر دارقو م کعب بن اسد بھی تھا ] (1) [ان کی تعداد جار سوتھی] ( ' ' عروہ نے حضرت عا کشٹ سے روایت بیان کی کہ سعد نے بید عا کی تھی:''اے اللہ تعالیٰ! تو خوب جانتا ہے کہ اس سے زیادہ مجھے کوئی چیز عزیز نہیں کہ میں تیرے راتے میں ، اس قوم سے جہاد کروں، جس نے تیرے ر سول علی اللہ کو جمالا یا اور انہیں ان کے وطن سے نکالا ، لیکن اب ایسامعلوم ہوتا ہے کہ تو نے ان کی اور ہماری لڑ ائی ختم کر دی ہے۔ لیکن اگر قریش سے ہماری لڑائی کا کوئی بھی سلسلہ ابھی باتی ہوتو مجھاس کے لیے زندہ رکھے۔ یہاں تک کہ میں تیرے راستے میں ان سے جہاد کروں اور اگر ان کے سلیل تو نے ختم ہی کر دیے ہیں تو میرے زخموں کو پھرسے ہرا کر دے اور اس میں میری موت واقع کردے۔اس دعا کے بعد سینے پران کا زخم پھر سے تازہ ہو گیا۔مجد میں قبیلہ بنوغفار کے صحابہ کا بھی ایک خیمہ تھا۔

<sup>-</sup> سنن سعيد بن منصور ٣٣٣/٣

r- ملم ا۲۵۵

۳- فخالباری ع/دیم

م. من جرن ۱۳۷۵ مهر من ترمذی ۱۳۷۱

שלבט ווייבר

۵- وایکن اللوق ۱۸/۳ اور سیرةاین بشام ۲۳۰/۳ اور فتح الباری ۲۲۰۵۸

میرقابن بشام ۴۳۱/۳

م- تعلیم من ترندی ۱۲۸۶ ادر ارداه الغلیل ۳۸/۵ م

خون ان کی طرف ببدکرآیا تو وہ گھبرائے اورانہوں نے کہا: اے خیمہ والو! تمہاری طرف سے ریخون ہماری طرف کیوں بہد کر آر ہا ہے؟ دیکھا تو سعد کے زخم سے خون ببدر ہاتھا، [پھروہ خون بہتا ہی رہا] (۱) اس سے ان کی وفات ہوگئی۔ [جابر نے کہا، رسول اللّٰهَ اللّٰهِ فَصَلْحَالُهُ فَعَالِمُ عَلَيْهِ عَلَى مُعاذِ کی موت سے اللّٰہ تعالیٰ کا عرش بل گیا] (۱)

سا - حدیث عائش (۳) انہوں نے کہا کہ بی قریظ کی کوئی عورت نہیں ماری گئی سوائے ایک عورت کے جو میر کے پاس بیٹی ہاتیں کررہی تھی اور اس طرح بنس رہی تھی کہ اس کی پیٹے اور پیٹ میں بل پڑر ہے تھے، اور رسول النہ اللّٰ اس کے مردوں کو قتل کر رہے تھے۔ اچا تک ایک پکار نے والے نے اس کا نام لے کر پکارا، فلانی عورت کہاں ہے؟ وہ بولی میں (یباں) بوں، میں نے پوچھا: تھے کیا بوا ہے؟ (لیتی تیرانام کوں پکارا جازہا ہے؟)۔ اس نے کہا: میں نے ایک کام کیا ہے (وور آ پ اللّٰ اللّٰ کورت کو لے گیا اور اسے قبل کر دیا۔ ہیں اس کی حالت کو بھی تک نہیں بھولی کے وقلہ جھے اس پر بہت تعجب بوا تھاوہ اتنا بنس رہی تھی کہ اس کی بیٹے اور بیٹ میں بل پڑ میں اس کی حالت کو بھی تک نہیں بھولی کے وقلہ جھے اس پر بہت تعجب بوا تھاوہ اتنا بنس رہی تھی کہ اس کی بیٹے اور بیٹ میں بل پڑ میں اس کی حالت کو بھی تھی اس کی جیٹے اور بیٹ میں بل پڑ میں جسے، حالا نکہ اے معلوم ہوگیا تھا کہ اسے قبل کر دیا جائے گا۔

٧٧- حدیث عبدالملک بن عمیر "(") انہوں نے کہا: میں نے عطیہ قرظی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہمیں قریظہ کے دن
رسول النہ اللّٰہ اللّٰہ کے سامنے پیش کیا گیا، جس کے زیرِ ناف بال اگے ہوتے آ پٹائٹ اے قل کروا و یے اور جس کے بال
ابھی ندا گے ہوتے اے چھوڑ و یے میر ہے بھی ابھی بال نہیں اگے تھاس لیے آ پٹائٹ نے جھے چھوڑ ویا [اس لیے میں
ابھی تدا گے ہوتے اے چھوڑ و یے میر میں بھی بال نہیں اگے تھاس لیے آ پٹائٹ نے بھی جھوڑ ویا [اس لیے میں
اب بھی تمہارے درمیان ہوں] (د) [رسول النہ اللّٰہ نے ان کی عورتوں میں سے رسے اند بنت عمر و بن خناقہ کو اپنے لیے چنا
جو بی عمر و بن قریظ کی ایک عورت تھی ۔ وہ آ پٹائٹ کی وفات تک آ پٹائٹ کی ملکت میں بی ربی، رسول النہ میں بہت خوش
ایک دفعہ اس پر اسلام پیش کیا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پھر وہ بعد میں اسلام لے آئی، جس سے رسول النہ میں بہت خوش

ا- مسلم ۲۵۵

ا- مسلم ۱۲۹۲ اور الصحیح ۱۳۸۸، سنن سعید بن منصور ۱۳۸۳/۳، بخاری ۳۸۰۳

۱- مستح من الى داؤد ۲۳۳۵

م- تصمیح سنن ابن ماجه ۲۵۴۱

٥- تحييم منن نسائي ٣٢٠٨ اور جامع الاصول ١٤٨٨

ہوئے ، آپ لیک نے اے آزاد کر کے ،اس کے ساتھ شادی کرنے کی پیشکش کی ،لیکن اس نے اپی آسانی کے لیے غلام ریخے کو ترجے دی ] (۱)

۱۰-(۲۱۷) افرائی کے ضروری آداب کے بارے میں رسول التعلیق کا فیصلہ احکامات:

کے سربراہ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے لشکر کولڑ ائی کے لیے روانہ کرتے وقت انہیں نفیحت کرے اوراڑ ائی کے آ داب بتلائے۔

🖈 مال غنیمت میں خیانت کرنے ، وعدہ تو ڑنے اور مثلہ کرنے کی حرمت۔

🖈 لرائی شروع کرنے سے پہلے اسلام کی دعوت دیناواجب ہے۔

☆ کافروں کواسلام قبول کرنے ، جزیہ دینے یالوائی کرنے میں ہے کی ایک کا اختیار دیا جائے گا۔
 دلائل:

حدیث بریدہ: (۱) وہ نی کریم اللے سے دوایت کرتے ہیں، آپ اللے جب کی کولٹکر یا سریہ پرامیر مقرر کرتے تو اے خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم کرتے اور اس کے ساتھ والے سلمانوں کو بھلائی کرنے کا حکم کرتے ۔ پھر فرماتے: اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جہاد کرو، جواللہ کو نہ مانے اس سے لڑائی کرو، اور نفیمت کے مال میں چوری نہ کرو، عبد نہ تو زو، مثلہ نہ کرواور بچوں کو تش مت کرو۔ جب تم اپنے مشرک دشمنوں سے ملوتو انہیں اسلام کی دعوت دواور مسلمان ہوجا کیں و تو انہیں قبول کرلو۔ اور ان سے اپنے ہاتھ روک لو پھر انہیں ان کے ملک سے مسلمانوں کے ملک کی طرف جانے کی دعوت دو ۔ اگروہ ایسا کرلیں تو ٹھیک، ورنے انہیں بتلا دو کہ وہ بدو مسلمانوں کی طرح ہیں اور ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا وہ ی حکم نافذ ہوگا جو دوسرے سلمانوں پر ہوتا ہے اور انہیں غذیمت اور صلح کے مال میں سے پھنیں سلم گا۔ اگروہ اس سے انکار کردیں تو انہیں

ا- البداية والنبايه ١٢٦/١

۳۰- سندابویعلی ۱۳۱۳ اور احمد ۲۵۸/۵ اورسلم ۱۳۵۱ اورسنی ابوداؤد ۱۳۵۴ اوربیتی ۱۳۹/۹ اورطحادی معانی آآ تاریس ۱۳۰/۳ اور این بلید ۱۳۵۸ اورداری ۱۳۵۸

جزید دینے کی پیشکش کرو۔ اگر وہ ایسا کرلیس تو اسے قبول کر اواور اپنا ہاتھ ان سے روک او۔ جب تم کسی قلعہ یا شہر کا محاصر ہ کرواور وہ تم سے بیچا جس کرتم اللہ تعالیٰ کا حکم کیا کہ کرواور وہ تم سے بیچا جی کہ تم اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے ؟ بکہ تم انہیں اپنے حکم پر باہر نکا او۔ پھر ان کے بارے ہیں اپنی سمجھ کے مطابق فیصلہ کرو، جب تم کسی قلعہ کا محاصر ہ کروتو انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول آلیک کی پناہ نہ دو بلکہ انہیں اپنی اور اپنے آ باؤاجداد کی پناہ دو۔ کیونکہ اگر تم سے اپنی اور اپنے آ باؤاجداد کی پناہ ٹوٹے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول آلیک کی پناہ ٹوٹے کے باہ ٹوٹے کی بناہ ٹوٹے ہے۔

دوسرا باب غنیمتوں کے بارے میں اس میں(۹) نیطے ہیں۔

### ۱- ( ۱۲۴ ) غنیمتوں میں فاتحین کے حصہ کے بارے میں رسول الٹھائیے کا فیصلہ

#### احكامات:

🖈 ننیمتوں کی تقسیم کا بیان کہ بیادہ کے لیے ایک حصہ جبکہ گھڑ سوار کے لیے تمن حصے ہوں گے۔

🕁 نتیموں کے جصے میں کی بیشی جنگ میں گھو ڑے کی کارکردگی کی بناپر ہوگ۔

⇒ جانوروں میں سے مال غنیمت کا حصہ ملنے کے لیے حدیث میں صرف گھو زے کی تخصیص ہے اس لیے یہ کسی
 دوسر سے جانور کونہیں ملے گا۔

#### دلائل:

ا - حدیث ابن عمر نا التعلیق نے گھو ڑے کے لیے دو جھے اور اس کے مالک کے لیے ایک حصہ مقرر کیا [اور پیادہ کے لیے ایک حصہ مقرر کیا، نافع نے کہا: اگر آ دمی کے ساتھ گھو ڑا ہوتو اے تین حصلیں گے، اگر گھو ڑا نہ ہوتو اس کے لیے ایک حصہ ہے ] (۲)

انہوں نے کہا: جب رسول اللہ اللہ اللہ کا حصہ ہوتا ہے) اکا لئے کے بعد انہیں مسلمانوں کے درمیان تقیم کر دیا۔ آ یے اللہ کا حصہ دیا۔
دیا۔ آ یے اللہ کے سوار کودو جھے اور یبادہ کوایک حصہ دیا۔

<sup>-</sup> بخاری ۲۸ ۲۳

بخاری ۴۲۲۸

۳- نصب الرابه ۳۱۵/۳

۳- مجيح سنن ابوداؤر ۲۹۰۵

۵- مسیح سنن ابوداؤ د ۲۶۰۶

ر سول الله مينانية نے خيبر کولز ائی کے بعد زبر دی فتح کیا] (') [رسول الله میانیة نے اس میں ہے خمس نکالنے کے بعد حدیدیہ والوں میں جواس وقت موجود تھے یاغیر حاضر تھے ہے میں تقتیم کردیا] (')

۳ - حدیث عرز (۱) انہوں نے کہا: اگر مسلمان پیچیے ندر ہتے تو میں ہر فتح ہونے والی بستی کو فاتحین کے درمیان تقسیم کردیا، جیسے نبی کریم آلی نے نیبر فتح کیا تھا[لیکن میں اے ان کے لیے نز انے کے طور پر چھوڑ رہا ہوں، جسے وہ خود تقسیم کرلیں گے ا

۳-(۱۲۷) جنگ والی زمین سے ملنے والی کھانے کی چیز کے جائز ہونے کے بارے میں

### رسول التعليقية كافيصله

#### احكامات:

🖈 وثمن کےعلاقہ سے کھانے والی چیز سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔

🕁 ننیمت کی تقسیم سے حسب ضرورت کھانے کی کوئی چیز لے لینا جائز ہے اور سے مال ننیمت سے چوری شار نہیں ہوگ۔

🖈 ان دس چیزوں کا بیان جنہیں میدان جنگ میں مسلمانوں کے لیے لیا جائز ہے۔

### دلائل:

ا حدیث این عمر (۵) انہوں نے کہا: ہم میدان جنگ میں شہد یا نگوروغیرہ دیکھتے تو اے کھالیتے ، لیکن اپنے ساتھ اٹھا تے نہیں تھے۔

۲- حدیث عائشه: (۱) وه نبی کریم منالله ہے روایت کرتی ہیں، آپٹاللہ نے فرمایا: میدان جنگ میں مسلمانوں

ا- تصحیح شمن ابوداؤ د ۲۹۰۷

۳- تصحیح سنمن ابوداؤد ۲۰۱۹

۳- بخاری ۲۳۳۳

۳- بخاری ۳۲۳۵

۵- بخاری ۱۵۳۳

- أفيارا ١٠٠/٣ -1 الم

کے لیے دس چیز وں کا لے لینا جائز ہے۔شبد، پانی ،نمک، کھانا،سر کہ،منقا، تا زہ چمزہ، پھراور نامر اشید ,لکزی \_

۳ - حدیث محمد بن ابو مجالدٌ: (۱) وہ عبداللہ بن ابی او نی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا: میں نے اوگوں سے پوچھا کہ کیاتم رسول اللہ علیقی کے زمانہ میں کھانے سے خمس نکالتے تھے۔انہوں نے جواب دیا کہ خیبر کے دن ہمیں کھانا ملا ( تو حالت بیتھی کہ ) جے ضرورت ہوتی و دانی ضرورت کے مطابق لے کرچلا جاتا۔

۲۰ حدیث عبداللہ بن مغفل (۲۰) انہوں نے کہا: مجھے ایک تھلی ملی جس میں چربی تھی [جو کہ خیبر کے دن ہماری طرف بھی گئی تھی ایک تھی گئی تھی اسے نے کندھوں پراٹھایااور اپنی طرف بھی گئی تھی گئی تھی گئی تھی اسے لیے آیا اس اور اسے اپنی باس رکھایا [میس نے اسے اپنی کا کھا تھا، اس نے تھیلی کا بیٹر اکر میں اپنی ساتھیوں کی طرف چل پڑا ۔ رہے میں مجھے مال غنیمت کا محافظ ملا جے دہاں مقرر کیا گیا تھا، اس نے تھیلی کا ایک کونا پکڑ کر کہا: آؤ! اے مسلمانوں کے درمیان تقسیم کردیں آ<sup>(د)</sup> میں نے کہا [اللہ کی تیم انبیں! آ<sup>(۱)</sup> میں آج اس میں کے کہا واللہ کا تھیں دوں گا۔ [اس نے مجھے تھیلی تھینچنا شروع کر دی تو رسول اللہ تھیلیت نے ہمیں ایسا کرتے ہوئے دکھ لیا انہ میں ایسا کرتے ہوئے دکھ لیا انہ اسے تھیو کے دور میں اللہ تھیلیت مسکراتے ہوئے [میری طرف آ<sup>(م)</sup> متوجہ ہوئے۔ [پھرمحافظ سے کہا: تیرابا پ ندر ہے، اسے چھو در ہے تا سے جھوڑ دیا۔ میں اسے اپنے پڑاؤ میں اپنے ساتھیوں کے پاس لے آیا اور ہم نے اسے کھالی آ<sup>(د)</sup>

### ~- ( ۱۲۷ ) انفال کے بارے میں رسول التعلیق کا فیصلہ

#### احكامات:

🖈 اس بارے میں اللہ تعالی نے جو (قرآن) نازل کیا ہے اس کا بیان۔

<sup>-</sup> صحیح سنن ابوداؤر ۳۳۵۳ -

<sup>-</sup> مسلم ۲۵۸۰

r- ملم ۱۳۵۸

ا - صحیح منن ابوداؤ د ۲۳۵۱

٩،٧،٦،٥- السيرة النوبيلابن: شام ٣٣٩/٣

المستح الوداؤر الم

🖒 انغال وہ حصہ ہے جو مال غنیمت کے حصہ سے زائد عطا کیا جائے ۔

🛠 کسی معاملے میں حاکم کی خاموثی ۔اس معالمے میں اس کی تائیدادر رضامندی کا شوت ہے۔

🛠 کیمن جباد کرنے والوں کو حاکم ان کے نتیمت کے جصے سے زائد دے سکتا ہے اور بعض فقیا ، کا یمی ند ہب ہے۔

ا - حدیث این عمر (۱) انہوں نے کہا: نبی کریم اللہ نے نجد کی طرف ایک دستہ بھیجا جس میں میں بھی شامل تھا۔ انہیں ننیمت میں بہت سے اونٹ ملے۔ برایک کے جھے میں بارہ [بارہ اونٹ] (۲) آئے۔ اور [اس کے علاوہ] (۲) ایک

ایک اونٹ زائد ( نفل کے طور پر ) ملا۔[اس طرح انہیں جھے میں تیرہ تیرہ اونٹ ملے] ( ) [رسول النہ ایک نے اے

ہمیں ہمار نے مسے خصہ سے زیادہ دیا تو میرے جھے میں ایک شارف (دودانت والی بڑی اونمنی) آئی <sub>ا</sub><sup>(-)</sup>

۲- حدیث مصعب بن معد (^) [بن البی وقاص اً: (') انہوں نے کہا: میرے باپ نے مال خمس میں ہے ایک المبار کے ایک اللہ کے ایک اللہ کے اللہ تعالیٰ نے دشمن کی طرف ہے میرے اللہ اللہ کے اللہ تعالیٰ نے دشمن کی طرف ہے میرے

سنے کو ٹھنڈا کیا ہے اس لیے ] (۱۰۰) یہ [ ملوار ] (۱۱۱) مجھے دے دیجئے۔

- مسلم ۳۵۶۳ مسلم ۳۵۶۳ مسلم

ا- سلم ١٥٣٥

-۵،۳ ملم ۲۵۳۳

۳- صحیح منن ابوداؤر ۲۳۷۹

۲- مسلم ۲۰۰۰

-- ملم ۲۵۳۸

۱۱- مسلم ۲۵۳۱

- مستحم منن الته مذي ٢٣٩٠

### ۷-(۱۲۸) جنگ میں مقتول کا مال اسے قبل کرنے والے کودینے کے بارے میں

### ورسول التعليك كافيصله

#### احكامات:

🛠 على بن الى طالب كى فضيلت \_

🖈 متول کا مال اے آل کرنے والے کو ملے گا،اس میں نے شنہیں نکالا جائے گا۔

🛠 سلبوه مال ہے جومتول کے پاس اسلحہ اور سامان حرب مثلاً تکوار ، نیز ہ اورخود وغیرہ کی صورت میں پایا جائے۔

🖈 اگرکسی مقتول کے مال کے بارے میں اختلاف ہوجائے تو پہلی ضرب لگانے والے کے حق میں مال کا

- مسلم ۱۳۵۳ -

·- سورة انفال تايين نبس

<sup>.</sup> ۵۰۳ - مسیح سنمن از دواو در ۲۳۷۸

فيصله ديا جائے گا۔

دلاكل:

ا- حدیث بریدة السلی (۱۰) انبوں نے کہا: جب رسول الشیک نیبر والوں کے پاس آئے وہ آپیک نے نیمر والوں سے مقابلہ کیا،

من خطاب کو جونڈ اعطا فر مایا اور کچھ سلمان بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ انبوں نے خیبر والوں سے مقابلہ کیا،

رسول الشیک نے فر مایا: میں کل جھنڈ اسلمانوں میں سے ایک ایسے آ دمی کو دوں گا جواللہ تعالیٰ اوراس کے رسول اللہ نے مقابلہ کیا، ان میت کرتا ہوگا اوراللہ تعالیٰ اوراس کا رسول اسے پند کرتے ہوں گے۔ جب دوسراون ہواتو آ ب اللہ نے نامی کو بلایا، ان کی آئیس دھری تھیں، تو آ پ نالیہ نے ان کی آئیس میں اپنالعاب دبمن ڈالا اور انہیں جھنڈ اعطا کردیا، لوگ ان کی آئیس دھری تھیں، تو آ پ نالیہ نے ان کی آئیس میں اپنالعاب دبمن ڈالا اور انہیں جھنڈ اعطا کردیا، لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ، انہوں نے خیبر والوں سے مقابلہ کیا۔ مرحب ان کے سامنے رجز بیا شعار پڑھر ہا تھا۔ [علیٰ کہتے ہیں مرحب سامنے ظاہر ہواتو میں بھی اس کے سامنے آگیا، جس طرح وہ اشعار پڑھ رہا تھا میں نے بھی اشعار پڑھتا کروا دیا، اس کے مراحب سامنے مقابلہ ہوگیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے میرے ہاتھوں قتل کروا دیا، اس کے سامنے مقابلہ ہوگیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے میرے ہاتھوں قتل کروا دیا، اس کے سامنے شک کہ مارا آ منے سامنے مقابلہ ہوگیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے میرے ہاتھوں قتل کروا دیا، اس کے کا تھی تعالیٰ نے اسے میرے ہاتھوں قتل کروا دیا، اس کے کا تھی تعالیٰ نے اسے فردہ ہوکرواہیں پلے اور قلعہ میں داخل ہو کروروازہ بہذرکرلیا۔ ہم دروازے پر آئے ، میں اس پر حملے کرتار ہا

۲- حدیث جابر بن عبداللہ: (۲) انہوں نے کہا: خیبر کے دن مرحب یہودی نکلا اور وہ یہ کہدرہا تھا۔ سب خیبر والے جانتے ہیں کہ میں مرحب ہوں۔ ہتھیار بند، تجربہ کاراور جنگجوہوں۔ اور وہ یہ کہدرہاتھا: کون ہے جومیرامقابلہ کرے؟ تو رسول اللہ علیہ نے فرمایا اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ محد بن مسلمہ نے کہا: اے اللہ کے رسول اللہ اس کا مقابلہ کردں گا اور اللہ کی قتم میں تو بدلہ لینے کا خواہش مند بھی ہوں کیونکہ انہوں نے کل میرے بھائی کوئل کر دیا تھا۔

ا۔ مجمع الزوائد ۲/۵۰۱ اورمندام پر بن صبل ۱۵۴/۳ اس میں ایک راوی ابوعبداللہ ہے جمے ابن حیان نے تقد کہا ہے اور ایک جماعت نے ضعیف کہا سے اور اس کے باتی راوی تقد ہیں۔

 <sup>-</sup> تنزالعمال ۱۹۲/۱۰ اور ۳۰۱۱۹ انبول نے کباای کی سند حسن ہے۔

۳- کنزاهمال ۴/۳۱۳ اور ۳۰۱۲۳\_

تورسول النستينية نے فرمایا: اس کے مقابلہ کے لیے کھڑا ہوجا۔اےاللہ تعالیٰ!اس کی مدوفر ما۔ جب دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو ان کے درمیان ایک درخت حائل ہوگیا، مرحب نے ان پرحملہ کرتے ہوئے کموار کاوار کیا تو (محمر ) نے اس دار کوڈ ھال ہے روکا، جب مرحب کی تلوارڈ ھال پر پڑی تو اس نے اس ڈ ھال کوکاٹ دیا ہے ہمہ بن مسلمہ نے مرحب پر تلوار کا وار کر کے اسے قبل کردیا۔ [واقدی نے کہا:مجمہ بن مسلمہ ٹنے مرحب کی دونوں پنڈلیوں پروار کیااورانہیں کا ن دیا، م حب نے کہا:اے محمد! مجھے مارڈ ال ،تو محمد نے کہا: (نہیں!) بلکہ تو موت کوای طرح چکھ جس طرح میرے بھائی محمود نے چکھاتھا (یعنی تڑپ تڑپ کرمر )وہ اسے چھوڑ کرآ گے بڑھ گئے ۔اس کے پاس سے پانٹ گز رے،انہوں نے اس کی گردن کاٹ دی ادراس کا سامان لے لیا، پھروہ دونوں اس کے سامان کے بارے میں جھڑے کا فیصلہ رسول النہ ﷺ کے طرف لے گئے ۔ محمد نے کہا: اے اللہ کے رسول کی ہے! میں نے اس کی ٹانگیں کاٹ کراہے صرف ای وجہ ہے چھوڑ دیا تھا تا کہوہ تڑ پ تڑ پ کرمرے، حالانکہ میں اس کوئل کرنے پر قادر تھا علیؓ نے کہا: یہ بچ کہدرہے ہیں، میں نے اس کی گردن اس کی ٹانگوں کے کٹ جانے کے بعد کاٹی ہے۔رسول الٹیجائے نے مرحب کا سامان جو کہ تلوار ، نیز ہ ،خوداور سفید تلوار کی صورت میں تھا محمہ بن مسلمہ گودے دیا۔محمہ بن مسلمہ کے باس مرحب کی تلوارمو جودتھی۔ جس میں پیلکھا ہوا تھا: ''میرحب کی تلوار ے جے لگتی ہے اسے ہلاک کردیت ہے ] (۱)

۲-(۱۲۹) غلام کوغنیمت میں سے حصد نہ دینے کے بارے میں رسول التھافیہ کا فیصلہ اور عورت کواس سے کیا دیا جائے گا؟

#### احكامات:

🖈 غلام کا جنگ اوراز ائی میں شامل ہونا جا تزہے۔

🖈 اگر ضرورت ہوتو جہادیں مردوں کے ساتھ محورتوں کا شرکت کرنا بھی جائز ہے۔

ا- والمُعلى الله و للبيتى ١١٦/٣، البدلية والنعاب ١٨٩/٣، ميرة ابن بشام ٣٣٣/٣

ال ننیمت میں عورتوں کا حصنییں مقرر کیاجائے گا بلکہ انہیں کچھ عطیہ کے طور پر دیا جائے گا۔
 دلائل:

ا - حدیث عمیر: (۱) جوک الی الله م کے غلام ہیں، انہوں نے کہا: میں خیبر میں اپنے مالکوں کے ساتھ شامل ہوا،
انہوں نے میرے بارے میں رسول الله علیہ ہے بات کی کہ میں غلام ہوں، راوی کہتے ہیں: آپ علیہ نے حکم دیا اور
میرے کھے میں کموارلاکا دی گئی۔ میں اسے کھنے رہاتھا ( کیونکہ گلوار کمی کھی اور میر اقد چھوٹا تھا) آپ علیہ نے اسباب خاگی
میرے کھے میں کموارلاکا دی گئی۔ میں اسے کھنے کہ میں نے آپ علیہ کو ایسادم (منتر) سایا جو میں دیوانوں پر کیا کرتا تھا، تو
ایسی میں سے جھے کچھ دینے کا حکم دیا۔ اور کھنے کا حکم دیا۔

ا - تسخیم شن ترندی ۱۲۹۱ - ۲ مسلم ۱۲۲۱ - سخیم شن از ۲۰ ۱۳۹۰

ا- تعسمن التريذي ٦٠ ا- مسلم سودويه

سا - حدیث ام عطیہ (۱) انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ اللہ کے ساتھ سات جنگوں میں شرکت کی میں ان کے خیموں میں رہتی ، ان کے لیے کھانا تیار کرتی ، زخمیوں کا علاج کرتی اور بیاروں کے تیارداری کرتی [ہمیں مال ننیمت میں ہے کچھ عطیہ کے طور پر عطا کیا جاتا [۱)

ے-(۱۳۰) مال غنیمت میں تقسیم کے دفت غیر حاضر شخص کے حصہ کے بارے میں رسول اللھ ﷺ کا فیصلہ

#### احكامات:

الرائی میں شریک ہونے والے ہرمجاہد کو مال غنیمت سے حصد دیاجائے گا،خواہ اس نے الرائی کی ہو،یاد فاع کیا ہویا بہرہ دیا ہو۔

جوداضح طور پروشن پرغالب آجائے ،امام کے لیے اسے مال غنیمت میں سے زائد حصہ دینا جائز ہے۔ جب امام لشکر میں ہے کسی ایک آ دمی یا کچھ لوگوں کو کسی ضرورت کے لیے کہیں بھیج دی ق غنیمت میں ان کا حصہ بھی رکھا جائے گا۔

🖈 مسلمانوں اوراسلامی مملکت کومصلحت کی خاطر جاسوس رکھنا جائز ہے۔

### : دلائل:

ا حدیث عبادہ بن صامت نظر کے انہوں نے کہا: ہم رسول النہ ایک عباتھ نظے۔ میں آپ ایک کے ساتھ بر میں شریک ہوا ہوں نے کہا: ہم رسول النہ ایک جماتھ نظے۔ میں آپ ایک کے ساتھ بر میں شریک ہوا، جب مقابلہ ہوا تو اللہ تعالی نے دشمن کو شکست سے دو چار کیا۔ ایک جماعت دشمن کے بیچے انہیں قتل کرنے کے لیے اور بھگانے کے لیے گئی، جبکہ دوسری جماعت میدان جنگ سے مال جمع کرنے میں مصروف ہوگئی۔ تیسری جماعت رسول النہ ایک کے گردگھراڈال کر کھڑی ہوگئی تاکہ دشمن آپ ایک نے کئے کے دبرات کاوقت ہوااور تمام جماعت رسول النہ ایک کے میں معروف ہوگئی تاکہ دشمن آپ ایک نے کئی نے کہا ہے۔ جب رات کاوقت ہوااور تمام

<sup>-</sup> مسلم ۱۲۲۳ اور این ماجه ۱۸۵۳

<sup>-</sup> التمبيد ابن عبدالبر ٢٣٣/

rrm/a منداحمد ۳۲۳/۵ يبن في الصيح كبار (الأموال) ا/mm

اوگ اپن اپن جگہ پر واپس آ گئے تو مال نغیمت جمع کرنے والے لوگ کہنے گئے جم نے اسے جمع کیا ہے۔ اس لیے اس میں کسی کا کوئی حصہ نبیں ہے، جولوگ دشمن کو بھٹانے کے لیے گئے تھے، انہوں نے کہا جم اس کے ہم سے زیادہ حقد ارنبیں ہو کیونکہ ہم نے دشمن کو اس سے دور کیا ہے اور اسے شکست دی ہے، جبکہ رسول النہ فالیق کے گردگھیرا ڈالنے والوں نے کہا جم سے زیادہ اس کے حقد ارنبیں ہو کیونکہ ہم نے رسول النہ فالیق کے دشمن کے پہنچنے کے ڈرس آ پھالیت کے گرد گھیرا ڈالا اور آ پھیلیت کا دفاع کیا ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی: ﴿ یہ آ پھیلیت نے نیمتوں کے تھم کے بارے میں پوچھے جیں اللہ اور آ پھیلیت کا دفاع کیا ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی: ﴿ یہ آ پھیلیت نے نیمتوں کے تھم کے بارے میں پوچھے ہیں، کہد دو انقیمتیں اللہ اور اس کے رسول میں ہوئی تھے اور جب واپس لوٹے تو اے لوگوں کے بیر دکر کے ایک النہ علیات جب دشمن کی زمین پر تملم کرتے تو ایک چوتھائی حصر کھتے اور جب واپس لوٹے تو اے لوگوں کے بیر دکر کے ایک تبیل خصر دکھتے اور فرماتے : طاقتو رمومن ضعیف کو اس کا حق لوٹا دے۔ [ابن اثیر نے طلح بن عبید اللہ کے بارے میں کہا: وہ عشرہ بہشرہ میں سے سے اور ان صحابہ میں سے تھے جن سے مشورہ طلب کیا جاتا تھا، یہ بدر میں شرکی نہیں تھے کیونکہ رسول کا خواتی نے انہیں اور سعید بن زید کوشام کے راستے کی طرف جاسوی کے لیے بھیجا تھا]

۸- (۱۳۱) مقتول کا مال اسے تل کرنے والے کودینے کے بارے میں رسول التعاقیہ کا

فیصلہ اور کیااس مال میں سے بیت المال کا یا نجوال حصہ نکالا جائے گا؟

#### احکامات:

🖈 مقتول کا مال اسے قبل کرنے والے کو دیا جائے گا اُگر چداس پر کوئی اور ہی کیوں نہ قبضہ کرلے۔

🖈 مدمی کے لیےا پنادموکیٰ ثابت کرنے کے لیے دلیل اورا یک گواہ شرط ہے،خواہ وہ گواہ کوئی بھی ہو۔

🖈 اگر کسی کا فر گوتل کرنے میں پوری جماعت شریک ہوتو اس کا سامان سب کودیا جائے گا۔

اس مال میں سے بیت المال کا پانچواں حصہ نکالناجا ترنبیں ہے۔

🖈 جسسواری پروشن سوار ہو،ائے قل کرنا جائز ہے۔

دلائل:

ا- حدیث قباد ہُ انہوں نے کہا: ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حنین کے دن نکلے، جب ہمارا مقابلہ ہوا تو کیچھ

بخاری ۱۳۲۳ اور مسلم ۲۵۳۳

ملمان آ گے بیچھے ہو گئے۔ میں نے ایک مشرک کوایک مسلمان پر چڑھے ہوئے دیکھا، میں گھو م کراس کے بیچھے گیااور اس کے کندھے کی نس پر کلوار کا دار کیا۔وہ اس کو چھوڑ کرمیر کی طرف آیا اور مجھےابیاد بایا کہ مجھے مرنے کے قریب کر دیا، بھر و دخود بی مرگیااور مجھے چھوڑ دیا۔ میں عمر بن خطابؓ ہے ملااوران ہے کہا: بیلوگوں کو کیا ہوگیا ہے ( جواس طرح بھاگ نکلے ہیں )انبوں نے کہا:اللہ تعالیٰ کا حکم، پھرلوگ واپس لوٹ آئے، نبی کریم اللہ بیٹھ گئے اور فرمایا: جو خص کسی کا فرکو مارے اور اس کے مار نے پر گواہ بھی رکھتا ہو، وہی اس کا سامان لے۔ بین کرمیں کھڑا ہوااور کہا: کوئی میری گواہی دیتا ہے اور بیٹھ گیا۔ پھرآ ہے ایک نے فرمایا: جس نے کسی کا فرکو مارااوراس کے مار نے پر گواہ بھی رکھتا ہووہ اس کا سامان لے لیے۔ میں کھڑا ہوا اور کہا: میری گواہی کون دے گا اور بیٹھ گیا۔ پھر آ پیلیٹے نے تیسری مرتبہ ای طرح فرمایا، میں کھڑا ہوا تو رسول اللہ منائنہ نے پو جھااے ابوقادہؓ! تجھے کیا مسکہ ہے؟ میں نے آپ لیکھ پرساراوا قعہ بیان کیا تو ایک آ دی نے کہا: اے اللہ کے ر سول النفخ اید یج کہدرہا ہے اس کا سامان میرے یا س ہے۔ آ ہے البوقاد ہ کو (سمجھا کریا کچھ دے کر) اس کے حق ے ] ( ) وستبر دار ہونے کے بارے میں راضی کرلیں۔[اے اللہ کے رسول طبیعیہ !] ( ) [ آپ یہ مال مجھے دے دیں ] ( ) تو ابو بكرصد این نے کہا: واہ!اللہ کی قتم![اللہ کے رسول اللہ کے رسول اللہ کے معال نہیں دیں گے کیونکہ بیقریش میں سب سے زیادہ مال ضائع کرنے والاشخص ہے] ( م) کبھی ایبانہیں ہوسکتا کہ اللہ تعالیٰ کے شیروں میں سے ایک شیراللہ تعالیٰ اوراس کے ر مول میانید کی طرف ہے لڑے (جس کو مارے) اس کا سامان نبی کریم بھیلیے (اس کو نہ دیں) تجھ کو دے دیں۔ نبی کریم علیقہ نے بین کر فرمایا: ابو بکڑی کہدرہ ہیں[اس لیے بیرمال تواہے دے دے] (د) انہوں نے اے دے دیا، ابوقادہ نے کہانیں نے ذرہ بچ کر بنوسلمہ کے محلّم میں مجور کا ایک باغ خریدلیا۔اسلام کے زمانہ میں یہ بہلی جائیداد ہے جو میں نے حاصل کی ۔

۲- حدیث عبدالرحمٰن بن عوف ؓ: (۱) انہوں نے کہا: بدر کے دن میں صف میں کھڑ ابوا تھا، میں نے اپنے دا کیں ا در بائیں نظر ڈالی تو کیا دیکھتا ہوں، دو کم عمر انصاری لڑ کے کھڑے ہیں، میں نے خواہش کی کہ کاش میں ان سے زیادہ

مسلم سيم مؤطالهام ما لک ۱/۳۵۳

دايك النوه ٥/ ١٣٨

شرح النداا/١٠٠

بخاری اسماس

طاقتوراوگوں کے درمیان ہوتا[میں ان کی وجہ سے خوف زوہ تھا] (') ان میں سے ایک نے [اینے ساتھی سے پوشیدہ] (') مجھ ہے سرگوٹی کی۔ کہنے لگا:اے بچاجان! کیا آپ ابوجہل کو پہچانتے میں؟ میں نے کہا: ہاں! مگراے جیتیج! تجھے اس ہے کیا کام؟ اس نے کہا: مجھے پنة چلا ہے کدوہ رسول النہ علیہ کو گالیاں ویتا ہے۔اس ذات کی قتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،اگر میں اے دکھیلوں تو میں اس ہے اس وقت تک جدانہیں ہوں گا جس وقت تک ہم میں ہے کسی ایک کوموت نة جائے، مجھاس کی (بہادرانہ) گفتگون کر تعجب ہوا۔ پھر دوسرے نے[اپ ساتھی سے پوشید و](ا) مجھ سے سرگوشی کی ،اس نے بھی مجھ ہے و بی بات کی ، زیادہ ور نیبیں گز ری کہ میں نے ابوجہل کولوگوں میں گھستا ہوا دیکھا: میں نے کہا: ہتم د کھتے نہیں ] <sup>(۳)</sup> بیو ہی ہے،جس کے بارے میں تم نے مجھ سے لیو چھا ہے [وہ اس پرشکر بے کی طرح جھیٹے ] <sup>(د)</sup>اے اپنی تلواروں سے مارگرایااورلوٹ کرنی کریم شانند کوخبر دی، آپ آیٹ نے نیو چھا:تم میں ہے کس نے اسے قل کیا ہے؟ دونوں میں سے ہرایک نے کہا: میں نے اسے ماراہے۔آپ تالیف نے یو چھا:تم نے اپنی کواروں کوابھی صاف تو نہیں کیا؟ دونوں نے کہا بنہیں! آ پ ایسے نے ان کی تلواریں دیکھیں تو فرمایا: تم دونوں نے اسے قل کیا ہے، آپ ایسے نے ابوجہل کا سامان معاذین عمروین جموح [کودینے کا فیصلہ فرمایا] <sup>(1)</sup> ان دونوں کے نام معاذین عفراءاور معاذین عمروین الجموح تھے۔ [ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں، نبی کریم میان نے فرمایا: ابوجہل کودیچ کرکون اس کی خبر لائے گا، پین کرعبدالله بن مسعودٌ گئے تو دیکھا کہ عفراء کے بیٹوں نے اسے مارا ہے کہ وہ ٹھنٹرا<sup>(۔)</sup> ہو گیا ہے، انہوں نے اس کی داڑھی پکڑی اور کہا: تو ابوجہل ہے ] (^)[ابن معود کہتے ہیں کہ میں نے اسے آخری سانسوں میں دیکھا: میں نے اپنایاؤں اس کی گردن پر رکھا اور کہا: اے اللہ تعالیٰ کے دشمن! اللہ تعالیٰ تجھے رسوا کرے، اس نے کہا: اللہ تعالیٰ مجھے کیوں رسوا کرے؟ ] (۹) بھلا مجھ ہے بڑھ کر کون شخص ہے؟ جےاس کی قوم نے قبل کیا ہویا جے تم نے قبل کیا ہے (۱۰) [ کاش! مجھے ان کا شنکاروں کے علاوہ کوئی اور قَلَ كَرَمًا ] (") [اے بكر يوں كے چروا ہے! تو ايك مشكل جگه پر چڑھ چكا ہے۔ راوى كہتے ہيں: پھر ميں نے اس كامر كا ثااور ا برسول النسطينية ك ياس لا يا اوركها: بيالله تعالى كوشمن ابوجهل كاسر ب\_آ بيطينة ني تين مرتبه بيكلمه ارشا وفرمايا:

لم كَن ايك روايت مِن سينے كے بال كرنے كے الفاظ بين مسلم ١٢٩/٣، احمد ١٢٩/٣

بخاری ۳۹۶۳

فتحالباري يراسهم

بخاری ۳۹۶۳

بخاری ۴۰۴۰

تما م تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے اسلام اوراس کے ماننے والوں کو فتح عطافر مائی ] (''

۳- حدیث خالد بن ولید: انہوں نے کہا: نبی کریم الکتی نے مقتول کا سامان اسے قبل کرنے والے کو دینے کا فیصلهٔ مایا اور اس سامان میں سے بیت المال کا یا نچواں حصہ نبیس نکالا ] (۲)

۳- حدیث عرمہ انہوں نے کہا: بی کریم اللہ کو ایک مشرک نے گالی دی تو آپ اللہ نے فرمایا: میرے اس دشن سے میراد فاع کون کرے گا؟ زبیر شنے کہا: میں انہوں نے اس سے مقابلہ کر کے اسے قبل کر دیا تو نبی کریم سیکھنٹے نے مقتول کا سامان نہیں دے دیا ا

۵- حدیث سلمہ بن الاکوع ": " انہوں نے کہا: میں نے نی کر یہ اللہ کے ہمراہ ہواز ن قبیلے ہے جنگ ک ۔

ایک دن ہم دو پہر کا کھانا کھار ہے تھے جبکہ ہم میں ہے اکثر لوگ پیدل اور کمزور تھے، اچا نگ ایک آ دی سرخ اونٹ پر سوار

ہوکر آیا اور اونٹ کی کمر ہے ایک ری نکال کرا ہے با ندھ دیا۔ پھر ہمارے ساتھ کھانا کھانا شروع کر دیا۔ اس نے یود یکھا

کر یہ کمزور لوگ ہیں تو دوڑتا ہوا اپنے اونٹ کی طرف گیا اور اسے بٹھا کر اس پر سوار ہوکر بھاگ گیا۔ ( ہمیں یقین ہوگیا، یہ

جاسوس ہے )۔ بنی اسلم کا ایک آ دی اپنی خاکی رنگ کی اوخی جو کہ سب ہے افغال تھی لے کر اس کے پیچھے بھاگا اور میں

بیدل دوڑتا ہوا اس کے پیچھے گیا، جب میں اس کے قریب پہنچا تو اوخی کا سراس کے اونٹ کے پٹھے کو چھور ہا تھا میں اور آ گے بڑھا اور اونٹ کی ٹیکل پکڑ کر اسے بٹھا دیا۔ جب

بڑھا یہ اس تک کہ اس کے اونٹ کے پٹھے تک پہنچ گیا۔ پھر میں اور آ گے بڑھا اور اونٹ کی ٹیکل پکڑ کر اسے بٹھا دیا۔ جب

موجود سامان کو تھنچتا ہوا لا یا تو ساسے رسول الٹھائی تھے۔ آ پھائی تھے نے نو چھا: اس آ دی کو کس نے تم کی کیا؟ لوگوں نے کہا:

موجود سامان کو تھنچتا ہوا لا یا تو ساسے رسول الٹھائی تھے۔ آ پھائیسے نے نو چھا: اس آ دی کو کس نے تم کی کیا؟ لوگوں نے کہا:

مرحمد تعمد کیا نے نجواں حصرتہیں نکا لا ا

<sup>-</sup> نتخ الباری ۱۹۵/۲

ا- صحیح ابوداؤد ۲۳۶۳ اورمصنف عیدالرزاق ۹۳۷۳

۱- مصنف عبدالرزاق ۱۳۷۷

<sup>-</sup> صلیح سنن ابوداؤر ۱۳۱۶

ا- منداحم ۲۱/۲

۲ - حدیث عوف بن مالک: ('' انہوں نے کہا: [ ہم نے شریک کے اطراف میں لڑی جانے والی لڑائی ] ('' ا غز و دموته ] <sup>(۳)</sup> میں شرکت کی - [ ہم یر خالد بن ولید گوامیر بنایا گیا،امدادمیر قبیلے کا ایک آ دمی بھی ہم ہے م<sup>س</sup>ل گیا ] <sup>(۲)</sup> او و یمن ہے تعلق رکھتا تھا] ( ' [وہ بھار لے کشکر کے ساتھ ملاتو اس کے پاس ملوار کے ملاوہ کوئی اسلحہ وغیر ونہیں تھا۔مسلمانوں میں سے ایک آ دمی نے اونٹ ذرج کیے۔وہ (مددی) وہیں مشہرار با۔ یبال تب کداس نے اونٹ کی کھال ہے ؛ صال کی شکل کا نمزا کاٹ کراہے زمین پر بچھا دیا۔ پھراس پرآ گ جلائی و دختک ہوگیا،اس نے اسے بچاؤ کے لیے ڈیھال بنالیا۔ دشمن ہے مکرانے کا فیصلہ ہو گیا۔ان میں قضاعہ قبیلے کے رومی اور عرب ملے جلے اوگ تھے۔انہوں نے ہم ہے تخت اور ائی کی ۔ان میں ایک آ دمی تھا جو کہ ایک سیا بی ماکل سرخ گھوڑے پرسوارتھا جس کی زین سونے کی تھی ،اس کے پاس ایک کمر یر با ندھنے والا کپڑا تھا جس پرسونے کی کڑھائی تھی۔اوراس کے پاس سونے کی تلوارتھی۔وولوگوں کو بہادری دکھانے پر ابھارر باتھا ہے مددی اس رومی کی تا زمیس رہا] (1) [پھروومددی اس کی گھات میں ایک چنان کے پیچھے بیٹھ گیا] (-) [جب و دوبال سے نز راتواس نے اس کے گھو زے کی بچپلی ٹاگلول پرتلوار سے دارکیاو د ( رومی ) گریڑا، پھراس نے دوبار داست تلوار مار کرقتل کردیا، جب الله تعالیٰ نے فتح عطا کر دی تو وہ مقتول کے سامان کو حاصل کرنے کے لیے آیا،اوگوں نے بھی گواجی دی کدائ نے اس (رومی) کو آل کیا ہے ] (۱) اس نے (رومی) کا سامان لیز جابا تو خالد بن ولیڈ نے منع کر دیا [ات تچھسامان دے دیا] (1) [جب وہ (مددی)عوف بن مالک کے خیمے کی طرف واپس آیا توان کے پاس اس بات کا تذكره كيا، توعوف نے ان سے كبا، تو واپس جا! و و تحقيم باقى سامان ديں گے، و دواپس آيا، ليكن انبول نے بجر بھى دينے ے انکار کر دیا۔ توف چل کر خالد کے پاس آئے اور کہا: کیا آپ کومعلوم نہیں کہ رسول التعظیم نے متول کا مال اے تل كرنے والے ورينے كا فيسله فرمايا ہے، انہوں نے كہا: كيول نہيں! عوف نے كہا: پھرآپ كواسے سامان ديئے ہے س چيز نے منع کیا؟ خالدؓ نے کہا: وہ سامان اس کے لیے بہت زیادہ ہے۔عوف ؓ نے کہا: اگر میں رسول انتہ بیٹے کے یاس زندہ والپس پینچ گیا تو آپ میلین ہے اس بات کا ضرور تذکر و کروں گا۔ جب و دمدینہ واپس او نے تو عوف نے اس (مددی ) کو رسول التنطيقية كي خدمت ميں فيصله مُروانے كے ليے بھيجا] (\* ) عوف بن ما لك رسول التنطيقية كے پاس آئے اور آپ 

الإيرام والإيران الإيران مشراهم الأيران

مندافر ۱ مندافر ۱ مندافر ۱ مندافر

ج. و <u>ت</u>م

نے خالد ہے فرمایا: تجھے اے مقول کا سامان دینے ہے کس چیز نے منع کیا؟ انہوں نے جواب دیا: اے اللہ کے رسول میں ہے۔
رسول میں ہے اور مال اس کے لیے بہت زیادہ تھا۔ آپ میں ہے نے فرمایا: تو اسے بیسامان اوٹا دے۔ خالد ہوف کے پاس سے گزرے تو انہوں نے ان کی چا در کھینجی اور کہا: رسول اللہ اللہ ہے گئے گر طرف ہے وہی ہوا جو میں نے کہا تھا، رسول اللہ ہوئے ہے نے بہت من کی، آپ میں ہے بہت ناراض ہوئے اور فرمایا: اے خالد! اسے مت دے۔ اسے خالد! اسے مت دے۔ اسے خالد! اسے مت دے، کیا تم میر مقرر کیے ہوئے امراء کو چھوڑ نے والے ہو، تمہاری اور ان کی مثال اس آدی کی طرح ہے جس نے اونٹ یا بمریاں پر ان کے پانی چنے کا وقت ہوا تو وہ انہیں ایک حوض پر لے آیا، انہوں نے پانی چنا شروع کر دیا، تو کیا صاف (یعنی انچھی با تیں ) تو تمہارے لیے پانی چینا شروع کر دیا، تو کیا صاف (یعنی انچھی با تیں ) تو تمہارے لیے بین چینا شروع کر دیا، تو کیا صاف (یعنی انچھی با تیں ) تو تمہارے لیے بین وینا شروع کر دیا، تیس میں داروں پر ہیں۔

## 9-(۱۳۲) مشرکوں کا جو پہلا آ دمی قبل کیا گیااور پہلی غنیمت حاصل کی گئی اس کے بارے میں رسول اللہ اللہ کیا فیصلہ

#### احكامات:

🖈 مشرک کو پناورینا جائز ہے۔

🛠 کا فروں اور شرکوں کے کسی محلے پرشب خون مار ناجا کڑ ہے۔

🛠 او لے کابدلہ جائز ہے۔

🛪 ملمانوں کے لیے فرقہ بندی ناجائز اور حرام ہے۔

🛪 روایت کرنااور کھی ہوئی بات پر عمل کرناجائز ہے۔

🦈 امیرکی اطاعت کرنااوراس کا حکم مانناوا جب ہےخواہ وہ آ سے سامنے ہویا کتابت وغیرہ کے ذریعے ہو۔

🖈 جس معاطع میں قطعی دلیل نہ ہواس میں اجتہاداورمشورہ کرنا جائز ہے۔

دلائل:

ا- حديث سعد بن الي وقاص أن أنهول في كها جب رسول التيكي مديد آئة آئو آپ علي كي ياس جبيد

مندامه الألاعا

قبلے کے اوگ آئے اور کمنے لگے: آ سے منابقہ ہمارے درمیان تشریف لائے بین،اس لیے ہم سے بیمعابد و کیجیے کہ اگر ہم آ ہے۔ ان ہے معاہدہ کر لیا۔ پھر وہ اسلام لے آ ہو تا ہے۔ ان ہے معاہدہ کر لیا۔ پھر وہ اسلام لے آئے۔راوی کتے ہیں کہ رسول النہ بیلیے نے ہمیں بھیجااور بی کنانہ کے ایک محلے پر شب خون مارنے کا حکم دیا جو کہ جہینہ قبلے کے یزوں میں واقع تھا۔ ہم نے ان پرشب خون مارالیکن وہ بہت زیادہ تھے اس لیے ہم نے جبینہ قبیلے ہے مد وطلب کی لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔اور کہنے لگے:تم حرمت والے مہینوں میں کیوں اُو تے ہو؟ تو ہم نے جواب دیا: ہم تو صرف ان اوگوں سے اڑر ہے ہیں جنہوں نے ہمیں حرمت والے مہینے میں حرمت والے شبرسے نکال دیا، اس وقت ہم میں ہے بعض اوگ کئے لگے: ہم اللہ کے بی ایک کے پاس جاتے ہیں اور انہیں اس معاملے کے متعلق بتلاتے ہیں لیکن اکثریت نے کہا نہیں بلکہ ہم یہیں تھریں گے، میں نے اپنے ساتھ شامل کچھ لوگوں ہے کہا ہم قریش کے قافلے کی طرف جاتے ہیں اور ان کا راستہ کاٹ دیتے ہیں ، ہم قافلے کی طرف چل پڑے۔اس وقت لوٹ کا سامان اس کا ہوتا تھا جواہے حاصل کرتا تھا،اس لیے ہم قافلے کی طرف چلے گئے اور ہمارے کچھ ساتھی نبی کریم بھانتے کی طرف چلے گئے اور انہیں اس معالمے ك متعلق بنايا۔ آپ الله بهت غصے كى حالت ميں كھڑے ہو گئے ، آپ الله كا چېره مبارك سرخ ہو چكا تھااور فرمايا: تم میرے پاس سے اکتھے گئے ہواور جدا جدا ہوکرواپس آئے ہوتم سے پہلے لوگوں کو گروہ بندی نے ہلاک کر دیا۔ میں تم پر ا یک ایسے آ دی کوامیر بنا کر بھیجوں گا جوتم سے زیادہ بہتر تو نہیں ہے لیکن وہ بھوک اور پیاس پرتم سے زیادہ صبر کرنے والا ہو گا۔ بیاسلام میں مقرر کے گئے سب سے پہلے امیر تھے [آپ علیقہ نے اسے جانے کا مقام بتانے سے پہلے ایک خطاکھ کر دیااورفر مایا: تو اور تیرے ساتھی دو دن چلنے کے بعداس خط کو نکال کر کھولنااور دیکھنا جومیں نے تنہیں اس میں حکم دیا ہے اسے بورا کردینااورا س حَم کو بورا کرنے کے لیےا پنے ساتھ چلنے پراپنے ساتھیوں میں سے کسی کومجبور نہ کرنا۔دو دن چلنے کے بعد انبوں نے مسودہ کھولااس میں بیچکم تھا کہ چلتے رہو، یبال تک کہ نخلہ (۱) کے مقام پر پڑاؤ ڈال دو، وہاں جوتم تک قریش کی خبریں پنچیں انہیں ہم تک پہنچاؤ، خط پڑھنے کے بعد انہوں نے اطاعت اور فرما نبرداری کا مظاہر ہ کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا:تم میں سے جوشہادت کی رغبت رکھتا ہوو ہ میر ہے ساتھ چلے، میں رسول التعلیقی کا حکم پورا کروں گااورتم میں سے جواسے ناپیند کرتا ہووہ والیس لوٹ جائے کیونکہ رسول التیفیف نے مجھےتم میں ہے کسی کومجبور کرنے ہے منع کیا تھا۔سبابوً \_ان کے ساتھ چل پڑے، جب وہ حران کے مقام پر پہنچے تو سعد بن الی وقاص اور عتبہ بن غز وان کا اونٹ کم مدادرطانف في ورميان ايك جُدكام البداية والنهاية ٢٣٩/٢

جوگیا، جس پر وہ باری باری سوار بور ہے تھے۔ وہ اسے تلاش کرنے کے لیے پیچےرہ گئے اور تمام اوگ آگرزر گئے۔
انبوں نے نخلہ کے متام پر پڑا وُڈال دیا، ان کے پاس سے عمرو بن حضری اور حکم بن کیمان اور مغیرہ جو کہ عبداللہ
کے بیٹے تھے گزرے، ان کے ساتھ مال تجارت بھی تھا جو کہ گندم اور جو کی شکل میں تھا و واسے طائف سے لار ہے تھے،
اوگوں نے جب انہیں و یکھا تو عبداللہ بن واقد ، جنبوں نے اپناسر منڈ وایا ہوا تھا ان پر متوجہ ہوئے ، جب اوگوں نے ان کا
سرمونڈ ھا ہوا و یکھا آتو عمار سے کہنے گئے : ان کے بارے میں کوئی حرب نہیں ہے۔ پھر صحابہ نے ان کے بارے میں آپ س
میں مشور و کیا۔ یہ رجب کا آخری ون تھا۔ کہنے گئے : اگرتم انہیں قبل کر دوتو یقل حرمت والے مینے میں ہوگا اور اگرتم انہیں
چیوز دوتو یہ آئ رات حرم میں واخل ہوجا کیں گے اور تم سے نج جا کیں گے۔ تمام اوگ انہیں قبل کر نے پر شفتی ہو گئے،
واقد بن عبداللہ استمی نے عمرو بن حضری کو تیر مار کر آئل کر دیا ،عثان بن عبداللہ اور تھم بن کیان کو قید کرلیا گیا جبکہ مغیرہ ان کے
قبضے سے بھاگ گے ۔ وہ اونٹوں کو ہا کک کررسول اللہ اللہ کے تام اوگ آئیں ورا ورائیل معلوم ہوا کہ وہ آئیل کر ویا اللہ کو تیں بین دوروں قید یوں اور قافلے کو ایک طرف کھڑا
کر دیا اور اس میں سے بچھنیں لیا، جب رسول اللہ کا تھا، رسول اللہ تھی نے دونوں قید یوں اور وافلے کو ایک طرف کھڑا
بوگے ہیں، دوسرے مسلمان بھائیوں نے بھی انہیں خت ملامت کیا۔

جب قریش کو پیخی تو انہوں نے کہا: محمطیت نے حرمت والے مہینے میں خون بہا کر اور مال کے کر اور آ دمیوں کو قید کر کے اے حلال کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بی آیت نازل فر مائی: ﴿ لوگ آپ لیٹ کے سے حرمت والے مہینوں میں لڑ ائی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ لیٹ کہدد یجیے کہ ان میں لڑ ائی کر نابڑا گناہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی راوے روکنا اور میں تھے کہ کہ دیا ہے والوں کو وہاں سے نکالنا، اللہ کے نزویک اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ بڑا گناہ ہے کہ ان میں بڑا گناہ ہے کہ بڑا گنا ہے کہ بڑا گناہ ہے کہ بڑا گناہ ہے کہ بڑا گناہ ہے کہ بڑا گنا ہے کہ ہے کہ بڑا گنا ہے کہ بڑا گنا ہے کہ بڑا گنا ہے کہ ہے کہ بڑا گنا ہے کہ بڑا گنا ہے کہ ہڑا ہے کہ ہے کہ بڑا ہے کہ ہے کہ بڑا گنا ہے کہ بڑا ہے کہ ہے کہ ہ

الله تعالی فرماتے ہیں: الله کے ساتھ کفر کرنا قبل ہے بھی بڑا گناہ ہے۔ جب بیآیت نازل ہوئی تورسول اللہ اللہ ہے۔ سامان لے لیااور قید یوں سے فد یہ لیا (۲)

ا- سورة البقرد آيت نمبر: ۲۱۷

تیسرا باب مال فئی بعنی دشمن سے مقابلہ کیے بغیر حاصل شدہ مال کے بارے میں

اس میں (۸) نصلے ہیں۔

### ۱- (۱۳۳) بغیرلڑائی کے حاصل ہونے والے مال میں سے دیہا تیوں کے جھے کے بارے میں برسول الٹھائیے رسول الٹھائیے کا فیصلہ

#### احكامات:

😭 اسلام کارکروگی کاوین ب،اسلام میں بدلہ کارکروگی کے حساب سے ملے گا۔

💎 مال ننیمت اوراژ ائی کے بغیر حاصل ہونے والے مال کے حقد ارصر ف مجاہدین ہی ہیں۔

دلائل:

۲-(۱۳۳۱) قبیلہ بنونضیر کے مالوں کے بارے میں رسول التعلیق کا فیصلہ

#### أحكامات:

🖈 مال فئی کی وضاحت، یہ وہ مال ہے جسے مسلمان اپنے دشمنوں سے بغیر لڑائی کے حاصل کریں۔

🛪 مال فئی کی تقتیم حاکم کے سپر د ہے، وہ اپنی مجود ہو جھ اور اجتہاد ہے اسے جہاں چاہے خرج کی کرسکتا ہے، خواہ اپنے

لیے رکھ لے یا قریبی رشتہ داروں کودے دےاور باقی مسلمانوں کی فلا ج و بہبود کے لیے خرچ کردے۔

ولائل:

ا - حدیث ابن مرز (۲۰) انہوں نے کہا بنونضیر کا باغ رسول اللہ میں کا جے خاص تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیفر ما کرا ہے انہیں عطا کر دیا تھا اور ان کے لیے خاص کر دیا تھا کہ ﴿ اور اللہ تعالیٰ نے ان کا جو مال بھی اپنے رسول کوعطا کیا، تو

منن كبرى بيتي ٦/ ٣٨٨

مصنف عبدالرزاق ٩٧٣٣

مسلمانو! تم نے اس کے لیے نہ کوئی گھو ڑا دوڑایا اور نہ اونٹ کے بعنی لڑائی کے بغیر حاصل کیا۔ راوی کہتے ہیں۔ نبی

ریم بیانیڈ نے اس باغ کا اکثر حصہ مہاج بن اور دو ضرورت مندانصاریوں میں تقسیم کر دیا۔ ان دوانصاریوں کے سواکس
انصاری میں یہ باغ تقسیم نہیں کیا گیااور بقیہ حصدرسول النہ بیانیڈ کے صدقہ کے طور پر باتی ر با آیی ر با آئی ر با آیی ر با آیی ر با آئی ر با آئی ر با آیی ر با آیی ر با آئی آئی ر با آئ

### ٣-(١٣٥) انصاركے ليے خيبر كى جا گيروں كے متعلق رسول اللَّه اللَّه كا فيصله

#### احكامات:

🖈 صحابے درمیان ایک دوسرے کے لیے موجود جذبہ ایار کابیان۔

المالية كم بجزه كابيان - المعلقة المعل

🕸 رسول التعليقية كيحوض كاثبوت.

🔯 جا گیریں عطا کرنے کے سلسلے میں رسول الشفائی کا قریش کوا فضلیت دینے کا بیان ۔

### دلائل:

حدیث این عمرٌ ( " ) انہوں نے کہا: میں نے انس کو یہ کہتے ہوئے سا کہ ایک دفعہ نی کریم اللّی نے انصار کو بلایا تاکہ بحرین کی جاگیریں ان کے نام لکھ دیں ، تو انہوں نے کہا: اللّہ تعالیٰ کی قتم! ہم یہاں وقت تک نہیں لیں گے جب تک آ پہلینے ای طرح کی جا گیریں [ جوآ پہلینے نے ہماری لیکھی جیں ] (") ہمارے قریش بھا ئیوں کے لیے بھی نہیں لکھ

<sup>-</sup> بخاري ۱۳۰۳۳ -

۳ بخاری ۱۹۳۳

۲۳۰۰ کاری ۲۳۳۹

دیتے۔ آپ تالیف نے فرمایا: جب تک اللہ تعالیٰ کومنظور ہے مید معاش ان کوبھی ملتی رہے گی، کین انصاران ہے (قریش کے متعاق ) اصرار کرتے رہے۔ [جوبی کرم میں اللہ کے پاس موجود نہیں تھے ] (۱) آپ تالیف نے فرمایا: تم میرے بعد مید رکھو گئے کے پاس موجود نہیں تھے کے اس کرتے رہنا (جنگ اور فسادنہ کرنا)۔ دیجو کے کہ کوگوں کو تم پر فضیلت دی جاتی ہے۔ تم مجھ سے حوض پر ملنے تک صبر کرتے رہنا (جنگ اور فسادنہ کرنا)۔

### ۷-(۱۲۸) بنونضیر کے بارے میں رسول التعلی<del>ف</del> کا فیصلہ

#### احكامات:

🛪 فیصله کرنے کے دوران عدل وانصاف کالحاظ کرناوا جب ہے۔

🛠 مشرک ادراہل کتاب اگر فیصلہ کروانے کے لیے مسلمانوں سے رجوع کریں توان کے درمیان فیصلہ کرنا جائز ہے۔

🛠 د نثمن جب قلعه بند ہوجائے تو اس کے درختوں کوجلا ٹااور گھروں کو تباہ کر ٹا جائز ہے۔

🖈 مال فئی (لڑائی کے بغیر حاصل ہونے والا مال) اللہ کے رسول میں کے لیے مخصوص ہے۔

### دلاكل:

بخاری ۲۳۷۷

r- صحیح سنن الب داؤد ۳۷۷۳

m- صحيح منن النسائي الهم

یجنے ﴾ '' اورانصاف یہ ہے کہ جان کے بدلے جان تل کی جائے پھریہ آیت نازل ہوئی ﴿ کیادہ جابلیت کے مطابق فیصلہ جانتے ہے مطابق فیصلہ جاتے ہیں ﴾ ('' [ تو آپ میان نے نے دیت کو برابر کردیا ] ('')

۲- حدیث ابن مڑا (\*) رسول اللہ اللہ فیصف نے بی نفیر کے تھجوروں کے درخت جلوادیے اور کٹواڈ الے ، انہیں بوہرہ کہا جاتا تھا 1اس وجہ سے حسان بن ثابت کہا کرتے تھے: بی لوی کے شریفوں پر آسان ہوگیا کہ بورہ میں سب طرف آ گ لگی ہو ] (د) وہ دیکار نے لگے،اے محمولی ایٹ آیتوز مین میں فساد کرنے ہے منع کرتے تھے اوراییا کرنے والے وہرا سمجھتے تھے،ان کھجوروں کے درختوں کوجلانے اور کا شنے کا کیا سب ہے؟ ]<sup>(1)</sup>تو ہیآیت نازل ہوئی: ﴿ تو نے کھجوروں کے جو درخت کاٹ دیئے ہیں اور جنہیں ان کی جزوں پر کھڑا چھوڑ دیا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہواہے ﴾ ( - ) [بی عوف بن خزرج کاایک گروہ جس میں عبداللہ بن ابی بن سلول ، مالک بن ابی قوقل ، سویداور داعس شامل تھے ، نے بی نظیر کی طرف پیغام بھیجا کہ اگروہ ثابت قدم رہے اور ڈٹے رہے تو ہم بھی تنہیں سلامتی نہیں دے تکیں گے ،اگرتمہارے ساتھ لوائی کی گئی تو ہم تمبار ہے ساتھ مل کرلڑیں گے اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمبار ہے ساتھ نکل جا کیں گے۔وہ ان کی مدد کا ا تظار کرتے رہے لیکن انہوں نے ایسانہ کیا، ] اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا، وہ رسول اللہ علیہ سے سوال کرنے لگے کہ ان کےخون معاف کر کے انہیں اس شرط برجلاوطن کر دیا جائے کہ وہ اپنے اونٹو ں پراسلیج کے علاوہ جتنا سامان لے جا کتے ہیں لے جا کیں \_رسول النہ ﷺ نے قبول فرمالیا،ان کے اونٹ جتنا سامان اٹھا سکتے تھے وہ انہوں نے اٹھالیا،اس وقت ان کی حالت بیتھی کہ آ دمی اینے گھر کو بند دروازے میت منہدم کرتا اور اسے اپنے اونٹ پر رکھ لیتا،ان میں سے کچھ خیبر کی طرف طلے گئے اور کچھ شام کی طرف طلے گئے اوراینے مال رسول التحالیف کے لیے چھوڑ گئے، یہ مال

ا- سورة المألدة آيت بمراهم

مورة المأثدة آیت نمبره ۵
 منتج من النسائی ۱۳۴۱

۳- بخاری ۳۸۸۳

۵- بخاری ۳۰۳۳

۵- بخاری ۴۰۳۴ ۱- تفسیر دین کنثیر ۲۳۳/۳۳

### رسول التعليق کے ليے مخصوص تھا](١)

سا - حدیث ابن عمرٌ (۱۰) انہوں نے کہا: بی نضیر کے مال ان اموال میں سے تھے جواللہ تعالیٰ نے اپنے ر ہول کینٹے کو بغیرلڑ ائی کے عطا کر دیے تھے ۔مسلمانوں نے ان پر گھو ڑےاوراونٹ نہیں دوڑ ائے (جنگ نہیں کی )ایسے مال رسول النسطينية كے ليمخصوص كرديے جاتے تھے، آپ الله اس ميں اپنے گھر دانوں كا سال بھر كاخرچ زكال ليتے تحے۔جوباتی پچتااہے بتھیاروں،گھو ڑوں اور سامانِ جہاد کی تیاری میں خرچ کرتے۔

۵-(۱۳۷) خیبر کے مال میں ہے قریبی رشتہ داروں ، جو کہ بنو ہاشم اور بنومطلب ہیں ، کے حصوں ك تقسيم كے بارے ميں رسول التّعليقة كا فيصله

#### احكامات:

🛪 رسول التعليم كقريبي رشة دار بنو باشم اور بنومطلب بير \_

🖈 نی کریم نظیقہ کے قریبی رشتہ داروں کو قرابت کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے۔

🖈 مال فئی یعنی بغیر لڑائی کے حاصل ہونے والا مال رسول النہ علیقہ کے لیے ہے پھر آپ علیقہ کے قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے۔

### دلائل:

ا - حدیث جبیر بن مطعم (۳) انہوں نے کہا : جب خیبر کے دن رسول التعلیقی نے قریبی رشتہ داروں میں ہے بنو ہاشم اور اور بنومطلب کا حصہ رکھا اور اور بنونوفل اور بنوشمس کوچھوڑ دیا۔ تو میں اورعثان بن عفانؑ بی کریم کیا ہے گیا س آئے اور کہا: اے اللہ کے رسول میکاللہ ایر بوباشم ہیں، آپ میکاللہ کی وجہ سے اللہ نے جوانبیں فضیلت عطاکی ہے ہم اس کے

تنسيرا بن کثیر۳/۳۳۳

بخاری ۲۸۸۵

تصیح سنن الی داؤد ۲۵۸۴

ا نکاری تو نہیں ہیں، لیکن کیاوجہ ہے؟ آپ علی ہے نے بنومطلب کوتو حصہ دیا ہے اور ہمیں جھوڑ دیا ہے، حالا نکہ ہماری قرابت ایک بی ہے؟ تو رسول اللہ علی ہے نے فر مایا: ہم اور بنومطلب، نہ جاہلیت میں جدا ہوئے اور نہ اسلام میں جدا ہوں گے۔ آپ بیٹ نے اپنی انگیوں کوایک دوسرے میں ڈالا اور فر مایا ہم اور وہ ایک بی چیز ہیں۔

۲-(۱۳۸) مونے کے اس ککڑے کی تقسیم کے بارے میں رسول اللہ اللہ اللہ کا فیصلہ جسے علی بن الی طالب ؓ نے یمن سے بھیجا تھا

#### احُكامات:

- 🟠 رسول التعليف يحظيم اخلاق كابيان -
- 🖈 تہت کے خوف ہے کی کام کوچھوڑ ناجائز ہے۔
- 🖈 نمازخون کابچاؤ کرتی ہے جس نے نماز پڑھی اس نے اپناخون محفوظ کرلیا۔
- 🖈 لوگوں پران کے ظاہری اعمال کی وجہ پر تھم لگایا جائے جبکہ ان کا باطن اللہ تعالی کے سپر د ہے۔
  - 🖈 رسول التعليقة كاخوارج كے نكلنے كي خبر دينا۔
    - 🖈 خارجیوں کی بعض نشانیوں کا بیان۔
      - انہ خارجیوں سے جنگ حائز ہوگی۔

### دلائل:

ا - حدیث عبدالرحمٰن بن الی نعم (۱) انہوں نے کہا: میں نے ابوسعیدالخدری کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ علی بن ابی طالب نے یمن سے رسول النہ اللہ کی خدمت میں صاف شدہ چڑے میں لیٹا ہواسو نے کا ایک مکڑا بھیجا، ابھی وہ سونامٹی

بخاری اهظم

ے جدانہیں کیا گیا تھا، نبی کریم کیا ہے نے وہ سونا چارآ ومیوں کے درمیان تقسیم کردیا جو کہ عیبینہ بن بدر [الغزاری] '' ،اقر ع بن حابس [الحظلي] (٢) زيد الخيل [الطائي] (٣) اور چوشھ يا تو علقمه [بن غلاثه العامري] (٢) تھے يا عامر بن الطفيل تھے۔[ جس وجہ سے قریش ناراض ہو گئے اور کہنے لگے:[ کیا آ پے تابیثہ نجد کے سرداروں کو دے رہے ہیں اور ہمیں جپوڑ رہے ہیں ] (د) صحابة میں سے ایک آ دمی نے کہا: ہم اس سونے کے ان سے زیادہ حقدار تھے۔ یہ خبررسول التعالیف کو پنجی، آ ہے اپنے نے فرمایا:تم لوگ میراانتہار نہیں کرتے ،اس پروردگار کومیرا انتہار ہے جوآ سانوں میں ہے،میرے یا س شیح شام آسان کی خبرین آتی میں \_راوی کہتے ہیں: اس وقت ایک آ دمی [ ذوالخویصر د، جو کہ بنوتمیم کا آ دمی تھا] (1) کھڑا ہوا، اس کی آئکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں، دونوں رخسار بھو لے ہوئے تھے، بلند پیشانی ،گھنی داڑھی ،سرمنڈا ہوا،تہہ بند الله عند عنه الله عند الله من الله من الله عند الله الله تعالى من وربي [عدل سيجي] (2) [رسول الله الله الله عنه الله عنه الله الله عنه الله فر مایا: تیری خرابی ہو، [اگر میں عدل نہ کروں پھر کون عدل کرے گا؟ اگر میں عدل نہ کروں تو میں تباہ وہر باوہ وجاؤں گا]<sup>(4)</sup> کیا میں ساری زمین دالوں میں اللہ تعالیٰ ہے ڈرنے کے زیادہ لائق نہیں ہوں؟ [عمر بن خطاب کھڑئے ہوئے اور کہنے کے :اےاللہ کے رسول ملک ایس اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ آپ ایس کے بھی ان میں! ا<sup>(۱۰)</sup> اللہ تعالیٰ کی پناد!لوگ کیا کہیں گے کہ میں اپنے ساتھیوں کوتل کروار ہا ہوں ] (") رادی کہتے ہیں: [ جب وہ پیٹے موڑ کر چلاتو اس کی جانب (ایک شخف ) كھڑا ہوا (جو ) ["" خالد بن وليد ؓ [سيف الله (تھے ) اوروہ كہنے لگے ] "" اے اللہ كے رسول مليقة ! ميس اس كى گرون ندازا دوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں! شاید وہ نمازیڑ ھتا ہو،تو خالد ؓ نے کہا: بہت سے نمازی ایسے ہیں جن کی ز بان اور دل مختلف ہیں (یعنی منافق ہیں )۔رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: کیکن مجھے اس بات کا حکم نہیں دیا گیا کہ میں لوگوں کے دل کی بات کھود کر نکالوں یاان کے پیٹے چیروں۔ جبوہ پیٹے پھیر کر جار ہا تھاتو آپٹائٹٹے نے فرمایا: اس کی نسل سے

۵،۲،۲،۲۱ - مسلم

۹،۸،۷،۲-مسلم ۳۳۵۳

۱۳٬۱۲٬۱۰ مسلم ۱۳٬۱۲٬۱۰

<sup>1</sup> 

۱- مسلم ۲۳۲۹

ا ہے اوگ پیدا ہوں گے [تم میں ہے ہر کوئی اپنی نماز کوان کی نماز کے مقابلے میں حقیر سمجھے گا اور اپنے روز ہے کوان کے وزے ہے کم تر جانے گا ] (1) ہرونت قر آن کی تلاوت کرتے رہیں گے لیکن ووان کے گلے سے پنچنبیں اترے گا [سلمانوں وَلَل كريں كے اورمشركوں كوچيوڑ ديں گے ] (\*) وہ دين سے اس طرح باہر ہو جائيں گے جيسے تير جانور كے يار نکل جاتا ہے [وو شکاری اس تیر کے پھل کود کھتا ہے، کیکن اس میں کچھنیس پاتا، پھراس کی لکڑی کود کھتا ہے کیکن اس میں ۔ مینیس یا تا، بھرو داس کے پر کودیکھتا ہے لیکن و داس میں بھی کیجینیس پا تااور تیراس کی بیٹ اورخون ہے آ گے نکل گیا ہے، اوراس گروہ کی نشانی میہ ہوگی ،ان میں ہے ایک آ دمی کالا ہوگا ،اس کا ایک کندھاعورت کے پیتان جیسا ہوگا ، یا فرمایا : جیسے گوشت کا اوتھزا، و و تضاخطلا تا ہوگا، بیلوگ اس وقت نکلیں گے جب لوگوں میں پھوٹ پڑ جائے گی، ابوسعیڈ کہتے ہیں: میں گوا بی دیتا ہوں کہ میں نے بیرسول اللہ علیقہ سے سنا ہے، اور میں یہ بھی گوا بی دیتا ہوں کہ ملی بن ابی طالب ؓ نے ان سے لوائی کی اور میں ان کے ساتھ تھا ، علی نے اس آ دمی کو تلاش کرنے کا تھم دیا ، و مل گیا تواہان کے پاس لایا گیا ، میں نے اے دیکھاد دوییا بی تھا جیبار سول الٹھائے نے بیان فرمایا تھا] (۲) میراخیال ہے رسول الٹھائے نے ان کے بارے میں یہ بھی فر مایا تھا:اً گر میں نے ان کو یالیا تو انہیں ضرور تو مثمود کی طرح قتل کر دوں گا۔

2- (۱۳۹) بحرین کے مال کی تقیم کے بارے میں رسول التّعلیّ کا فیصلہ

ال نغیمت کو بکھیر نااور تقتیم کی غرض ہے مجد میں رکھنا جا کڑے۔
 الم ، سلما نوں کی مصلحت کو د کھتے ہوئے مال فئی کی تقتیم میں اپنی مرضی ہے تصرف کرسکتا ہے۔
 کی شخص کے کسی کام پر تعجب کرتے ہوئے اس کے پیچھے نظر دوڑ انا جا کڑ ہے۔

ا- حدیث اس از ( ) نبی کریم ایش کے پاس بحرین سے مال آیا۔ آپ ایش نے فرمایا سے مجدمیں بھیر دو، یہ

بخاری ۲۱۷۵

ان مالوں میں سے سب سے زیادہ تھا جور سول التہ تالیہ کے پاس لائے گئے تھے، اسے میں حضرت عباس آپ سالیہ کے بیاس اسے اور کہنے گئے: اے اللہ کے رسول التہ بیاس اسے کیونکہ میں نے (بدر میں) اپنا فدید دیا تھا اور عمیل فدید دیا تھا، آپ سالیہ نے فر مایا: اچھا! لے لو، انہوں نے اپنے کپڑے میں مٹی بحر بحر کر ڈالنا شروع کر دیا، پھر وہ اسے فدید دیا تھا، آپ سالیہ نے فر مایا: نہیں! تو وہ کہتے الحق انے لگو اٹھا نہ کے، پھر کہنے لگے: آپ سالیہ کی وحکم دیجے کہ یہ جھے اٹھواد ہے، آپ سالیہ نے فر مایا: نہیں! تو وہ کہتے گئے: آپ سالیہ فود اٹھواد یجے، آپ سالیہ نے فر مایا: نہیں! انہوں نے اس میں سے کچھ نکال دیا پھر اٹھا نے لگو تھی نہا تھا کہ اسے اللہ کے رسول میالیہ ایک کو حکم دیجے فر ا بید اٹھا دے۔ آپ سالیہ نہیں! کہنے لگو تو کہ کہنے نے فر مایا: نہیں! آخر انہوں نے کھا ور نکال دیا اور اے اپنے کندھوں پر اٹھا کہ آپ سالیہ فود ہی اٹھواد یجے، آپ سالیہ نے نفر مایا: نہیں! آخر انہوں نے کھا ور نکال دیا اور اے اپنے کندھوں پر اٹھا کہ چلے گئے۔ نہی کر میم اٹھی آئی میں میں اٹھے جب تک ایک دو پہی بھی باتی رہا۔

۸-(۱۴۰) الله تعالی جو مال این رسول الله کی بغیرار ائی کے عطا کرے اس کی اپنی مرضی میں رسول اللہ اللہ کا فیصلہ سے تقسیم کرنے کے بارے میں رسول اللہ اللہ کا فیصلہ

#### احكامات:

- 🖈 انصار کی فضیلت کابیان۔
- 🖈 اگراعلیٰ آ دی ادنیٰ کوآ واز دی تواس کے لیے جواب میں لبیک کہنامتحب ہے۔
  - 🖈 حاکم لزائی کے بغیر حاصل ہونے والے مال کواپی مرضی سے تقیم کرسکتا ہے۔
- 🖈 تالیف قلب کے لیے دوسرے مالوں کی نسبت مال فئی اور مال غنیمت میں سے زیادہ وینا جا تز ہے۔
  - 🖈 حق تلفی پر ثواب کی نیت سے مبر کر نامتحب ہے۔

#### دلائل:

ا - حدیث انس بن مالک ان وه کهتے ہیں حنین کے دن قبیلہ ہوازن اور غطفان وغیرہ کے لوگ اپنے مویشیوں

بخاری <u>۳</u>۷

ادر نیوی بچوں کو لے کرآ گئے ،اور نبی کریم آلیات کے ساتھ دی بزار صحابہ اُدر کچھ و دلوگ تھے جنہیں آپ نیک نے احسان کر ئے چیوز دیا تھا۔ بیسب اوگ بھاگ کھڑے ہوئے ، آپ بلطیعہ میدان جنگ میں اکیے رہ گئے ،اس دن آپ مالیعہ نے علیحد و و آوازی دیں، پہلے دائیں طرف نگاہ چھیری اور کہا: اے انصاریو! انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول منطقیة! خوش ہوجائے ہم آ پیلنے کے ساتھ حاضر ہیں۔ پھرآپ نے اپنے بائیں طرف دیکھااور فرمایا: اے انصاریو! تو انہوں نے کہا گا۔ اللہ کے رسول خوش ہوجا ہے ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں آپ علیہ سفید خچر پر سوار تھے، نیجے اتر آئے اور کہنے لگے: میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں ، پھر کنار بھا گ کھڑے ہوئے اور بہت سامال نینیمت باتھ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول میں بیٹی کو موازن کے مال عطا کرویے ] (۱) [ تو ہم طا کف کی طرف گئے اور جالیس راتوں تک وہاں کا محاصر دکیا، پُھر بم نے مکہ داپس لوٹ کر وہاں پڑاؤڈال دیا]<sup>(۲)</sup>۔ [بیہ پڑاؤجعرانہ کے مقام پر تھا]<sup>(۳)</sup> آپ طبیعہ نے وہ مال مهاجرين اوران لوگول كے درميان جنہيں احسان كر كے چھوڑ وياتقىم كرديا [راوى كہتے ہيں: آپ عليہ في نے ابوسفان بن حرب مفوان بن امیہ، عیبینہ بن حصن اور اقرع بن حالب میں سے ہرایک کوسواونٹ عطا کیے اور عباس بن مرداس کواس ہے بھی زیادہ عطا کیا ] <sup>(\*)</sup> [اس کے علاوہ آ ہے ایک نے عرب کے سرداروں کو بھی بہت کچھ عطا کیا اور اس دن آ پ منابقہ نے تقسیم میں ان کوسب پر فوقیت دی] (د) آپ ایسان نے قریش کے ہرآ دی کوسواونٹ عطا کیے ] (1) انصار کو کچھ بھی نددیا، توانصار کہنے لگے: جب بخت وقت ہوتو ہمیں بلایا جاتا ہے جبکہ مال غنیمت اوروں کوعطا کیا جاتا ہے [اللہ تعالی اپنے ر سول الله کے کو معاف فرمائے ، آپ اللہ قریش کوعطا کر رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ رہے ہیں حالانکہ بماری تلواروں ہے ابھی تک رشمن کا خون نیک رہاہے ] ( ۔ ) آپ ایک کو یہ خبر بیٹی [تو آپ ایک نے انصار کی طرف پیغام بھیجا] ( ، ) آپ علیقہ نے انہیں چیزے کے ایک خیصے میں جمع کیا [ان کے علاوہ کی اور کونبیں بلایا] (۱) آ پھائے نے فرمایا: اے انصار یو! یه کیابات ب؟ جو مجھے تمباری طرف سے پینجی ہے، وہ خاموش رہے [عمر رسیدہ انصاری کینے لگے:اے اللہ کے

۹۰۸ - بخاری ۱۳۳۳

ا- مسلم ١٣٣٩

٣- مسلم ١٣٦٠-

۳۱۵۰ بخاری ۳۱۵۰

ئے۔ بخاری ش<sup>س</sup>ات

ر سول میں ہے بڑے اللہ تعالیٰ اپنے اور کی اللہ تاہیں کہا اللہ تاہیں ہے اور کیا ہے کہا تاہ تعالیٰ اپنے رسول کو معاف فرمائے جو کہ قریش کو مال دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ رہے ہیں، حالانکہ ہماری تلواروں ہے ابھی تک رشمن کا خون نیک رہاہے ](۱) آ سے ایک نے فرمایا:اےانصار یو![ کیامیں نے تہہیں گمرادنہیں پایا،اللہ تعالیٰ نے میری دجہ ہے تمہیں بدایت عطا کی ہتم جدا جدا تھے،اللہ تعالٰی نے میری وجہ ہے تمہار ہے درمیان الفت پیدا کی ہتم محتاج تھے،اللہ تعالٰی نے میری بدولت تمہیں غنی کیا؟ آپ اللہ جب بھی کوئی بات کہتے تو وہ جوابا کہتے: اللہ تعالی اوراس کے رسول پیلینے ہی احسان کرنے والے ہیں، آ پیانی نے فرمایا: تم جا ہوتو یہ بھی کہدیکتے ہو کہ آپ ایسے اسے ایسے آئے آ'' اگرتم یہ کہوتو تمہاری بات بچ بھی ہوگی کہ ہم نے آپ علیف کو بے گھریایا تو ہم نے بناہ دی، ہم نے آپ علیف کو حیثلایا ہوا پایا تو آپ علیہ کی تقیدین کی ،ہم نے آپ کیسی کو تاج پایا تو آپ میں کا کام خواری کی اور رسوا کیا ہوایا یا تو آپ میں کے کہ درکی 1 چونکہ قریش ابھی ابھی جاہلیت (اورقل وقید) کی مصیبت سے نکلے ہیں، میں جاہتا ہوں،ان کے نقصان کی کچھ تلافی کروں اوران کی تاکیف قلب کروں ] (\*) [ میں جب بھی گفر سے اسلام میں نے داخل ہونے والے کوکوئی مال دیتا ہوں تو و وصرف تأليف قلب كے ليے ہوتا ہے ] (د) [مجھان كے اسلام سے پھر جانے اور بے مبرى كا ڈر بے، (اس ليے انہيں دیتا ہوں )،اوربعض لوگوں کواس بھلائی اور سیرچیشمی کی وجہ ہے جواللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رکھی ہے، چھوڑ ویتا ہوں، عمرو بن تغلب بھی انہیں لوگوں میں سے ہیں۔

عمرو بن تغلب کہتے ہیں: نبی کریم میلانی نے میرے متعلق جو کلمہ کہا اگراس کے بدیے مجھے سرخ اونٹ بھی ملتے تو بھی میں اتنا خوش نه ہوتا ] (۱<sup>۱)</sup> کیاتم خوش نہیں ہو؟ کہلوگ دنیا کا مال ودولت اور ['بکریاں اوراونٹ <sub>]</sub> <sup>(۱)</sup> لے کرجا میں اورتم ا پئے گھروں میں اللہ تعالیٰ کے رسول میں کو لے کر جاؤ۔ [اللہ تعالیٰ کی قتم! جوتم لے کر جارہے ہویہاس سے بہتر ہے جووہ کے کر جارہے ہیں ] (^) وہ کہنے گگے: کیوں نہیں! تو نبی کریم میں ہے نے فرمایا: اگر دوسر بے لوگ ایک میدان کی طرف چلیں

بخاری ۱۳۳۱

بخاری ۳۳۳۰

كنزالإعمال ١١/١٦

بخارى ١٢٣٣

بخاری ۱۳۵۰

بخارى ١٣٣٠ اورمسلم ٢٣٣٠

اورانصارایک رہتے پرچلیں تو میں انصار کارستا نصیار کروں گا۔ [انصار میرے ساتھ والا کپڑا (لیمی میرا باطن) ہیں اور دوسرے اوگ او پروالا کپڑا (لیمی فلابر) ہیں۔ [اگر بجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں ہے ہی ہوتا] (اسمیرے بعد تمہاری حق تلفی ہوتو یبال تک کہ تم بجھے حوض پر ملو] (اسمیر نہ بیات نے اپنے ہاتھ اس قدر افحائے کہ میں نے آ پہلائے کے کندھوں کے نیچ جو پچھ تھا اے دیکھا، آپ تالیقے نے فرمایا: اے القد تعالی ! انصار یوں کو بخش دے آ انصار یوں کو بخش دے آ انسار یوں کو بخش دے آ انسار یوں کو بخش دے کہ انسان کی اولا دکو بخش دے [بیات می کرتمام اوگ اتنا روئے کہ ان کی دار صیال تر ہوگئیں اور دو دیہ کہتے ہوئے لوٹ کے کہ ہم اللہ تعالی اور اس کے رسول کے جھے پر راسنی ہیں آ (اسمیل کرتمام کیتے ہوئے اور کو بھی انہوں نے جواب دیا میں کہاں غائب ہوسکتا ہوں؟

<sup>-</sup>P. مسلم ۱۳۳۳، بخاری ۱۳۳۳۰ ر

## جوتھاباب

عهدو بیان باند صنے ، امان دینے اور جزیہ لینے

کے بارے میں

اس میں (۹) فیصلے ہیں۔

## ۱-(۱۴۱)عہدتوڑنے والے کے بارے میں رسول التعلیق کا فیصلہ

#### احكامات:

🦈 خیبروالوں کے ساتھ رسول النعابی کی سلم کا بیان ۔

🟠 يېود کې خباخت اور عبد شکني کابيان ـ

﴿ عَبِدَ شَكَىٰ كَى وجِهِ سے رسول اللّٰمَالِيَّةِ كَا خِيبِروالوں تُولِّلَ كَرِنْے اوران كے بيوى بچوں كوقيد كرنے كى سزادينا۔ **ولاكل**:

ا - حدیث ابن عرای النمایی نے نیبروالوں ہے لا ایک کا وادران کے قلعوں کو فتح کر لیا،ان کے کی قلعے تھے،ان میں ایک البطاق '' تھا،ایک مصعب بن معاذ کا قلعہ تھا،ایک ناعم کا قلعہ تھا،ایک زبیرکا قلعہ تھا،ایک جانب کچھاور تلعے تھے جن میں ایک البی کا قلعہ تھا،ایک نذار کا قلعہ تھا] ('' آ چھائیے نے ان کوان کے مکان میں محصور کر دیا [اوروہ بنوا بی الحقیق کا قلعہ تھا ان کی زمین ، کیتی اور باغوں پر غالب آ گئے ۔ [ آ چھائیے نے ان میں ہے ترانو سے الحقیق کا قلعہ تھا ] ('' ) چھائیے ہے اس شرط پر سلے کر لی کہ وہ وہ ہاں سے نکل جا کیں گے اور جیوز ن ان میں ہے تو اور چا ندی کے جو کہ رسول النہ النہ کے کہ ہے۔ [ سوائے اس کے اور نہوں نے آ پھائیے ان کی موا نے سور کے اور خیوز ن ان کی کے اور نہوں کے تو بہ ہے گا اور ان کا کوئی چیز چھپا کمیں گے اور نہیں رہے کہ کہ کہ وہ وہ نہوں نے ایس کیا تو جو مسلمانوں نے ان کا ذمہ لیا ہے وہ ٹو نہ جائے گا اور ان کا کوئی عبر نہیں رہے گا ہوں نے ایک کیا تو جو دانہوں نے ایسا کیا تو جو مسلمانوں نے ان کا ذمہ لیا ہے وہ ٹو نہ جائے گا اور ان کا کوئی عبر نہیں رہے گا ہوں نے ایک تو جو دانہوں نے ایک تیل عائم کر دی ، [ اور رسول النہ اللہ الحقیق کا نزانہ لیا جو کہ اون نے والی تھی میں تھی بن اخطب کا مال اور زیورات تھے ، جنہیں وہ اپنے ساتھ اس وقت نیبر میں اٹھا کر لا یا تھا جب بونضیر کوجا وطن کیا گیا تھا، [ انہوں نے اے ایک ویران جگہ پر چھیا دیا ] ( ' ' رسول النہ قائیے نے جی بن اخطب کا حصور کر دیا تھا کر وہ نواز کیا گیا تھا، [ انہوں نے اے ایک ویران جگہ پر چھیا دیا ] ( ' ' رسول النہ قائیے نے جی بن اخطب کا

<sup>--</sup> منن كبرى بيهتى ٩/ ١٣١٤ وصيح ابوداؤ د ٩٤ ٢٥

٦٠٣٠٣ - طبقات الكبرى ابن معدم/١٠٦

۰- طبقات اللبرن ابن معد۴/۱۰۷

<sup>-- (</sup>ادالها دارن التيم ٣٠٥/ ٣٠٥

<sup>-</sup> طبقات اللبري ابن سعد ۲/ ۱۰۵

چ سے نو چھا: جی کی وہ تھیلی کہاں ہے؟ جے وہ قبیلہ بنونفیر سے لایا تھا، وہ کہنے لگا: وہ جنگوں اور مصارف میں ختم ہوگئ۔

آ ہے ہیانی نے فر مایا: اسے ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، وہ مال تو بہت زیادہ تھا۔ رسول التعقیق نے فر مایا: اسے ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، وہ مال تو بہت زیادہ تھا۔ سرد کر دیا، انہوں نے اس پرتھوڑا سا تشدد کیا تو وہ متانے لگا، میں نے جی کو یہاں ایک ویران جگہ پر چکر لگاتے و کہا تھا،

جب اوگوں نے وہاں جا کر چکر لگائے تو اللہ تعالی نے اپنے رسول سیانی کو اس بارے میں بتادیا ان وہ تھیلی اس ویران جگہ سے مل گئی۔ رسول النہ ایسی نے حق کی میں اخطب کا خاوند سے مل گئی۔ رسول النہ ایسی نے حق کی میں اور بچوں کو قبد کر لیا۔ اور ان کے مالوں کو قسیم کر لیا، بیسب اس عبد شکنی کی دجہ سے تھا، جس کا انہوں نے میں ان کی عور توں اور بچوں کو قبد کر لیا۔ اور ان کے مالوں کو قسیم کر لیا، بیسب اس عبد شکنی کی دجہ سے تھا، جس کا انہوں نے بار کی کر یوں کے دورہ میں جالوطن کرنا چاہا تو وہ کہنے لگے: اے محمل جمیں میمیں رہنے دو، ہم یہاں کھیتی بازی کر سے اور اس زمین کو درست کردیں گے۔ رسول النہ اللہ اللہ تھا ہے اور اس زمین کو درست کردیں گے۔ رسول النہ اللہ تھا تھا۔ اور آ پ عالیت نے نامیس میں اس شرط پر خیبردے دیا جو وہاں گئیت نے اور اس زمین کوروں اور رسول النہ تا تھا۔ بھی اس کے اپنے فارغ نہیں تھے۔ اس لیے آ پ عالیت نے انہیں اس شرط پر خیبردے دیا کہ انہیں گئیت کی موروں اور رسول النہ عالیت کے لیے فارغ نہیں تھے۔ اس لیے آ پ عالیت نے انہیں اس شرط پر خیبردے دیا

## ۲-(۱۴۲) مشرکین سے مال پر سلح کرنے کے بارے میں رسول التّعافیٰ کا فیصلہ

#### احكامات:

🖈 جنگ میں دعا کرنا جائز ہے۔

🛪 اگرمسلمانوں کے لیے ذلت کا باعث نہ ہوتو کفار ہے کے کرنا جائزے۔

🛠 صلح کے معاہدے پرد شخط اور گواہی قائم ہونے سے پہلے اسے فنخ کرنا جائز ہے۔

المعالية كاجتهاد كابيان -

🛪 اجتهادی معاملات میں رسول الله علیہ کا پنے صحابہ سے مشورہ طلب کرنا۔

🖈 اجتهادی مسائل میں رسول النتی کیائیے کا اینے صحابہ کی رائے کو قبول کرنا۔

<sup>-</sup> طبقات انگېرى ابن معدم / ١٠٥

#### دلاكل:

ا – حدیث ابن شبابٌ! (' انہوں نے کہا: احزاب کا واقعہ احد کے دوسال بعد شوال [یانچ ہجری] ( ' ) میں چیش آیا، یہ و بی واقعہ ہے جس میں رسول التَّعِلِينَّةُ نے خندق کھودی۔اس واقعہ میں کفار کا سربراہ ابوسفیان بن حرب قعا،انہوں نے دس ے کچھ زیاد و دنوں تک رسول النہ علیقہ کا محاصر و کیے رکھا ۔مسلمانوں کو بہت تکایف بنچی ۔ جیسا کہ سعید بن میٹ نے مجھے بتابا كەرسول الله ﷺ نے اس دن دعاما كى:''اے الله تعالى! میں تجھے تیراوعد دیاد دلاتا ہوں ،اے الله تعالى!اگرتو جا بتا ہے کہ تیری عبادت نہ کی جائے (بیرساری دعا آپ ایک نے مانگی)۔ پھر آپ ایک عینیہ بن حصن ، جو کہ اس دن قبیلہ نمطفان کی طرف سے کا فروں کے سر دار تھے، کی طرف پیغا م جیجا اورانہیں پیشکش کی کہ و دمدینہ کی پیداوار میں سے محجوروں کا ا کم تبائی حصہ لے کراینے قبیلے کوساتھ لے کرلوٹ جائیں،اورتمام شکروں کے حوصلے بیت کردیں۔عیینہ کہنے لگا:اگرآپ منات مجھے پیدادار کی نصف تھجوریں دے سکتے ہیں تو میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں، [ دونوں فریقوں کے درمیان صلح ہوگئ اورمعامد ہ بھی لکھرلیا گیا، کیکن ابھی تک کوئی شہادت اور دستخط وغیرہ قائمُ نہیں ہوئے تھے ہ<sup>(۳)</sup>رسول النبطیطی نے سعد بن معاذُ ، جو کداوس کے سر دار تھے اور سعد بن عبادہؓ، جو کہ خزرج کے سر دار تھے، کی طرف پیغام بھیجا ہے آ پیلیٹے نے اس بات کا ان سے تذكره كيااوراس بارے ميں ان سے مشوره طلب كيا ] (") تا يا اللہ نے فرمايا: عييندا بنے ساتھ قبيلہ كے لوگوں كو، اشكروں ميں بچوٹ ڈالنے کے لیے،اس نثرط پرواپس لے جانے کے لیے تیار ہے کہتم اسے اپنی تھجوروں کی نصف پیداوار پیش کرو، میں نے انہیں ایک تبائی کی پیشکش کی ہے لیکن وہ نصف لینے پر ہی بصد ہے۔تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگے: ا الله كرسول الله الرآ عِلْيَا كُوكَ جِيرُ كَا حَكُم و ما ديا كيا جاتو آ عِلْيَا الله السركر ريز [ بم اس برضرور ممل كري کے ](() رسول التّعلیف نے فرمایا: اگر مجھے کسی چیز کا حکم دیا جاتا تو میں اس بارے میں تم ہے مشورہ طلب نہ کرتا، بلکہ بیتو میری رائے ہے جو میں تم پر چیش کرر ماہوں [ اللہ کی قتم! میں نے بداس لیے کیا ہے کیونکہ میں دیکچیز ماہوں کہ تمام عرب مل کر ہرطرف

سماب الموال ابومبيد بن قاسم بن ملام صفحه FF3

r - سي تابن: شام ۲۱۳/۳

عدد - ي تابن بشام ۲۲۳/۳

ے تم پر تملد آور ہو چکے ہیں میں نے چاہا کہ کی طرح تم پران کی قوت کو قر دوں]، (''[سعد بن معافر کہنے گئے: اے اللہ کے رسول بیٹیٹے ابیم اور یہ اوگ شرک تھے، بتوں کی بوجا کرتے تھے۔ ہیم نداللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور نہ ہی اسے پہچا نے تھے، یہ اوگ اس میں سے ایک محبور بھی نہیں کھانا چا ہے بلکہ بیتو عبادت خانوں اور بستیوں پر قبضہ کرنا چا ہے ہیں، کیا جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ساتھ عزت بخش دی ہے، اور اس کی ہدایت عطا کر دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام اور آپ شخصی نے ساتھ تو ت بخش دی ہے، بھر بھی ہم انہیں اپنے مال دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی قتم! ہمیں اس کی کوئی ضرور سے نہیں میں تھے تو ت بخش دی ہے، پھر بھی ہم انہیں اپنے مال دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی قتم! ہمیں اس کی کوئی ضرور سے نہیں ہوئی ہر چر کو منا دیا اور کہنے ہوں اللہ علیہ نے فرمایا: ٹھیک ہے۔ پھر سعد بن معاف نے اس معاہد ہے کو پکڑا اور اس میں کھی ہوئی ہر چیز کو منا دیا اور کہنے رسول اللہ علیہ نے فرمایا: ٹھیک ہے۔ پھر سعد بن معافر نے اس معاہد ہے کو پکڑا اور اس میں کھی ہوئی ہر چیز کو منا دیا اور کہنے گے انہیں چا ہے ہمارے خلاف کوشش کر کے دیکھ لیں آ''

## ۳-(۱۴۳) خمس سے پہلے مال غنیمت میں سے اپنے لیے بچھ حصہ خاص کرنے کے بارے میں رسول اللہ اللہ کا فیصلہ

#### احكامات:

🛠 خطلکھنااوراہے کسی مقصد کے لیے کئی آدم یا قبیلے کی طرف بھیجنا جائز ہے۔

🛠 نماز، زکوۃ اور مشرکین سے جدائی اختیار کرنا، یہ اعمال ایمان میں واخل ہیں ، اللہ تعالیٰ اور اس کے

· رسول الله کا امان صرف انہیں اعمال کو پورا کرنے کی صورت میں ملے گی۔

😽 روز دننس کوسد هارنے دل اور سینے کی صفائی سقرائی کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ م

دلائل:

حدیث یزید بن عبداللہ الشخیر ا<sup>(۱)</sup>وہ کہتے ہیں ہم ایک کھلیان میں بیٹھے ہوئے تھے، میں اپنی قوم میں ہے سب ہے

۳۲۳/۳ - سيرتاين :شام ۲۳۳/۳۰۱

کم مرقا، ہمارے پاس ایک دیباتی آ دی آیا، جب ہم نے اے دیکھا تو کہایہ شہری معلوم نہیں ہوتا، یہ درست تھا، اس کے پاس ایک خطافا جو کہ چڑے کے نکرے یا تھیلی میں لیٹا ہوا تھا، وہ کہنے لگا سیڈھ جھے اللہ کے رسول ہونی نے نے کار کر دیا ہے۔

اس خط میں لکھا ہوا تھا'' شروع اللہ تعالیٰ کے نام ہے جو ہزا مہر بان نہایت رحم والا ہے، یہ خط اللہ تعالیٰ کے نبی محمد استعقال اور اس کے رسول طرف ہے دبائی اختیار کر اواور نہیمت میں ہے با نبچواں حصد اور نبی کر میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول جو اللہ تعلقال کے خاص حصد اوا کر دوتو تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ تعلقال کے حاص میں بھو با تیں بتا و جو تم نے نبی کر میں بتا و بھی بیا ہوں کو ختی نبی موجو نبید کے تین میں بود کہنے گئے: اللہ آپ کا جو کے سا ہے کہ رمضان کے روز ہوا میں خوا میں دور کہنے گئے: کیا تو نے رسول اللہ تعلیٰ کے دسول اللہ تعلقائی کے دسول اللہ تعلقائی کے دسول اللہ تعلقائی کے دسول اللہ تعلیٰ کے دسول اللہ تعلیٰ کی دور با ہوں؟ جھیٹا اور اے لئے کرتیز کی ہے نکل گیا اور کہنے لگا: کیا تمہیں ڈر ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دسول اللہ تعلیٰ کے دسول با ندھ د با ہوں؟ میں آئے تہیں بی خوا بیس بی خوا بیں بتا و لگا کیا تمہیں ڈر ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دسول باللہ تا کہ کوٹ با تدور با ہوں؟ میں آئے تہیں بی خوا بیں بتا و لگا گیا اور کہنے لگا: کیا تمہیں ڈر ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دسول باللہ تعلیٰ کے دسول باللہ تعالیٰ کے دسول باللہ کیا کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کیا تو کوئی کیا کہ کیا کہ کوئی کے کہ کوئی کیا کہ کوئی کی کوئی کیا کہ کیا کہ کوئی کیا ک

م- ( ۱۳۴ ) ایلچیوں کے بارے میں رسول التعلیق کا فیصلہ، انہیں قبل نہیں کیا جائے گا

#### احكامات:

🛠 ایلچیوں گوتل نبیں کیا جائے گا۔

🖈 کا فروں کی طرف جیجے جانے والے ہر خط اور معاہدے کے شروع میں بھم اللہ لکھنامتحب ہے۔

امابعد ' لكصنامتحب بـ

الم تاصد كاقيد كرنانا جائز ــــــ

🖈 معامدہ کرنے والے گوٹل کرنا ناجائز ہے۔

Try

دلائل:

ا - حدیث نعیم بن معودالله بی از انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ بی ہے سنا [جب آپ بی ایستی کے پاس] (۱) مسلمہ کذاب کے قاصد خط لے کر آئے آپ کو آپ کو گئی نے مسلمہ کا خط پڑھنے کے بعد، ان دونوں سے پوچھا: تم دونوں کی تعربی کو آپ کی گئی ہے جو گئی نے مسلمہ کا خط پڑھنے نے فر مایا: اللہ کی قتم ! اگر المیجیوں کو قل نہ کیا گئی ہے بود؟ وہ کہنے بھی وہ می کہتے ہیں جو اس نے کہا۔ رسول اللہ اللہ کی قتم الگرا پلجیوں کو قل نہ کر نے کا قانوں نہ ہو تا تو میں تم دونوں کو قل کروادیتا۔ آپھر آپ کی تعربی کے مسلمہ کی طرف خط کھا: ''شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہر بان اور نہایت رقم والا ہے، اللہ کے رسول مجمع کے بندوں میں سے جے چاہتا ہے، اس کا وارث بنا تا ہے ہوار آخرانجام پر بیز گاروں کے لیے بی ہے' آ

۲ - حدیث حارثہ بن مضرب ((() وعبداللہ [بن مسعود [() کے پاس آئے اور کہنے گے: کی عربی اور میرے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہے، میں ایک دفعہ بنو حنیفہ کی مجد کے پاس سے گزرا (تو دیکھا) وہ مسیلمہ پرایمان لا چکے تھے، (یہ بات کی ) تو عبداللہ بن مسعود نے ان کی طرف پیغام بھیجا، جب انہیں لایا گیا تو انہوں نے ان سے تو برکر نے کا مطالبہ کیا، ابن النواحہ کے سواسب لوگوں نے تو بہر لی۔ ابن مسعود نے اسے کہا: میں نے رسول اللہ النہ کے فرماتے ہوئے ساہے کہ اگر تو قاصد نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کروا دیتا، تو آج تو قاصد نہیں ہے، انہوں نے قرطہ بن کعب کو تھم دیا، انہوں نے بازار میں اس کی گردن اڑادی۔ پھرعبداللہ بن مسعود نے کہا: ابن النواحہ کو بازار میں قبل کیا ہوا کون دیکھنا چاہتا ہے؟

سا – حدیث عبدالله بن عمرٌ: (-) وه نبی کریم آلینهٔ سے روایت کرتے بین ، آپ آلینهٔ نے فر مایا: جس نے کمی معاہد ہ کرنے والے کو [ بلاقصد ] (^ قمل کر دیا ، وه جنت کی خوشبو تک نه پائے گا، حالا نکه اس کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے محسور کی جائے گی۔

ا - تسخیح البوداؤر ۱۳۹۹ ۱،۳،۴ - سنن کبری بیلتی ۱۱/۹

ا میرت این بشام ۱۰۰/۳۰ س

<sup>-</sup> تسيح ابوداؤر ۲۳۰۰ -

<sup>--</sup> بخاری۳۱۶۹

ا- معجم منن الى داؤر ٢٣٩٨

## ۵-(۱۴۵) کافروں سے کیا گیا معاہدہ پورا کرنے کے بارے میں رسول التعلیقی کا فیصلہ اور

## اس بارے میں جوقر آن نازل ہواہے (اس کابیان)

#### احكامات:

🖈 معامدہ تو ڑناحرام ہےاورالیا کرنے والے کو قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے رسوا کیا جائے گا۔

🖈 وعده پورا کرناوا جب ہے،اگر چدوہ کسی کا فر کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔

🚓 مشوره کرنا جائز ہے اور بیاسلامی فیصلے کی بنیاد ہے۔

#### دلاكل:

الله تعالی فرماتے ہیں: اگر آپ کو کسی قوم کی جانب سے خیانت کا ڈر ہوجائے تواس کا معاہدہ لوٹا کرمعاملہ برابر کر

لیجے، بے شک اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پسندنہیں فرماتے (۱)

ا - حدیث عبدالله بن عرفی (۱) وه کتبے ہیں: رسول الله علی الله علی قیامت کے دن الله تعالی معاہدہ تو ژنے والے [کیسرین پر] (۱) ایک جینڈا گاڑ دیں گے، جس سے [اسے پہچانا جائے گا] (۱) اور کہا جائے گا: کیا ہیو ہی نہیں جس نے فلاں [بن فلاں] (دکم امعاہد د تو ژا تھا؟

۳ - حدیث حذیفہ بن کمان اُ (۱) انہوں نے کہا: میں بدر میں شریک ہونے سے اس وجہ سے محروم رہا کیونکہ میں اپنے باپ حسیل کے ساتھ باہر نکلاتو ہمیں قریش کے کافروں نے پکڑلیا، وہ کہنے لگے: تم محمولی کے پاس جانا چاہتے ہو،

١- سورة الإنفال آيت نمبر ٥٨

ا- سلم ۱۰۵۰۱

۳- مسلم ۱۵۳

۳۵۱۱ مسلم۱۱۵۳۱

د- مسلم ۱۹۵۰، ۲۵۰

<sup>-</sup> مسلم ١١٥ م

جم نے کہا ہم ان کے پائیس جانا چاہتے بلکہ ہم تو مدینہ جارہ میں۔انہوں نے ہم سے عبدوا قرارلیا کہ ہم مدینہ واپس اوٹ جائیں گار کے بائی ہیں جسنہیں لیس گے۔ ہم رسول الشعلیفی کے پائی آئے اور انہیں سارے معاطلی خبر دی ، تو آئے ملیفیف نے فرمایا : تم مدینہ واپس چلے جاؤ ہم ان کا وعد و پورا کریں گے اور ان کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدوطلب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے مدوطلب کریں گے۔

سا - حدیث ابورافع (۱) وہ کہتے ہیں: قریش نے مجھے رسول الشمایی کی طرف ایلی بنا کر بھیجا، جب میں نے رسول الشمایی کی طرف ایلی بنا کر بھیجا، جب میں نے کہا: اے اللہ کے رسول الشمایی کودیکھا تو میرے دل میں اسلام گھر کر گیا، میں نے کہا: اے اللہ کے رسول اللہ گئے اللہ کی شم ایس اسلام گھر کر گیا، میں وعدہ نہیں تو ڑتا اور نہ بی قاصد کوقید کرتا ہوں، اس کی طرف واپس لوٹ کر نہیں جاؤں گا تو رسول اللہ علی فی فرمایا: میں وعدہ نہیں تو ڑتا اور نہ بی قاصد کوقید کرتا ہوں، اس لیے تو واپس لوث جا، اگر تیر نے نفس میں وہی جذبہ رہا جواب ہے تو پھر واپس آ جانا۔ وہ کہتے ہیں: میں گیا اور پھر دوبارہ بی کر کہتے ہیں: میں میں وہی جنہ بین بی مجھے بتایا گیا ہے کہ ابورا فع قبطی تھے۔

۳۶ - حدیث سلیم بن عامر (۲) یوتمیر قبیلے کے باشند ہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ معاویہ اور ومیوں کے درمیان معاہدہ تھا۔ و دان کے ملکوں میں آتے جاتے رہتے تھے، اگر وہ عبد شکنی کرتے تو معاویہ ان کے لاانی کرتے۔ایک دفعه ایک آدی گھوڑے پر سوار ہوکر آیا، وہ کہر ہا تھا: اللہ اکبر، اللہ اکبر، معاہدہ پورا کریں گے اور عبد شکن نہیں کریں گے، لوگوں نے اس کی طرف دیکھا، وہ عمر و بن عبد تھا، معاویہ نے اس کی طرف بیغا م بھیج کراس سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے جواب کی طرف دیکھا، وہ عمر و بن عبد تھا، معاویہ نے اس کی طرف وی معاہدہ ہوتو مدت گزرنے تک وہ اس دیا میں نے رسول اللہ اللہ علیہ کوفر ماتے سام کہ اگر کی شخص اور قوم کے درمیان کوئی معاہدہ ہوتو مدت گزرنے تک وہ اس معاہدے کوئم کر کے معاملہ برابر کر دیا جائے یہ من کر معاویہ گئے۔

۱- تصحیح سنن ابوداؤ د ۴۳۹۶

e صحیح سنمن ابو داؤ د ۴۳۹۷

# ۲ - (۱۳۷) جزید کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کی مقدار کے بارے میں رسول اللہ علیہ کی کا فیصلہ ، کن لوگوں ہے جزید قبول کیا جائے گا اور کن کا صرف اسلام ہی قبول کیا جائے گا؟

#### احكامات:

🖈 اہل کتاب وغیرہ کے مشرکوں سے لڑائی کرناوا جب ہے۔

🖈 مال کے ساتھ خوشخری دینا جائز ہے۔

الم دنیا کے معاملات میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے سے بچنا چاہے کیونکہ یہ ہلاکت کا سبب ہے۔

الل كتاب كے ہر بالغ مرداور عورت سے جزيدليا جائے گا۔

🖈 جزیه کی مقدار ہر خص پرسال میں ایک درہم ہوگ ۔

🖈 جادوگر کوتل کرناجائز ہے۔

الل كتاب كى طرح مجوسيوں ربھى جزيدواجب ہے۔

الله تعالی کا فرمان ہے:﴿ (مسلمانو!)ان اہل کتاب سے جنگ کروجونداللہ پرایمان رکھتے ہیں اور ند آخرت کے دن پراور ندجس چیز کواللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہےاسے وہ حرام بجھتے ہیں،اور نددین حق کوقبول کرتے ہیں، یبال

تک کدوہ ذلیل دخوار ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ سے جزید دیں ﴾ (۱)

### دلاكل:

ا - حدیث عمر و بن عوف انصاری (۱۰) رسول النه طبیق نے ابوعبیدہ بن جراع کو بحرین کی طرف، وہاں کا جزید لانے کے لیے بھیجا، کیونکہ رسول النه طبیقات نے بحرین والوں سے سلح کر لی تھی اور ان پر علاء بن حضری کوامیر بنایا تھا، جب ابوعبید اُ

سورة تو ١٩٠

بخاري.۳۱۵۸

بح ین ہال لے کرآئے تو انصار نے ابوعبیدہ کے آئے کی خبرین کی ، وہ سب رسول النعلیہ کے ساتھ منح کی نماز میں شریک ہوئے ، جب آ پ علیہ نے نے انہیں منح کی نماز پڑھائی تو اپنا مندان کی طرف بھیر لیا، وہ بچھ کسمسائے تو آ پ علیہ انہیں و کھے کرمسرانے نے انہیں منح کی نماز پڑھائی تو اپنا مندان کی طرف بھیر لیا، وہ بچھ کے آ ب علیہ نے نہیں دیکھے کرمسرانے نے اپنا نے نے فرمایا : تم خوش ہوجاؤ اور جواللہ جیسے ہیں۔ آ پ علیہ نے نے فرمایا : تم خوش ہوجاؤ اور جواللہ تعدید تا ہے تا اللہ کے رسول میں نے بھی تو اس میں مجھے ہیں۔ آ پ علیہ اور میں بھی تو اس میں مجھے تو اس میں رغبت کی اور کہیں تم ہو کی تھی ، پھر تم بھی ای طرح اس میں رغبت کی اور کہیں تمہیں بھی یہ ای طرح ہلاک نہ کرد سے جیسا کرتم سے پہلے لوگوں کو اس نے ہلاک کیا تھا۔

کرتم سے پہلے لوگوں کو اس نے ہلاک کیا تھا۔

۲- حدیث معادُّ: (۱) نبی کریم علی نے جب انہیں یمن بھیجا تو اس بات کا حکم دیا کہ وہ ہر بالغ مرداور [بالغ عوراور [بالغ عوراور [بالغ عوراور [بالغ عوراور [بالغ عورات] (۲) فیلام اورلونڈی [۳) سے [ہرسال ] (۳) ایک دیناریااس کی قیت کے برابریمنی کپڑے لیں۔

سا – حدیث عروه بن زبیر بر (( ) وه کہتے کہ رسول اللہ عظیقہ نے منذر بن ساوی کی طرف یہ خط لکھا: ﴿ تجھ پرسلامتی ہو، میں تیری طرف اس ذات کی تعریف کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں ۔ حمد وثناء کے بعد! جس نے ہماری طرح نماز پڑھی، ہمارے قبلہ کی طرف منہ کیا، ہماراذ بیچہ کھایا، وہ مسلمان ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول میں ہے، کا مان میں ہے، مجوسیوں

میں ہے بھی جوابیا کرے اسے بھی امان دی جائے گی اور جوا نکار کرے اس سے جزید وصول کیا جائے گا۔

م - حدیث ابوالحوری ((۱) نبی کریم این نے مکہ کے ایک عیسائی جس کا نام موہب تھا، پر سالا نہ ایک دینار مقرر

<sup>-</sup> تصحیح سنن ابوداؤ ۲۹۳۶ -

<sup>-</sup> مصنب بدالرزاق ١٩٣٦٨

۳- کتاب۱۱ م ل ۲۸۰

۵- سنن كبرى ين ام اسوده

<sup>101</sup> 

فر مایا۔ اور ایلہ کے عیسائیوں پر تین سو وینار سالانہ جزید مقرر فر مایا۔ (اور ان پرید بھی لا گوفر مایا کہ) وہ اپنے پاس سے تُزینے والے ہرمسلمان کی تین دن تک میزیانی کریں اور کسی مسلمان کودھو کا نہ دیں۔ [اسحاق بن عبداللہ کہتے ہیں ان کی تعداد تین سوتھی ] (۱)

۵- حدیث بجالہ (۱) بن عبدہ ]: (۱) وہ کہتے ہیں بیں احف کے پچا جزبن معاویہ کا تب تھا۔ ہمارے پاس مر بن خطاب کا خطان کی وفات سے ایک سال پہلے آیا۔ (اس میں تھا کہ ) [ ہرجادوگر کوئل کر دواور ] (۱) برسلی کرنے والے اور عام مجوی کے درمیان جدائی ڈال دو، [ اور انہیں اس کلام سے روک دو جووہ کھانا کھاتے وقت کہتے ہیں، ہم نے ایک دن میں تین جادوگر قبل کے اور سلی کرنے والے اور عام مجوی کے درمیان جدائی ڈال دی۔ پھر انہوں نے بہت سا کھانا تیار کون میں تین جادوگر قبل کے اور ان پر تلوار رکھ لی، انہوں نے کھانا کھایا اور کوئی کلم نہیں کہا، انہوں نے ایک خجریا دو خجر کے کیا: اور انہیں دعوت دی اور اپنی ران پر تلوار رکھ لی، انہوں نے کھانا کھایا اور کوئی کلم نہیں کہا، انہوں نے ایک خجریا دو خجر کے وزن کے برابر چاندی دی آ دول اللہ علیہ نے اس وقت تک مجوسیوں سے جزیہ نہیں لیا جب تک عبدا گرمان بن میں گواہی دیتا ہوں کوئٹ نے گواہی نہ دے دی کہ درسول اللہ علیہ فی کھیں سے اہل کتاب جیسیابر تا ؤکرو [ (۱)

۷-(۱۴۷) جزیہ لے کر سلے کرنے کے بارے میں رسول الٹھائیے کا فیصلہ

#### احكامات:

🜣 بزید کے کرملے کرناجائز ہے۔

🛠 جزیددینے کی صورت میں اسلامی حکومت جزید دینے والوں کی حفاظت کی ذمہ دار ہوگی۔

√ اسلامی مملکت میں آسانی نداہب کے بیروکاروں کواپنے ندہبی رہم درواج پورا کرنے کی کمل آزادی ہوگ۔

<sup>-</sup> سنن کبری بیمتی ۹/ ۱۹۵ - بخاری ۹ ۵۳۵

ا- بخارن۱۳۵۹ .

<sup>-</sup> فتحالباری۲/۳۰۱

مؤطاایام یا لکسا/ ۲۸ ی

۲۲ ذمیوں کے عبادت خانے گرانا ناجا کڑ ہے۔
 ۲۵ ذمیوں کے لیے بھی سود کھانا حرام ہے۔
 دلائل:

ا - حدیث انس بن مالک اورعثان بن ابوسلیمان (۱) نبی کریم سیست نے خالد بن ولید کو آتوک ہے جوہیں گھڑ سواروں کا دستہ دے کر ]<sup>(۲)</sup> دومہ کے حاکم اکیدر کی طرف بھیجا۔ [وہ وہاں کا بادشاہ تھااور عیسائی تھا ]<sup>(۳)</sup> [ خالد ؓ کہنے لگے: میں ان تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ منی کلب کے دلیں میں اس کا کیے مقابلہ کروں گا؟ آ ( ) رسول التّعالیّہ نے فر مایا: تو اسے گائے کا شکار کرتا ہوا یائے گا ،تو خالد گل کھڑ ہے ہوئے اور اس کے قلعے کے پاس بینچ کراہے اپن نگا ہوں میں رکھالیا۔ وہ جاندنی رات تھی اور باوشاہ اپنی بیوی کے ساتھ محل کی حصت برتھا۔ اجیا نک ایک گائے نے محل کے دروازے ے اپنے سینگ رگڑنے شروع کر دیے، اس کی بیوی اس سے کہنے گلی: تونے ایسا بھی دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگا: اللہ کا تعم! نہیں ۔ بیوی کہنے لگی:اس گائے کوکون چھوڑ ہے گا؟وہ گہنے لگا:اے کوئی بھی نہیں چھوڑ سکتا،وہ بنچےاترا،اس نے گھو ڑے پرزین کنے کا حکم دیا۔اس کے خاندان میں ہے بھی ایگ گروہ اس کے ساتھ نگل پڑا،ان میں اس کا ایک بھائی بھی مختاجس کا نام حسنان تھا، بادشاہ جب سوار ہو چکا تو سب لوگ اس کے ساتھ اپنے حملے کی جگہ کی طرف نکل کھڑے ہوئے ، جب وہ باہر نگے تو رسول النبولین کے شہد سواروں نے اسے یالیا] (د) بادشاہ پکڑا گیا[اوراس کا بھائی قتل ہوگیا] (1) وہ اسے لے کر آئے تو آپ ایک نے اسے قل کرنے سے روک دیا اور جزیہ لے کراس سے کے کر لی [اوراس] زاد کردیا ]

۲ - حدیث ابن عباس (^) انہوں نے کہا: رسول النوائی نے نجران والوں سے دو ہزار کپڑوں کے جوڑوں کے بدروں کے اور تمیں زرہیں ہمیں گھو ڑے ہمیں بدرائی کہ اور کہ مہینے میں ادا کرنا ہوں گے اور تمیں زرہیں ہمیں گھو ڑے ہمیں

ا- صحیح-نن ابوداؤ دا ۲۶۳

ایم - بزل انجبو د۱۳ میرد ۲۰۵۰ - میر ساین بشام ۲۰۸ م

عرف المراج ١٩٦٠ . د المراج الم

<sup>-</sup>ضعیفس<sup>س</sup>نن ابوداؤ د ۱۵۸

اوننے اور اسلح جس سے لڑائی کی جاتی ہے، کی ہرتم میں سے تمین تمیں چیزیں عارینا وینا ہوں گی، یہ چیزیں والیس کرنے تک سلمان ان کے ضامن ہوئے اگر یمن والوں کی طرف ہے کسی تدبیر یا عبد شکنی کا ارتکاب نہ کیا جائے ۔ ان کا کوئی عبادت خانہ سمار نہیں کیا جائے گا اور نہ بی ان کا کوئی عالم و ہاں سے نکالا جائے گا اور نہ بی انہیں ان کے وین کے بارے میں کسی آز مائش میں ڈ الا جائے گا، یہاں وقت تک ہوگا جب تک وہ کسی بدعت کا ارتکاب نہیں کرتے اور موزنہیں کھاتے ۔ [ آ پ میان نے بی بین کر بیاں بیار کرتے تھے ] ()

۸- (۱۴۸) کسی کوا مان دینے ،خصوصاً عورت کوا مان دینے کے بارے میں رسول الله الله کا فیصلہ

#### احكامات:

🖈 طاقتور جوبھی مال ننیمت اکٹھا کرے گااس میں سے کمزور کو برابر حصہ دے گا۔

🖈 عورتیں اور غلام وغیر ہ بھی پناہ دے سکتے ہیں۔

الم ملمان کوکا فرکے قصاص میں قتل کرنامنع ہے۔

🖈 ذمیوں کولل کرناحرام ہے۔

🖈 شیعوں کے اس دعویٰ کار د کہ علیٰ کے پاس بھی مستقل کتاً ب موجود ہے۔

المرائم کے لیے کی مصلحت کی بنار فدیہ لیے بغیر قیدی آزاد کرنا جائز ہے۔

المان عورت كاكافرمرد الاكاح كرناحرام بـ

🖈 مجرم کو پناه دیناناجائز ہے۔

## دلاكل:

ا - حدیث ابومرو: (۲) جوکه ام بانی بنت ابوطالب کے غلام ہیں، انہوں نے بتایا کہ میں نے ام بانی بنت ابوطالب

ا- سيرت اين بشام ١٠٠/

کو کتے ہوئے سان [کر رسول النہ ایک فتی کے کہ کے دن اس وقت آئے جب سورج طلوع ہو چکا تھا] ('' آ پہ سات پر روغبار پڑی ہوئی تھی اسٹی سرسول النہ النہ تھا تھے کہ پاس گئی آ پہ سات تھی میں انہ کہ اسٹی کی بی فاطمہ آ پہ سات کو پر دہ کے کھڑی تھیں۔ میں نے آ پہ سات کو کہا ایم اسٹی کی اسٹی کی اسٹی کی آ پہ سات کی اسٹی کو پر دہ کے کھڑی تھیں۔ میں نے آپ سات کی اسٹی کو گری آ مدید! جب آ پہ سات تھی سے فارغ ہوئے تو بانی بنت ابوطالب ہوں۔ آپ سات کی آئی مرائی خوش آ مدید! جب آ پہ سات کی اسٹی کمار نا ہوئے تو آپ سات کی گئرے میں لیٹے ہوئے چاشت کی آٹھ رَ عات پڑھیں [ جھے نہیں معلوم کداس نماز میں آپ سات کی آئی کے تاب کہ تھے یا مجود کہے تھے، تمام ہراہر می تھے آ '') میں نے کہا:اے اللہ کے رسول سات کی تاب کی گئر کرنا چاہتے ہیں آ '' جے میں نے پناود ک جہ اس کانام میں نیر دی ہے۔ رسول النہ اللہ تھے نے فرمایا:اے ام ہانی! جے تو نے پناہ دی ہے ہم نے بھی اے باود سے دی ہے اسٹی کا اسٹی بیر ہے۔ رسول النہ اللہ تھے نے فرمایا:اے ام ہانی! جے تو نے پناہ دی ہم نے بھی اے باود سے دی ہے اسٹی بیر ہے۔ ہم نے بھی اے باود سے دی ہے اسٹی بیر ہے۔ رسول النہ اللہ تھے نے فرمایا:اے ام ہانی! جے تو نے پناہ دی ہے ہم نے بھی اے باود سے دی ہے اسٹی بیر ہے۔ رسول النہ اللہ کے تھے المان دے دی ہے آئی ہی تیں نیر چاشت کاو د تے تھا۔

۲ - حدیث ابو ہریرہ (<sup>(2)</sup> وہ نی کریم میلانہ ہے روایت کرتے ہیں، آپ ایٹ نے فرمایا عورت قوم کے لیے پناہ لے عتی ہے، یعنی وہ مسلمانوں سے پناہ دلواتی ہے۔

سا - حدیث علی بن ابوطالب اورعبدالله بن عمر (۱۰) وه نبی کریم علیقت سے روایت کرتے ہیں، آپ الیہ نے فر مایا تمام مسلمانوں کی پناه ایک بی ہے، جو کہ ان کا اونی ترین آ دمی بھی و بے سکتا ہے، اس کا مطلب بیہ ہے کہ اگر مسلمانوں مسلمانوں کی طرف سے جائز ہوگی، [جس نے کی مسلمان کورسوا کیا، اس پر سے کس نے کسی کو پناه دے دی تو وہ تمام مسلمانوں کی طرف سے جائز ہوگی، [جس نے کسی مسلمان کورسوا کیا، اس پر

<sup>-</sup>۳.

۱- منداحه ۱/۳۳۱

۱۹۶۶ مسلم ۱۹۶۹

<sup>۔</sup> منداحمد ۱۳۸۳ میں ہے کہانیوں نے کہائیں نے اپنے شوہر کی قرابت والوں میں سے دوآ دمیوں کو پنا ددی ہے مجھسنی ترندی ۱۳۸۴ میں بھی ای طرت ہے۔ سنجھ مشابقہ ندریہ ۱۳۸

الله المراجعة (BNA) المراجعة (BNA) المراجعة (BNA)

<sup>.</sup> آن آن آن آندی millex شریق بی millex و

الله كى ، فرشتول كى اورتمام لوگول كى لعنت ہو] (١)

سم - حدیث ابو ہر روڈ (۱) وہ کہتے ہیں رسول اللّمانی نے فرمایا میری امت میں سے ادنیٰ ترین آ دی بھی کسی کو پنا ود سے سکتا ہے۔

۵- حدیث علی کرم اللہ وجہ: (۳) وہ کہتے ہیں: رسول اللّبوليّات نے فرمایا: غلام کے لیے نتیمت میں ہے گھریلوسامان کے علاوہ کی چھنیں ہے۔اگروہ کی کو پناہ دے دیے تو اس کی پناہ جائز ہوگی۔

ک- حدیث قیس بن عباد: (د) وہ کہتے ہیں: میں اور اشتر علی تھے اور عرض کی کہ کیار سول الشَّوَالِیّٰ نے آپ کوکوئی خاص بات بتائی ہے؟ جو عام لوگوں کونہ بتائی ہو، وہ کہنے لگے اور تو کچھنیں، وبی ہے جومیری اس کتاب میں ہے، پھر انہوں نے اپنی کلوار کی میان ہے ایک کتاب نکالی ۔ اس میں کلھا ہوا تھا: سب مومنوں کا خون برابر ہے اور وہ اپنے پھر انہوں نے اپنی کلوار کی میان ہے ایک کتاب نکالی ۔ اس میں کلھا ہوا تھا: سب مومنوں کا خون برابر ہے اور وہ اپنی تھر انہوں نے اپنی کلوشش کر سکتا ہے ۔ کسی مسلمان کو کا فرشمنوں کے مقابلے میں ایک ہاتھ ہیں، ان میں سے اون کی ترین آ دمی بھی حق لیلنے کی کوشش کر سکتا ہے ۔ کسی مسلمان کو کا فرضوں کے جد لے میں اور ذمی کو اس کے عبد کے دور ان میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ جس نے دین میں کوئی نئی بات نکالی، اس کا مؤاخذ دائی پر ہوگا۔ جس نے دین میں کوئی بڑھت رواج دی یا کسی بڑھی کو بنا ددی ، اس پر اللہ تعالیٰ کی ، فرشتوں کی اور تمام

<sup>-</sup> مسلم ۲۳۱۵

ا- منن الكبري ٩/٣٩ -

عبر/م <del>آي</del> - ٣

ع- منتجع منن ابود اوَ د • ۹۸، ۶۳۹ منتا و رصيح منن ابن ماد ۴۱۷ تا ۱۳۲

<sup>2-</sup> مستحيح منن ابود اوّ و 4 - 1 اومتح منن النساني ٣٨١٢ ماروا والغلبل ٢٢٠٩

۸- حدیث عائشہ (۱) انہوں نے کہا: جب مکہ والوں نے اپنے قیدیوں کے فدیے کی رقم بھیجی تو زین بڑنے بھی ابوالعاص کوچھڑا نے کے لیے بچھ مال بھیجا، جس میں وہ ہار بھی تھا جے خدیج ٹنے ابوالعاص سے شادی کے وقت انہیں جیز میں و یا تھا، جب رسول النہ اللہ فیلے نے اس ہار کو ویکھا تو آپ میں ہیں دیا تھا، جب رسول النہ فیلے نے اس ہار کو ویکھا تو آپ میں نے پرشد یدرقت طاری ہوگی، آپ اللہ فی فر مانے سکے اگر تم مناسب مجھوتو زین کا قیدی آزاد کر دواوراس کا مال بھی واپس لوٹا دو [ییکردو] (۱) وہ کہنے گے: ٹھیک ہے۔[انہوں نے قیدی بھی آزاد کردیا اور مال بھی واپس لوٹا دیا] (۱) رسول النہ اللہ بھی فرایس کے دونرین کوواپس بھیج دے گا۔ رسول النہ اللہ بھی فرایس کے دونرین کوواپس بھیج دے گا۔ رسول النہ اللہ بھی واپس لوٹا دیا] (۱) رسول النہ بھی کو ایس کو ایس کو ایس کو ایس کو ایس کو ایس کی کو جب کے قریب یا جے وادی میں تھم سے رہا، جب زین ماریڈ اورایک انساری کو بھیجا کہ تم مکہ کے قریب یا جے وادی میں تھم سے رہا، جب زین سے گزرے یا سے گزرے یا تا ہے گا۔ رسول النہ بھی کہ تم مکہ کے قریب یا جے وادی میں تھم سے سے گزرے ہائے۔

9 - حدیث ام سلم بینی از بر حک نبی کریم الیستی کی بیوی ہیں، ابوالعاص بن رقع نے رسول الله علیہ کی ہیٹی زینب کی طرف بیغا م بھیجا کہ اپ سے میرے لیے امان طلب کرو۔ وہ باہر نکلیں اور اپنے جمرہ سے باہر جھا نکا، اس وقت نبی کریم سیالتی لوگوں کوشیج کی نماز پڑھار ہے تھے، وہ کہنے لکیس: لوگو! ہیں رسول الله علیہ کی بیٹی زینب ہوں۔ میں ابوالعاص کو پناو دے بنی مرحم سیالتی نماز سے فارغ ہوئے تو فرمانے لگے: لوگو! [جومیس نے سام، کیاتم نے بھی سا بناو دے بنی کریم سیالتی نماز سے فارغ ہوئے تو فرمانے لگے: لوگو! [جومیس نے سام، کیاتم نے بھی سا ہے؛ وہ کہنے لگے: بی ہاں! آپ سیالتی نے فرمایا: اس ذات کی شم! جس کے ہاتھ میں مجمولیت کی جان ہے آ (د) اس سے بہلے مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا آ میں نے بھی اس سے وہی سا ہے جو آ (' ہتم نے سام ہمری بیٹی! ابوالعاص سے ترین آ دی بھی بناو دے سکتا ہے [پھر رسول الله علیہ نے نہیں گے اور فرمانے لگے: اے میری بیٹی! ابوالعاص سے ترین آ دی بھی بناو دے سکتا ہے [پھر رسول الله علیہ نے نہیں کے کوئی نہ تو اس کے لیے طلال ہے اور نہ دہ تیرے لیے طلال ہے ا

<sup>-</sup> تسجيم سنن ابوداؤ دا ۲۳۳۳

المراه ۱/۲ ما اور بينتي ۱/۲ ما اور بينتي ۱/۲ ما

۳۰۰ نندرک دا کم ۴۵/۳۵ این کی سند میں این اهید راوی ہے اس کی حدیث میں کی بیکن اس میں ضعف ہے ، باقی راوی ثقتہ میں مجمع الزوائد ۱۵/۳۵ میں است ۱.۵ - - - سنسر کیسری میرجی اور ۱۹۵

## 9-(۱۳۹) فتح مکہ کے دن امان دینے کے بارے میں رسول التعلیقی کا فیصلہ

#### احكامات:

- الم حليف كادفاع كرناجائز بـ
- 🕁 سفر میں روز ہ رکھنااور حچیوڑ نادونوں جائز ہیں۔
- 🖈 اگرکوئی مشرک عبدو پیان کے بغیر مسلمانوں کے علاقے میں آجائے توائے آل کرنا جائز ہے۔
  - 😭 اگرکوئی مسلمان کسی کا فرکو پناه دے دیتو یہ پناہ تمام مسلمانوں کی طرف ہے ہوگا۔
    - الله المناه لينے والے كواسلام كى دعوت دينا جائز ہے۔
  - 🖈 کسی بزرگی کی بناپرتوم کے سرداروں اوراچھی وضع قطع والوں کی عزت کرنا جائز ہے۔
    - 🖈 رسول التعلیق کے وضوے نیج ہوئے پانی ہے تیرک حاصل کرنا جائز ہے۔

## دلائل:

<sup>-</sup> بخاری ۲۲۸۰

r- تهذيب التهذيب الهم

۳- ائن مجرنے نخ الباری۳۹۰/۴ میں کہاہے بعمر کواس بارے میں وہم ہواہے درست یہ ہے کہاں وقت بجرت کیے ہوئے ساڑھے سات سال ہوئے تنے۔

<sup>-</sup> بخاری ۱۳۵۹ تن عمال کی روایت ہے۔

عه نب تنجه، دبئه، بنوننا ثه قریش کے حلیف تنجه، بنو بکر نے :-مانی طور پر جبکه قریش نے بتھیاروں اور نلاموں ہے بنوننا ثه کی مد د کی ، راد ی کتے میں ، نو کعب کی ایک جماعت رسول اللہ علیقہ کے یاس گی اور انہیں اینے اوپر بیتنے والے واقعہ اور اس ے متعلق قریش کے کردارے آگاہ کیا] (') [رسول اللہ علیہ اور آپ ایٹ کے ساتھی مکہ کی طرف روزوں کی حالت میں عازم سفر ہوئے یہاں تک کہ کدید کے مقام پر بینچے، بیعسفان اور قدید مقام کے درمیان ایک چشمہ ہے، وہاں آپ پیلنے اورتما م صحابہ نے روز وافطار کیا۔]<sup>(۲)</sup>[اس کے بعدآ ہے لیے نے سارارمضان گزرنے تک روز دنہیں رکھا<sub>]</sub> (۳ کتریش کو اس دا تنح كي خبر بينيح كني ، [ جب رسول النه عليقة نے مرانظهر ان مقام پريزاؤ ڈالاتو ] (`` ابوسفيان ، حكيم بن حزام اور بدل ین درقا ءرسول التعلیقی کے بارے میں جانبے کیلئے نکلے۔ چلتے جلتے جب وہ مرانظہر ان دادی میں ہنچے تو انہوں نے دور ہے بہت سی روشنیاں دیکھیں ، وہ یوم عرفہ کی روشنیوں جیسی محسوس ہور بی تھیں۔ ابوسفیان کہنے لگا: یہ کیا ہے؟ یہ تو عرفہ کی روشنیاں محسوس ہور ہی ہیں ، بدیل بن ورقاء کہنے لگا: پیبنوعمرو کی روشنیاں محسوس ہور ہی ہیں ۔ تو ابوسفیان نے کہا: بنوعمرو کی تعداداس سے بہت كم ہے۔ انبيں بن زينه كے لوگوں نے و كيوليا [جوكه اس اب اب چوكيدار تھے ] (د) پدرسول التعلق كے چو کیداروں میں سے تھے، وہان کے باس ہنچےاورانہیں پکڑلیا7ابوسفیان اوراس کے ساتھی کہنے لگے:تم ہمیںعماس بن عبدالمطلب کے یاس لے چلو ](۱) [عباس کہتے ہیں: میں نے اپنے دل میں کہا، اللہ کی قتم! اگر قریش کے رسول اللہ ﷺ ك ياس آكرامان طلب كرنے سے يہلے ، آپ الله كله ميں داخل ہو گئے تو يہ قريش كے لئے بہت بڑى جاى ہوگا -میں رسول انتخابیت کے خچر برسوار ہوا۔اورعلیٰ ہے کہا: مجھے ایک ایسا ضرورت مند جائے جو مکہ والوں کے ماس جائے اور ا انہیں رسول النہ علیہ ہے کی موجود وصورت حال کے بارے میں آگاہ کرےاورانہیں کیے کہ وہ آپ ایک کے یاس آ کرامان

سنمن کبرئ بینتی ۱۳۰/۹ ـ این اسحال کیتے ہیں: یمی واقعہ فتح مکہ کا سب بنا پسیر قابن ہشام ۱۳۹۳ ـ

بخاری ٦ ١٣٢٤ بن عراس کی روایت ہے۔

دایُک العوق بیلی ۳/۵ این عمامی کی روایت <u>س</u>ے

مجمع الزوّاليد ١٦٣/ تا كريم كي زود محتر مديمونه بنت حارث كي روايت ست ـ - 1, 2

طل کر لیس پے میں رسول الفیقائیے کی طرف حار ما ہوں ۔ای اثناء میں میں نے ابوسفیان اور بدیل بن ورقاء کی آواز آ · یی ا<sup>(۱)</sup> میں ان کے پاس آیا[اورکہا:اےابوحظلہ!اس نے میری آواز پیچان کر کہا ابوالفضل ہے؟ میں نے کہا ماں او كنے لگا: تھ يرميرے مال باپ قربان مول، تجھے كياہے؟ ميں نے كباناس وقت يبال اللہ كے رسول فيضفه اوگول ك ساتھ موجود ہیں، قریش کے لئے بہت بری خبر ہے۔ کہنے لگا:میرے مال باہتم پر قربان بول چینکارے کا کیا حیلہ ہے؟ میں نے کہا:اگرانہوں نے تجھ پر قابو پالیا تو تحجے قل کردیں گے،اس لئے میرے ساتھ اس نچریر سوار ہوجا، میں تحجے رسول النمالية كے ياس لے چلتا ہوں اور تيرے لئے آپ سے امان طلب كرتا ہوں۔عباس كہتے ہيں: پھرو دميرے بيجھے سوار بوگیا۔اوراس کے دونوں ساتھی واپس لوٹ گئے، میں اسے لے کرچل پڑا، میں جب بھی مسلمانوں کی کسی روشن کے یہ س ے ً زرۃ تو اوگ کہتے ہے کون ہے؟ جبان کی نظررسول التعلیقی کی خچر پر پڑتی تو وہ کہنے لگتے رسول التعلیقی کے خچر پر ان کے چیاسوار ہیں الیکن جب میں عمر بن خطاب کی روشن کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا: یہ کون ہے؟ اور پھرمیری جانب كھر ہے ہو گئے۔ جب انہوں نے ابوسفیان كوخچر كى بیٹھ پرسوار ديكھا تو كہنے لگے: اللہ كا دشمن ابوسفیان ،اللہ كاشكر ہے جس نے کسی عبدو پیان کے بغیر تھے بر دسترس بخشی ، پھروہ رسول النہ کا شخصے کی طرف دوزے ، میں نے بھی خچر کو دوڑ ایااوران ے ایسے آ کے نکل گیا جیسے تیز سواری ست آ دمی ہے آ کے نکل جاتی ہے۔ میں نچر سے اتر ااور رسول التّعالیقیم کی خدمت میں حاضر ہوا، مربھی وماں پینچ گئے اور کہنے لگے. اےاللہ کے رسول قائیفہ بیا بوسفیان ہے، اللہ نے کسی عبد و پیان کے بغیر م اس پر دسترس دے دی ہے،اس لئے مجھے ات قل کرنے کی اجازت دیجئے۔ میں نے کہا:اے اللہ کے رسول اللہ میں ا سے بنادوے چکا ہوں: پھر میں رسول التعافیقہ کے یاس میٹھ گیا اور کہا: اللہ کی قسم! آج کی رات میرے سواآپ بایستہ ہے کوئی بھی سرگوثی نہیں کرے گا۔ ] (۲) رسول الٹیونیٹ نے فرمایا: اے عباس! اے اپنے جیمے میں لے جاؤ صبح کے وقت ا عمرے پاس لانا۔ میں اے اپنے نیمے میں لے گیا، اس نے میرے پاس رات گز اری صبح کے وقت میں اے رسول النهاية كياس لـ كيا] (") [ جب رسول النهايجة نے اسے ديكھا تو كہا: اے ابوسفيان! تيرے لئے ہلاكت ہو، كيا تجھ

ا الم - مجمع الرواليدة /١٦٦ النان عما من كن راويت سنا ...

یرا بھی و دونت نبیں آیا کہ تو گوا بی وے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کہنے لگا: میرے ماں باپ آ پینائیٹے برقر بان ہوں ، آ ہے۔ ایک کتے حلیم وکریم اورصلہ رحی کرنے والے ہیں ، مجھے یقین تھاا گراللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہوا تو وہ مجھے کچھ نفع بنجائے گا ، آ پیشنے نے فرمایا: اےابوسفیان! تیرے لئے ہلاکت ہو، کیا تجھ پرابھی و دوقت نہیں آیا کہ تو میری رسالت کا یفین کر لے وہ کہنے لگا: آپ کتنے حلیم وکریم اور صلہ حری کرنے والے ہیں۔اللّٰہ کی قتم!اں بارے میں میر نے نس میں ابھی تک کچھنہ کچھنرورموجود ہے۔عباسؓ نے کہا:اےابوسفیان! تیرے لئے ہلاکت ہو،قبل اس کے کہ مختی قبل کیا جائے تو مسلمان ہوجااور کلمہ لا الہ اللہ کی گوا بی وے دے، راوی کہتے ہیں ] (') بوسفیان مسلمان ہو گیا آ اور حق کی گوا بی و بے کنارہ کش ہوجا کیں اوراینے ہاتھوں کوروک لیں تو کیاوہ امن میں ہوں گے؟ رسول النیون نے نے فر مایا: ہاں! جس نے اپنا ہاتھ روک لیا اورا پنا درواز ہ بند کرلیاوہ امن یافتہ ہے ] <sup>(۳)</sup> ہیں نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ !ابوسفیان اس نخر کو پیند کرتا ہے،اس لئے اسے بھی کوئی اعز از عطا کردیجئے آپ آپ ایک نے فرمایا نہاں ] <sup>(۳)</sup> جوابوسفیان کے گھر میں داخل ہو گیاد ہ امن یافتہ ہے، تو ابوسفیان کہنے لگا: میرا گھر تو اتناوسیے نہیں ہے، آپ ملک نے فرمایا: جو کعبہ میں داخل ہو گیا و وامن یافتہ ب- ابوسفیان کہنے لگا کعبدا تنا وسیع نہیں ہے۔ آپ ایک نے فرمایا: جومجد حرام میں داخل ہوگیا وہ امن یافتہ ہے، توابوسفیان کہنے لگے معجد حرام بھی اتنی وسیع نہیں ہے۔آپ آیٹ نے فرمایا: ] (د) [جس نے ہتھیار پھینک دیتے وہ امن یافتہ ہے، جس نے اپنادروازہ بند کرلیاوہ بھی امن یافتہ ہے ] (۱) [ابوسفیان کہنے لگا: پیمعافی بہت وسیع ہے ] (2) [رسول النمالية وضوء كرنے كے لئے اٹھے تو صحابة نے اس بات كى جلدى كى كدوه آپ اللہ كے وضو كے يانى كولے كراپ

ra مجمع الروائد ٦/١١١١ بن عباسٌ كي راويت ــــــــ

<sup>-</sup> سنن َسِری بیهیقی ۱۲۰/۹ - سنن َسِری بیهیقی ۱۲۰/۹

٥- تصحیح سنن ابودا ؛ دا۲۱ ۱۴ ما بن عماس کی روایت ہے۔

٥٠- والكل الله ويعلى ١١٣٠/٥ عرام على ١٠٠٠ عن

<sup>-</sup> شرح النه بغوى الم ۱۵۴ بوم بيروي روايت - م

چرے پرملیں۔ابوسفیان کہنے لگے:اے ابوالفضل تیرے بھتیج کی بادشاہت تو بہت بڑھ گئی ہے تو وہ کہنے لگے یہ بادشاہت نبیں ہے، یو نبوت ہے اوراس بارے میں تو صحابہ مہت رغبت رکھتے ہیں ] (۱) جب آپ اللہ علنے کلے تو آپ اللہ نے عمائ کوکہا کہ ابوسفیان کو پہاڑ کی تنگ جگہ پر کچھ دیررو کے رکھنا تا کہ وہ مسلمانوں کی شان وشوکت کا مظاہر و دیکھے۔عباسٌ نے انبیں و ہاں کچھ دریر رو کے رکھا [ رسول النجایت نے زبیر بنعوام کومباجرین اور ان کےسواروں کا امیر بنا کر بھیجا اور انہیں تھم دیا کہ و دیکہ کی بلندی کی طرف سے کداوا دی ہے داخل ہوں ۔آ پے ایک نے انہیں اپنا جھنڈ ابھی دیااور تیکم دیا کہ ا ہے جو ن کے مقام پر گاڑ دیں ،انہوں نے رسول الشفائی کے حکم کے مطابق اسے وہاں گاڑ کردم لیا ] (۲) آ پھائی نے سعد بن عبادةً كوانصار كے ايك و سے كا] (") [ جوكدرسول النيوائية كے لشكر ميں سب سے آگے تصامير بناكر بھيجا] " [ اور ابو مبید و بن الجراح کوان لوگوں کا امیر بنا کر بھیجا جن کے پاس زر ہیں نہیں تھیں ۔وہ وادی کے درمیان میں اتر گئے ، رسول التعليظة وستة مين موجود تقيه راوي كتبة بين چررسول التعليطة نے نظر دوڑ ائی تو مجھے ديھيليا اور كها: اے ابو ہريرةٌ! میں نے کہا: اللہ کے رسول کیلیے! میں حاضر ہوں ، آپ ایسے نے فر مایا: انصاریوں میں منادی کردو کے میرے یاس آ جا کیں اوران کے سواکوئی نیآئے ] (د) میں نے انہیں آواز دی تو وہ دوڑ ہے ہوئے آئے ] (1) [اور رسول النہ النہ کے گردگھیرا ڈ ال ایا ،اس آ واز کومن کر قریش کے مختلف قبیلوں کے گروہ بھی جمع ہو گئے اور کہنے گئے: ہم بھی ان کے ساتھ چلتے ہیں ،اگر انہیں کوئی چیز ملی تو ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جا کمیں گےاگرانہیں کسی چیز کا نقصان پہنچا تو ہم بھی وہ چیز دے دیں گے جس كا بم سے سوال كيا جائے گا ] (-) رسول التَّعَلِينَةِ نے فرمايا: اے انصار يو! كياتم قريش كِرُوموں كود كيور ہے ہو؟ وہ کہنے لگے جی ہاں! آپ نے فرمایا دیکھو؛ جبتم نے کل ان سے ملنا ہے تو انہیں اچھی طرح کاٹ دینا اور فرمایا: تمہار اوعدہ صفاء کے مقام پر ہے۔ ] (^) پھرتمام قبائل [ اپنے جھنڈ ہےا تھائے ] (٩) رسول النھنگنے کے ساتھ گزر نا شروع ہوئے ، پیر

مجع الزوائد ارم ۱۲ نبي كريم الله كان وجرمحتر مدميونه بنت حارث كي روايت س

سنن كبرى بيهتى ١٢٠/٩ \_

سنن کبری جیبتی ۱۳۱/۹\_ -14.5

مسلم ٩٨ ١١٤ بيزية كي روايت = -4.2

شرح النه بغوى ال/ ۱۵ الوم رير فأى روايت -1.1

سب ایک ایک دستر کی شکل میں ابوسفیان کے پاس سے گزرر ہے تھے ایک دستہ گزرا تو وہ کہنے لگا:اے عباس ایک ون میں؟ و آنبوں نے کہا بیغغار قبیلے کا دستہ ہے ، و د کہنے لگا: میراغفار سے کیاتعلق؟ بھرجہینہ قبیلے کا دستہ گز را تو اس نے وہی بات کبی۔ پُھرسعد بن بذیم کا دستہ گذرا تو اس نے ایسا بی کہا، پھرایک ایسا دستہ آیا جس کی طرح کوئی نہیں تھا۔ کہنے لگا: پیکون ہیں؟ عباسؓ نے جواب: پاییانصار ہیں۔ان کےسردارسعد بن معادؓ تھےان کے پاس جھنڈ ابھی تھا۔سعد بن عبادہؓ نے کہا: ا ۔۔ ابوسفیان! آج کا ث دینے کا دن ہے، آج کے دن کے لئے کعبہ حلال ہُوگیا ہے، ابوسفیان نے کہا: اے عباس آج میری حفاظت تیرے ذمہ ہے، پھرا یک دستہ آیا جو کہ سب دستوں ہے کم قعا،اس میں رسول اللّٰمانی اور آپ کے صحابہ ؓ تھے اور نبی کریم بیشنه کا حصندا زبیر بن عوامؓ کے پاس تھا[ابوسفیان نے کہا:ان لوگوں کو آج سے پیلے کوئی اختیار اور طاقت حاصل نہیں ہوئی،اے ابوالفضل اللہ کی قتم! آج تیرے بھتیج کی بادشاہت بہت بڑھ گئے ہے، میں نے کہا:اے ابوسفیان! بیہ نبوت ہوہ کہنے لگا: درست ہے ] (۱) جب رسول النبيطية ابوسفيان كے پاس سے گزر ہے تو وہ كہنے لگا: آپ عاليته كومعلوم ے ؟ سعد بن عبادة في كياكها ب، آب نے يو چھا: كياكها ہے؟ اس نے جواب ديا: انہوں نے يديد كها ہے۔ آپ عليہ نے فر ما یا سعد نے غلط کیا، آج تو اللہ تعالی کعبہ کوعزت بخشیں گے اور آج کعبہ کوغلاف پیبنا یا جائے گا،رسول اللہ علیہ نے جو ں کے مقام پراپنا حجنڈا گاڑنے کا حکم دیا۔ نافع بن جبیرنے کہا: میں نے عباس گوز بیر بن عوام ؓ ہے یہ کہتے ہوئے سا:اے ابو مبدالله ارسول التعليف نے اس دن تجھے يہاں جھنڈ اگاڑنے كاحكم ديا تھا۔

راو ک کہتے ہیں: رسول النہ علیقہ نے اس دن خالد بن ولید گومکہ کے بلندمقام کدا کی طرف سے داخل ہونے کا حکم دیا ('') آپ خلیقہ نے اسے یہ بھی حکم دیا کہ مکہ کے نچلے حصے میں نچلے گھروں کے پاس اپنا جھنڈا گاڑے۔ مکہ کے نچلے حصے میں بنو بکر ،اور بنو حارث بن عبدہ اور ھذیل اور ان کے ساتھ قریش کی مدد کے طور پر شامل ہونے والے حبثی آباد تھے۔

<sup>۔۔</sup> انٹ جر کے بایا آئد دآئے دالی سی احدیث کے خلاف ہے کے خالانگ کے تجلے ہیں ہوئے میں اور بی کر میں میں این جن م کے اس بات پرزورد یا ہے کہ خالانے کیلے ہے ہے ، دافس ہوئے ہے ۔ فتح امیاری ۱۹۳/۲

آ پین نے انھیں نچلے جسے میں ہی رہنے کا حکم دیا ] (') آپ نے انہیں یہ بھی حکم دیا کہ وہ اپنے ہاتھوں کورو کے رکھیں اورصرف ای ہے لایں جوان ہے لڑائی کرے ] (۲) [ابوسفیان جب مکہ میں داخل ہواتو بلند آواز ہے جیننے لگا ] (۲) ۱ ے قریشیوا بیٹھی کیا ہے۔ اس کے باس ایس صورت ہے آئے ہیں، جس کاتمہارے پاس کوئی مقابلہ نہیں ہے،اس لئے جوابو سفان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امان یا فتہ ہے۔] <sup>(۳)</sup> تو اسے ہند بنت عتبہ جو کہ اس کی بیوی تھی کہنے گئی: تجیمے ، تیری قو م اور تیرے ساتھ تیرے خاندان کواللہ رسوا کرے، پھرابوسفیان کی داڑھی پکڑ کر یکارنے لگی:اے آل غالب!اس بے وقو ن وزھے وقتل کردو ،تم نے ان سے لڑائی کیوں نہ کی اورا پنی جانوں اور علاقوں کا دفاع کیوں نہ کیا۔ابوسفیان کہنے لگا تیری بربادی ہو، خاموش ہوجا اورایے گھر میں واخل ہوجا، وہ ہمارے پاس حق لے کر آئے ہیں ] (د)[لوگ کہنے لگے (ابوسفیان) تیری بربادی ہو، تیرا گھر ہمیں کہاں تک بچائے گا، پھرابوسفیان نے کہا: جواپنا دروز ہند کر لےووامن یافتہ ہے، جومجد میں داخل ہوجائے و دامن یافتہ ہے، لوگ اپنے گھروں اورمجد کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے ]'' [ قریش كى مردارى نے كعبه كارخ كيااوراس ميں داخل ہوگئے ۔آپ اللہ في ان سے چثم يوثى كى ] (1) [زبير ٹوگوں كو لے كر چلے جو ن پر کھڑے ہوکرانہوں نے وہاں رسول الٹھائیسے کا حینڈا گاڑا، خالدین ولیڈٹیزی سے بڑھے اور مکہ کی نجلی جانب ہ داخل ہو گئے، و ہاں بنو بکر ہےان کا سامنا ہو گیاانہوں نے ان سے لڑائی کی تو خالد ؓ نے انہیں رسوا کر کے واپس دوڑا دیا ، بن بكر كے تقريبا بيں آ دى قتل ہو گئے ، جبكه بنريل كے تين يا چار آ دى قتل ہوئے ، وہ شكست خوردہ ہوكر بھاگ گئے \_ پھر انہوں نے حزورہ کے مقام پرلڑائی کی یہاں تک کہان کی لڑائی معجد کے دروازے تک پہنچ گئی ۔ بھر سب لوگ بھاگ کٹرے ہوئے' کچھاپنے گھروں میں داخل ہو گئے اورا یک گروہ پہاڑیر چڑھ گیا' مسلمان بھی تلواریں لے کران کے بیجیے الکے](۱) نبی کریم اللہ کے گھو ڑے ہے دوآ دمی حبیش بن اشعراور کرز بن جابرالفبر کی تل ہوئے ۔[رسول النہ اللہ جب

<sup>-</sup> سنن کبری بیتی ۱۳۰/۹

۸،۵،۳،۲ - منن کبری بیمتی ۱۳۱/۹

١٩٠٣- منجمع الزواليد ٦/١٦ المن عباس كي راويت سه ـ

<sup>-</sup> معلى منى الإدابُور المالا الوم بريْدَى روايت سے

کداک چونی پر چڑھتو پہاڑ کی چوٹی ہے مشرکوں ہے تلوارین تکراتی ہوئی دیکھیں تو فرمایا: یہ کیا ہے؟ مالانکہ میں نے اورائی كرنے ہے منع كيا تھا۔ تو مباجر كہنے لگے: ہمارا خيال بك مفالد كيساتھ زبر دى لا انى كى گئى ہے'اس لئے اس نے لوكرايي جان بچائی ہے'اس کے یاس لڑنے والوں سے لڑائی کرنے کے سواکوئی جارہ نہیں تھا۔اے اللہ کے رسول اللہ اس نے آپ آئینے کی نافر مانی نہیں کی اور نہ ہی آپ میلنے کی مخالفت کی ہے۔](''[ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں' رسول النهائية فتح مكه كے دن[ مكه] (٢) ميں داخل ہوئے] <sup>(٣)</sup>[ آپيائية اپن سواري پرسوارتھ] <sup>(٣)</sup>[اورآپيائية كے سرير خورتما' جب آ پیلینے نے اے اتاراتو ایک آ دمی آیا اور کہنے لگا: ابن اخطل کعبہ کے پر دوں سے چمٹا ہوا ہے' آ پیلینے ن فرمایا: ات قبل کردو ا(د) چرآ یا تی کعبر میس آئے ا(۱) آپ تی کے سریر سیاہ تمام تما ا (۱۰) پھر آپ تی نے نے دوازے کی چوکھٹ کے دونوں بازؤں کو پکڑا] (^)[اور فرمایا: اس وقت تمام لوگ مجد میں جمع ہو چکے تھے ] (^) [تم کیا کہتے ہو؟ اورتمہارا کیا خیال ہے کہ میں تم سے کیاسلوک کرنے والا ہوں؟ سب کہنے گھے: آپ ایک ہے بہرسلوک کی تو قع ہے کیونکہ آ سے اللہ تھے تی ہیں اور تخی باپ کے بیٹے ہین آ سے اللہ نے نے فرمایا: جاؤ! تم سب آ زاد ہو]<sup>(۱)</sup>[میں تم ہے وہی کہتا ہوں جو يوست نے كہا تھا: آج تم پر كوئى ملامت نہيں ہے الله تمهيں بخشے گا 'وہ سب رحم كرنے والوں سے زيادہ رحم كرنے والا ب-سب لوگ وہاں سے ایسے نکلے جیسے قبروں سے اٹھائے گئے ہون پھر انہوں نے اسلام یرنی کر پھولی کی بیعت كرلى -](")[رسول التوليط نے خالد بن وليد سے فرمايا: تونے كون الرائى كى بے حالا كديس نے تهميں اس منع کیا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کی اڑائی تو انہوں نے خودشروع کی تھی ہمارے خلاف اسلحہ تان لیا تھااور ہمیں نیزوں سے ڈرایا، میں نے حتی المقدور اپنے ہاتھ کورو کنے کی کوشش کی رسول الٹھائی نے فرمایا:اللہ کا فیصلہ بہتر ہی ہوگا](1)[ایک

Marfat.com

سنن کی کئی پھھی 1۲۱/۹

بخاری ۸ ۲۲۵عبدالله بن مسعود کی روایت سے

۵۰۱ عزاری۱۸۳۱ انس بن ما لک کی روایت ہے

<sup>-</sup> بخاری ۹ ۲۸ عبدالله بن عرشی روایت -

۱۱۸ /۹ ۱۱۸ - تصقی ۱۸ / ۱۱۸

<sup>﴾ -</sup> تستیح ابوداود ۳۴۲ اورمنداحم ۴۰۵ حایر اور جعفر بین عمر و بن حریث کی روایتوں ہے۔

وروون ۱۱۱۱ اور مسلما فيز ۱۱ هغه الجابر اور مسترين غرو بن كريث ن رواييوا

روایت میں ہے وفتح مکہ کے دن رسول النہ واللہ نے جارآ دمیوں اور دوعورتوں کے علاوہ سب کو امان دے دی آپ علینہ نے فرمایا: اگرتم انہیں کعبے کے پردوں سے اٹکا ہوا بھی یاؤ تو بھی قبل کردوان میں ایک عکرمہ بن ابوجہل دوسرا عبداللہ بن نظل 'تیسر امقیس بن صباب اور چوتھا عبد الله بن سعد بن ابوسرح تھا۔عبداللہ بن نظل کعیہ کے بردوں سے چیٹا ہوامل گیا ' سعد بن حریث اور عمار بن یاسراً س کی طرف لیکے ' سعد چونکہ زیادہ جوان تھے اس لئے انہوں نے عمار ؓ ہے آ گے بڑھ کر اتے تل کر دیا ۔مقیس بن صابدلوگوں کو بازار میں مل گیا' انہوں نے اسے وہیں قبل کر دیا۔](۲)[ایک روایت میں ہے 'اے اس کے چیازاد بھائی نے قتل کیا] (۳) اعکرمہ نیمن کی طرف بھاگ گیا 'کشتی پرسوار ہوا تو انہیں۔مندری طوفان نے آلیا ، کشتی والے کہنے گئے: خالص اللہ کو پکارو! کیونکہ یہال تمہارے معبود تمہارے کسی کا منہیں آ کیتے عکرمہ کہنے لگا: اگر سندر میں مجھےاللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا تو پھر خشکی میں بھی اس کے سوا کوئی بچانے والانہیں ۔اےاللہ! میں تجھ ہے وعد ہ کرتا ہوں کہ اگر تو مجھے اس مصیبت سے نجات وے دیتو میں مجمعات کے پاس جا کران کے ہاتھ پر بیعت کرلوں گا۔ میں انہیں معاف کرنے والا اورخی یا وَل گاوہ آیا اورمسلمان ہوگیا۔جبکہ عبداللہ بن سعد بن ابوسرح 'عثان بن عفانؓ کے یا س حجیب گیا] ( ٣ )[وہ عثان بن عفانٌ کارضاعی بھائی تھا ادھرانصار کے ایک آ دمی نے نذریان لی کہوہ عبداللہ بن سعد کو و کھتے ہی آل کردےگا۔](۵)[رسول النوالية نے جبلوگوں کو بیعت کیلئے بلایا تو عثمانٌ اسے بھی ساتھ لے گئے اورا سے ر سول التعلیق کے پاس کھڑا کردیا۔](۱)[جب انصاری نے اسے دیکھاتو اپنی تلوار لے کر اس کی تلاش میں نکا۔اوراے رسول النیکایشنے کے حلقہء خاص میں کھڑے یا یاوہ اے قبل کرنے ہے گھبرا گیا' وہ متر ددتھا' اے یہ بھی نا گوار تحا كدوه رسول النيونينية كے صلقه ۽ خاص ميں اسے قبل كرو ہے ] ( ) [ ( اسى اثناء ميں ) عثمان بن عفانٌ نے كہا: اے اللہ كرسول مناتية إعبدالله سے بيعت ليجيئ آپ مناتية نے اپناسر مبارك اٹھايا اور تين دفعه اس كی طرف و يکھا 'بر دفعه آپ

ا- نيعتى ١٢١/٩ موتى بن عقبيرگى روايت = \_

۲،۴،۴ - تصحیح سنن نسالی ۱۹ ۳۷ سعد کی روایت سے۔

۳- نیفتی ۱۲۰/۹

<sup>-</sup> گنزاهمال ۱۹/۱۹ انس کی روایت ـ ـ ـ

<sup>-</sup> مجمع الزوائد المام ١٦٤ ابن عباس كى روايت س\_\_

مناینہ انکار کررے تھے۔ تین دفعہ کے بعد آپ بلغ نے اس سے بیعت لے لی۔ پھر آپ بلغے اپنے صحابہ پرمتوجہ ہوئے اور فریایا: تم میں ہے کوئی اتی عقل والا آ دمی بھی نہیں تھا جب اس نے مجھے بیعت سے اپنا ہاتھ رو کتے ہوئے ریکھا توا ہے قَلْ كَرِهِ يَا] (1) يَهِرآ بِيَالِيَّةُ نِهِ انصاري ہے كہا: مجھے انتظار تھا كہ تو اپني نذريوري كرے گا'وہ كہنے نگا: اے اللہ كے ر المناللة إلى ينافية نے ميري طرف آنكھ سے اشارہ كوں ندكر ديا۔ آپ اللہ نفر مايا: آنكھ سے اشارہ كرناكس ني كو روانبیں ہے۔](۲)[عبداللہ بن سعد کی ایک گانے والی عورت تھی جو کہ اپنی ساتھی ہے ل کرنجی کریم ایک کا کتا خی میں شعرة ياكرتي تھي۔آ ڀيان نے اس بے ساتھ ان دونوں كے قبل كا بھى تھم ديا۔] (٣) [ان ميں سے ايك قبل كردي گئي جبکہ دوسری رہا ہوگئی اور اسلام قبول کرلیا] (م) [ جبکہ مقیس بن صبابہ کا ایک بھائی رسول النہ ﷺ کے ہمراہ ملطی سے تل ہو ا کیا، رسول التَّعَالَیْ نے اس کے ساتھ بن فہر کے ایک آ دمی کوانصار ہے دیت لینے کے لئے بھیج دیا۔ جب وہ واپس لوٹا تو رتے میں فہری سوگیاا جا نک مقیس نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کے سر پر پھر مار کرائے تل کر دیا۔ پھریہ کہتے ہوئے واپس اوت گیا (میں نے اپنا عصہ شنڈ اکرلیا ہے اور اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ اب میں پہلے کی طرح پھر بتوں کی طرف لوشنے والا بوں \_ )]( ۵ )[ قریش کے نافر مانوں میں ہے مطبع کے سوا کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا' اس کا نام عاصی تھا رسول النيائيط ن اس كانام طبع ركها] (١) [ چرآ ب الله على الله كاطواف كيا] (٤) [اور مقام ابراتيم كے يحصے] (٨) [ووركعت نمازیرهی] (۹)[اس دنت کعبہ کے گردتین سوساٹھ بت تھے۔ آپ آفیا انہیں لکڑی ہے گراتے

<sup>-</sup> تسیح منن نسائی ۳۷۹ سعد کی روایت ہے۔

r- تنز العمال ١٠/ ٥١٩ انس كي روايت ـ

۳-۵/۸ تعقی ۸/۲۰۰

۰- نیفتی ۱۲۰/۹ مربن عنان بن سعد المحر وی کی این باپ سان کی ان کے دادات روایت .

ن- مجمع الزوائد ٦/٨٦ انس بن مالك كي روايت ســــ

<sup>.</sup> ٤- مسلم ١٩٠٣ ابو بريرة كاروايت = .

۸- دارش ۱۹۰/۳ ابو بریرهٔ کی روایت سه م

<sup>--</sup> سعتن ۹/ ۱۱۸ ابومرايه دارات ست-

جاتے اور کہتے جاتے: حق آگیا اور باطل مث گیا' ہے شک باطل مننے کے لئے بی ہے(۱)حق آگیا' اب باطل نہ تو ظاہر ہوگا اور نہ بی واپس آئے گا۔ (۲)] (۳)[ایک روایت میں ہے ابوہریرؤنے کہا: پھر ہم چلے 'نہ تو ہم میں ہے کسی نے سی توقل کیااور نہ بی ان میں سے کس نے ہماری طرف کس چیز سے اشارہ کیا] ( م ) [پھر آ پیائیٹے صفاء کے ساتھ والے دروازے سے باہر نکلے: چرآ پہنائیہ صفاء پر چڑھ گئے اور اوگوں کوخطبہ دیا انصار اس وقت آپ نیے سے نیے تھے](۵)[ابوسفیان آئے اور کہنے گئے: اے اللہ کے رسول تنافیقہ! آپ نافیقہ نے قریش کی جماعتوں کا نام ونشان مناویا ے' آج کے بعد قریش نہیں ہوں گے ۔رسول التعالیف نے فرمایا: جوابوسفیان کے گھر میں داخل ہو گیاو وامن یافتہ ہے' جس نے بتھیار پھینک دیئے وہ بھی امن یافتہ ہے' اور جس نے اپنا درواز و بند کرلیا وہ بھی امن یافتہ ہے۔](۲)[اورایک روایت میں ہے؛ مطیع نے کہا: میں نے فتح مکہ کے دن نبی کریم اللہ کو پیفر ماتے ہوئے سنا' آج کے بعد قیامت تک کسی قریتی کو بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔]( ۷ )[بعض انصاری دومروں ہے کہنے لگے:اس آ دمی کواپن بہتی میں رغبت ہے اور اپنے رشتہ داروں ہے الفت ہے ابو ہربرہ ﷺ کہتے ہیں: اس وقت وحی آ ناشروع ہوگئی جب وحی آتی تھی تو معاملہ ہم ہے پوشید دنبیں روسکتا تھا' جب وحی آتی تھی تو اسکے ختم ہونے تک ہم میں ہے کوئی بھی رسول التعلیقی کی طرف نظر نہیں اٹھا تاتھا' جب وحی ختم ہوگئی [ ۸ ) [ آپ ایک نے فرمایا: اے انصار کی جماعت! تم نے بیکباہے کہ اس کواپن قوم سے النت ب؛ اوراین بستی میں رغبت ب آپ ایست نے فرمایا: میں کون ہوتا ہوں الله کی قتم إمیں الله کا بندواوراس کا حیارسول ہوں'میری زندگی تمبارے ساتھ ہےاورمیری موت بھی تمبارے ساتھ ہے'وہ کہنے لگے:اے اللہ کے رسول پہلے ہے اسم نے

سورة اسرى ۱۸

۲- سورة ساءوم

<sup>-</sup> مسلم ١٠١٠ عبدالله كاروايت - -

٨٥٠- مسلم ٩٥٥٦ ابوهريرة كاروايت --

۵- دار قطن ۲۰/۳ ابوم ریده کی روایت ـ ـ ـ

ي- مسلم ٢٠٢٣ معبدالله بن مطبع كالية باب ت روايت .

تویسرف اس ڈرکی بنا، پر کہا ہے کہ کہیں آپ تالیق ہمیں چھوڑ ندویں۔ آپ تالیق نے فرمایا: تم اللہ اوراس کے رسول کے بزدیک سے ہوڑ روای کے جو روای سے بندہ وگئی ہو](۱) ایک روایت میں بزدیک سے ہوڑ روای کہتے ہیں: ان میں کوئی الیانہیں تھا جس کی گردن آنسوؤں سے تر ندہوگئی ہو](۱) ایک روایت میں ہے؛ وھب کہتے ہیں میں نے جابر سے سوال کیا کہ کیافتح کمہ کے دن کوئی مال ننیمت بھی ہاتھ لگا تھا' انہوں نے جواب رہا : نہیں ۔](۲)

۲۔ حدیث ابن عباسٌ (۳): انہوں نے کہا: نبی کر میم اللہ نے مکہ میں انبیں دن تک قیام کیا 'اور دورکعت ہی پڑھتے رہے۔

١٠-(١٥٠) صلح حديبيرك بارے ميں رسول التوافيقة كا فيصله

#### احكامات:

🖈 دشمن کی طرف جاسوس بھیجنا جائز ہے۔

الله كے علاوه كى دوسر كى طرف كى كام كى نبيت كرنانا جائز ہے۔

🖈 بی کریمایش کے ایک معجزہ کا ثبوت۔

ہ نی کر کے میں ہے گئے گئے اولی نشانیوں سے تیمرک حاصل کرنا جائز ہے' اوریہ چیز صرف انبیاء کیلئے خاص ہے' دومروں کواس سرقیاس نہیں کیا جاسکتا۔

الاس بات کا ثبوت کہ صحابہ بنی کریم اللہ کی بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے۔

٦٠ ' بهم الله الرحمان الرحيم' كي جكه ' بلمك اللهم ' كلهنا جائز ہے۔

🛠 مشرکین سے اس وقت مصالحت جائز ہے جب اس میں اسلام اورمسلمانوں کی مصلحت ہو۔

💝 کی خاص مصلحت کو دیکھتے ہوئے حاکم اپنی خاص رائے کولا گوکرسکتا ہے'اگر چہ وہ اسکے ساتھیوں اور مشیروں کی

رائے کےخلاف ہی کیوں نہو۔

<sup>-</sup> دار مطنی ۲۰/۳ ابو بریره کی روایت ہے۔

<sup>-</sup> معتی ۱۲۱/۹

ا- بخاري،۳۹۸

ہے مشرک مورتوں سے نکاح کرنا جا تزئیں۔ ولائل:

حدیث مسور بن مخر مداور مروان (۱): ان میں سے ہرایک نے دوسرے کی روایت کو چ کہاہے ان دونوں نے کہا: جب سلح حدیبیہ ہوئی' نبی کریم اللطبی کمہ کی طرف گئے [اس وقت ذوالقعدہ کا مہینہ تھا](۲)[ آپ ملطبیہ کے ساتھ ایک بزارے زائد صحابہ تھے' جب آپ نظیفے ذوالحلیفہ کے مقام پرآئے' قربانی کے جانوروں کے گلے میں ہارڈ الا اورنشانی کے طوریران کے کوبان چیرے اور عمرہ کے لئے احرام باندھ لیااورخزاعہ کے ایک آ دمی کواپنا جاسوس بنا کر بھیجا] ( ۳ ) [ جس کا نام بشر بن سفیان الخراعی تھا] (٣) [نبی کریم اللغ چلے] (۵) ابھی رہتے میں [غدیرا شطاط مقام کے پاس ہی تھے کہ آ سِيلِينَة كي ياس آ سِيلِينَة كا جاسوس والبس آ كيا اور كهنے لكا: قريش نے آ سِيلِينَة كے لئے بہت ك شكرجمع كر لئے مین رپو جیس انہوں نے مخلف قبیلوں سے لی میں' وہ آ پیالیے ہے اٹرائی کرنا جا ہے میں اور آ پیالیے کو بیت اللہ سے روکنا حاہے میں' نبی کریم میلانہ نے فرمایا: کیا میں بیت اللہ ہے رو کنے والے ان لوگوں کے بیوی بچوں کوقید کرلوں' اگر وہ ہم ے لڑنے آئے توسمجھ کو کہ اللہ نے مشرکوں کے ہاتھ ہے ہمارے جاسوں کو بچالیا اگروہ نہ آئے تو ہم انہیں مفلس بنا کر چھوڑ دیں گے الو بکڑنے کہا: اے اللہ کے رسول میں ہے! آپ اللہ کا عمر ہ کرنے نکے ہیں کسی سے اڑنے یا کسی کو مارنے نسیں نکے' اس لئے آپ اللہ کی طرف چلنے جوہم کواس سے رو کے گا' ہم اس سے لڑائی کریں گے ](1) نبی تم الله کا نام لے کرچلو] ( ۷ )الله کی قتم! خالد کویته بی نه چلااس کے ساتھیوں نے لٹنگر کی گردوغبار دیکھیے لی۔ خالد قریش کو ڈرانے کے لئے دوڑا' نی کریم اللہ بھی حلتے رہے یہاں تک کہ جب آ پیلٹے اس گھاٹی میں پہنچے جہاں ہے مکہ میں

<sup>-</sup> بخارگ۳۳۲

ا- ئارى89-م

۱٬۵۱۳ نے بی رق ۸ نے ۳۱

<sup>-</sup> منتج الماري شدواه

ا ترتے میں' وہاں آ پیلیٹے کی اونمنی میٹھ گئ' لوگ اے اٹھانے کے لئے آوازیں نکالنے لگے لیکن وونہ بلی' لوگ کہنے لگے: قصواءاڑ گئی ہے' تو نبی کریم اللہ نے فرمایا: قصویٰ اڑی نہیں اور نہ بی اس کی یہ عادت ہے' بلکہ اے اس ذات نے روک دیا ہے' جس نے ہاتھیوں کورو کا تھا۔ پھرآ پے باتھے نے فرمایا: اس ذات کی قتم اجس کے ہاتھ میں میری جان ہے' مکہ والے بچھ ہے کوئی الیں بات جا ہیں جس میں اللہ کے حرم کی بڑائی ہو' میں اے ضرور منظور کروں گا۔ پھر آ پیطائیٹے نے اسے ز ا ننا' و دانھ کھڑی ہوئی' آ ہے بلیکے مکہ والوں کی طرف ہے مڑ گئے اور حدیدے آخری کنارے پرایک گڑھے کے ماس یڑاؤ ڈال دیا جس میں تھوڑ ایانی تھا' اورلوگ وہاں ہے تھوڑ اتھواڑ کر کے یانی لیتے تھے لوگوں نے اس میں یانی تھہرنے ہی نہیں دیا' سارا کھنچ ڈالا پھررسول النوليان کے پاس بیاس کی شکایت کی' آپ لیٹ نے اپنے ترکش میں ہے ایک تیرنکالا اور فرمایا اے چشمے میں گاڑ دو' اللہ کی تنم ! تیر گاڑتے ہی یانی جوش ماہے نے لگا اور ان کے لوٹنے تک ویسے ہی رہا' لوگ ای حال میں تھے کہ بدیل بن درقاء خزاعی اپنی قوم خزاعہ کے بہت ہے دمیوں کو لیے کر آن پہنچاد ہ تہامہ والوں میں آپ کھنے کامحرم راز اور خیرخواه تقا۔ وہ کہنے لگا: میں نے کعب بن کئوی اور عامر بن کئوی کواس حال میں جھوڑا ہے کہ وہ حدیب یے زیاد د پانی والے چشموں کے پاس اتر ہے ہوئے ہیں۔ان کے پاس زیادہ دود ھدینے والی او شنیاں اور بیوی بیے بھی ہیں' و و آ پ الله سے اللہ اللہ سے رو کنا جا ہے ہیں۔رسول اللہ اللہ اللہ عند مرمایا: ہم کسی سے الر نے نہیں آئے بلکہ ہم تو صرف مر کرنے آئے ہیں۔اور قریش کے لوگ لڑتے لڑتے تھک گئے ہیں۔اورلڑا ئیوں نے انہیں بہت فقصان پہنچایا ہے ا گران کی خوشی ہے تو میں ایک مدت مقرر کر کے ان سے ملح کرتا ہوں' وہ دوسر بے لوگوں کے معاملہ میں دخل نہ دیں' اگر د وسرے لوگ مجھ پر غالب آ گئے توسمجھ لیں ان کی مراد پوری ہوگئ اگر میں غالب آ گیا تو ان کی خوثی' چاہیں تو اس دین میں شر یک ہوجا کیں جس میں دوسر ہے لوگ شر یک ہوئے نہیں تو انہیں کچھدن آ رام تو ملے گا'اگروہ یہ بات نہ ما نیں تو خدا ک

فتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تو اس دین پران سے لڑوں گا' یباں تک کہ میری جان چلی جائے اور اللہ ضرور اینے وین کو پورا کرے گا۔ بدیل نے بیتن کرکہا: میں آپ ایسٹ کا پیغام ان تک پہنچا تا ہوں وہ کفار قریش کے یاس گئے اور کہنے لگے میں اٹ شخص کے یاس ہے آیا ہوں' انہوں نے ایک بات کہی ہے۔کہوتو تم سے بیان کروں؟ان میں سے حابل ادر بے دقوف لوگ کہنے لگے: ہمیں ان کی بات سننے کی کوئی ضرورت نہیں' ان میں سے عقل والے کہنے لگے: بھلا بتاؤ تو کہا بات جون كرآئے ہو؟ نبي كريم الله في حوفر ما يا تھا' بديل نے بيان كرديا۔اتنے ميں عروہ بن مسعود تقفي كھڑا ہوا' كہنے لگا: میری قوم کے لوگو! کیاتم مجھ پر باپ کی طرف شفقت نہیں رکھتے ؟ انہوں نے کہا: بے شک رکھتے ہیں: عروہ نے کہا: کیا میں منے کی طرح تمہارا خیرخواہ نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں ہے؟ عروہ نے کہا: تم مجھ پر کوئی شبه رکھتے ہو؟ انہوں نے کہانہیں! عردہ نے کہا: تم کومعلوم نہیں' میں نے عکاظ والوں کوتمہاری مدد کیلئے کہاتھا۔ جب وہ بیرنہ کر سکے تو میں اپنے بال بچوں' اور جن لوگوں نے میرا کہا مانا ان کو لے کرتمہارے یاس آھیا انہوں نے کہا: بے شک اعروہ نے کہا: اس شخص یعیٰ بدیل نے تمہاری بہتری کی بات کی ہے'اسے مان لواور مجھے میں میں جانے دو' قریش نے کہا: اچھا! جاؤ۔ عرود آیا اور نبی کریم آیسے سے باتیں کرنے لگا آپ کیا تھے نے اس سے بھی وہی بات کی جو بدیل سے کی تھی۔ یہ س کرعروہ کنے لگا: اے محمولیہ ابتلا وَاگرتم نے اپنی قوم کو تباہ کر دیا (تو کون می اچھی بات ہوگی؟) تو نے اپنے سے پہلے قریش کے کسی آ دمی کو دیکھا ہے؟ جس نے اپنی قوم کو تباہ کیا ہؤ اور اگر دوسرا معاملہ ہوا یعنی قریش غالب آ گئے تو میں تو تمہارے ساتھیوں کے چبروں کی طرف و کھتا ہوں۔ یہ کمزورلوگ یہی کریں گے کہتم کوچھوڑ کر بھاگ جائیں۔ابو بکڑ کوییان کر غصہ آیا انہوں نے کہا:اے! جاؤلات کے خصیے حالو' کیا ہم نبی کریم میلائے کوچھوڑ کر بھاگ جا کیں گے؟ عروہ کہنے لگا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا بیابو بکڑ ہیں۔ عروہ کہنے لگا: اگرتمہارا مجھ پراحسان نہ ہوتا جس کا میں نے بدا نہیں چکایا تو میں تم کو جواب دیتا

۔ '' بھر د در دیار ہ نبی کریم آیسے ہے یا تیس کرنے لگا وہ جب بھی کوئی بات کہتا تو آپ آیسے لیے کی داڑھی مبارک کوتھا م لیتا' مغیر ہ بن شعبة لوار لے كرنى كريم الله كے ياس كھرے تھان كے مريخود تھا' عروہ جب اپنا ہاتھ نى كريم الله كى داڑھى مارک کی طرف بڑوھا تا تو مغیرہ تلوار کا کھل اس کے ہاتھ پر مارکر کہتے: اپنا ہاتھ نبی کریم آیا ہے کا داڑھی مبارک ہے پیچھے ر کھے آ خرعروہ نے اپناسراو پراٹھایااور بوجھا: بیکون مخص ہے؟ لوگوں نے کہامغیرہ بن شعبہ میں عروہ نے کہا: ارے دغاباز شخض! کیا میں نے تیری دغابازی کی سزا سے تجھے نہیں بچایا؟ ہوا بی تھا کہ مغیرہ جاہلیت کے زمانہ میں ایک قوم کے پاس ر ہتے تھے ۔ پھران کوتل کر کے ان کا مال لوٹ کر چلے اور مسلمان ہو گئے ۔ نبی کریم الکھنے نے فرمایا میں تیرااسلام تو قبول کرتا ہوں کین جو مال تو لایا ہے اس ہے مجھے کوئی غرض نہیں۔ پھرعروہ نبی کر پھوٹیسٹے کے اصحاب کو دونوں آئھوں ہے گھو رنے لگا۔روای کہتے ہیں اللّٰہ کی تتم! نبی کر پم اللّٰہ نے جبائے منہ ہے بلغم نکالاتو صحابہ میں ہے کسی نے اسے تیرک کے طور پر ا بين چېرے اور جسم برل ليا' جب آپ آي آي ڪو کي ڪم ديا توليک کر آپ مالينه کا ڪم بجالانے کو چلئ اور جب آپ مالينه نے وضو کیا تو آ پی ایک کے وضو کا یا فی لینے کیلئے قریب تھا کہ لام یں اور جب آ پی ایک نے بات کی تو این آوازیں پت کرلیں اور ادب کی وجہ ہے آ ہے لیکھ کو گھو ر کرنہیں دیکھتے تھے ۔ خیر عروہ اپنے ساتھیوں کے یاس لوٹ کر گیا اور کہنے لگا: میں تو بہت سے بادشاہوں کے پاس جاچکا ہوں جن میں روم ایران اور صشد کے بادشاہ بھی شامل بین اللہ کی قتم! میں ننبیں دیکھا کہ کسی بادشاہ کے لوگ اس کی ایسی تعظیم کرتے ہوں جیسے محمقظی کی تعظیم ان کے اصحاب کرتے ہیں' اگرانہوں نے تھوکا تو کوئی اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اپنے منداور بدن پرمل لیتا ہے۔ جب وہ کوئی تھم ویتے ہیں تو لیکتے ہوئے نور اان کا تھم بجالاتے ہیں' اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کا یانی لینے کے لئے قریب ہوتا ہے کہ لڑمریں گے'وہ جب بات کرتے ہیں ادب کی وجہ سے ان کے پاس اپنی آوازیں بہت رکھتے ہیں۔اور تعظیم کی وجہ سے ان کی طرف گھو رکر

نہیں دیکھتے محروباللہ نے جوبات کی ہوہ تبہارے فائدے کی ہے اے مان لو۔ بنی کنانہ کا ایک شخص[حلیس بن علقمہ جو کہ قبائل کی فوجوں کے سرداروں میں ہے تھا] (1) کہنے لگا: مجھےان کے پاس جانے دو'لوگوں نے کہا: اچھا! جا۔ جب وہ نی کریم این اورآ ہے ایک کے اصحاب کے پاس آیا تو آ ہے ملک نے فرمایا: یہ جو خص جو آرہا ہے میان او گوں میں ہے ہے جوبیت اللّٰہ کی قربانی کی تعظیم کرتے ہیں' اس لئے قربانی کے جانوراس کے سامنے کردو۔وہ جانوراس کے سامنے لائے گئے اور صحابہ نے لبیک کہتے ہوئے اس کا استقبال کیا' جب اس نے بیرحال دیکھا تو کہدا ٹھا: سجان اللہ! ان لوگوں کو کھیے ہے رو کنامناسبنہیں۔ جب وہ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس گیا تو کہنے لگا: میں نے اونٹوں کے گلے میں ہاریڑے ہوئے اوران کے کوہان کے ہوئے ویکھے ہیں۔ میں توبیت اللہ سے ان کا روکنا مناسب نہیں مجھتا۔ پھران میں سے ایک شخص جس كانام كرزين حفص تحا الشااور كين لكا: مجھاس كے ياس جانے دو۔ جبوه آياتو نبي كريم الله نے فرمايا: بيكرز بيتو بد کار شخص ہے' اس نے نبی کر پم میں ہے۔ باتیں کرنا شروع کر دیں' اس کے بات کرنے کے دوران ہی قریش کی طرف ے ایک اور شخص سہیل بن عمر و بھی آن پہنچا' نبی کریم اللہ نے نے فر مایا: اب تبہارا کام آسان ہو گیا ہے۔ سہیل بن عمر و آیا اور کہنے لگا: لا یے ! بہارے اور تمہارے درمیان ایک صلح نامة لکھا جائے تو نبی کریم آلیات نے کا تب کے طور پر [علی بن ابو طالب إ ٢) كو بلايا، [على صفر مايا: مهار عدرميان شرطين كلهو] (٣) "بهم الله الرحمان الرحيم "سهيل كهنج لكا: الله ك قتم! جمین نبیں معلوم کے ' رحمٰن' کیا ہے؟ لیکن عرب کے دستور کے مطابق بلمک الصم لکھوائے جیسے پہلے آ پیالیہ لکھوایا كرتے تھے۔ملمان كہنے لگے: الله كاتم إنهم تو بسم الله الرحن الرحيم بى كھوائيں كے۔ نبى كريم الله في حاتب فرمايا کہ بلمک للھم بی لکھ دو ۔ پھر یوں لکھوایا' بیدہ صلح نامہ ہے' جس پر اللہ کے رسول محمقات نے سلح کی' اتنا لکھونا تھا کہ سہبل بولا خداك قتم: أكر بم كويفين موتاكة بالله عليلية الله كرسول مين تو آب الله كو كعيد كريمي ندرو كته ندآب الله ك

ا- فتح الباري ٥/٣٠٣

۱- بخاری ۲۹۹۸

۳- مسلم ۱۳۹۰

ار تے ۔ آ ب علی اللہ اللہ اللہ اللہ کے بیٹے ۔ بین کرآ پیلی نے نے فرمایا: اللہ کا قسم: میں اللہ کارسول موں اگر جیتم مجھ کو جسٹایا تے ہو۔ [ آپ آیٹ نے علیؓ سے فرمایا: اسے مٹادو] (۱) اور مجمد بن عبداللہ لکھ دو۔ :علیؓ کہنے لگے: میں اسے نہیں مثا سكتا] (٢) [رسول التُعلِينية نے فرمایا: مجھےاس کی جگہ دکھاؤ' تو انہوں نے انہیں اس کی جگہ دکھا دی] (٣)[رسول النھائينية نے اے ایے دست مبارک سے مٹادیا] (۴) [اورا بن عبداللہ لکھ دیا] (۵) زہری کہتے ہیں آ ہے ایک نے جوجھڑ انہ کیا تھا وہ اس دجہ سے تھا کیوں کہ آپ آلی ہے کہ فرما چکے تھے: قریش مجھ سے کوئی ایسی بات جا ہیں گے جس سے اللہ کے ادب والی چیزوں کی تعظیم ہوگی تو میں اسے بلا تامل تسلیم کرلوں گا' نبی کریم ایک نے فرمایا: میں نے اس بات پر صلح کی کہتم مجھے بیت الله میں طواف کے لئے جانے دو گے ۔ سہیل کہنے لگا: پنہیں ہوسکتا۔ اگر ہمتم کوابھی جانے دیں گے تو سارے عرب میں یہ چرچا ہو جائے گا کہ ہم دب گئے ہیں ۔لیکن تم آئندہ سال عمرہ کے لئے آؤ گے [اور تین دن تک یہاں کھمرو گے ] (٢) انہوں نے لکھ دیا۔ سہیل کہنے لگا: [اگرتمہارا کوئی آ دمی ہمارے پاس آگیا تو ہم اسے واپس نہیں لوٹا کیں گے ] (٧) اگر ہمارا کوئی آ دمی تمہارے پاس چلا گیا۔اگر چہوہ تمہارے دین پر ہی کیوں نہ ہوتم اے ہمارے پاس لوٹا دو گے۔ ملمانوں نے کہا سجان اللہ اید کیے ہوسکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو کرآئے اور مشرکوں کے حوالے کر دیا جائے ؟[آپ اللہ نے فرمایا: باں! یہ ہوسکتا ہے بہم میں سے جوان کے پاس چلا گیااللہ اسے دور کروے اور ان میں سے جو ہمارے پاس آگیا، الله اس کے لئے آسانی پیدا فرمائے گا] (۸) [براء بن عازب کتے ہیں نبی کریم اللہ نے حدیبیہ کے دن مشرکوں سے تین چیزوں پرسکے کی: بی کریم ایک کے پاس اگر مشرکوں کا کوئی آ دمی آگیا تو آپ ایک اے واپس لوٹا کیں گئے اور مشرکوں کے پاس اگرمسلمانوں کا کوئی آ دمی جلا گیا تو وہ اے واپس نہیں کریں گے۔دوسرا آپ ایک بیت اللہ میں ایکے سال آئیں گے اور تین دن تک وہاں قیام کریں گے اور وہاں ہتھیاروں کے بغیر داخل ہوں گے۔](۱)[اور دس سال کے لئے جنگ روک

۳۲۹۸ بخاری۲۹۹۸

<sup>-0,5</sup> مسلم ١٠٥٠

۲- بخاری۲۹۹

۸۰۷- مىلم ۱۹۰۸

دی جائے گی'اس کر ہے میں اوگ امن حاصل کریں گے](۲) اوگ یبی باتیں کرر ہے تھے'اتنے میں میل بن عمرو کا بیٹاا بو جندل یاؤں میں بیزیاں پہنے ہوئے آہتہ آہتہ چاتا ہوا آیا۔وہ مکہ کے نشیب کی طرف سے نکل بھا گا تھا۔اس نے اپنے آپ ومسلمانوں کے سامنے ڈال دیا۔ مہیل نے کہا: اے محمد علیہ اسے بہااشخص ہے جو شرط کے مطابق تم کو پھیردینا جا بیئے ' نی کریم ﷺ نے فرہ یا: ابھی توصلح نامہ پورالکھا بھی نہیں گیا سہیل کہنے لگا: اللہ کی قتم! پھر میں صلح بی نہیں کروں گا۔ نبی کریم نیات نے فرمایا: احیحاصرف ابو جندل کو حجور ٌ دؤ وہ کہنے لگا: میں نہیں چیور ُ وں گا' آپ نیات نے دوبارہ فرمایا: پیر قبول کر لے' اس نے کہا: میں نہیں کروں گا۔ مکرز کہنے لگا: میں اس کی رہائی کا پرواندویتا ہوں (لیکن اس کی کوئی بات نہ جلی ) آ خرابو جندل کہنے لگا: (پیر کیا ہے) میں مسلمان ہوکرآیا ہوں' اور کا فروں کے حوالے کیا جار ہا ہوں۔ دیکھو! مجھ پر کیا کیا تختیاں ہوئی ہیں۔اس کواللہ کی راہ میں بخت تکلیف دی گئتھی۔حضرت عمرٌ کہتے ہیں: بیصالت دیکھ کرمیں نبی کریم ایک کے پاس آیااور کہا کیا آپ اللہ اللہ کے سے نی نہیں ہیں؟ آپ اللہ کے نفر مایا: میں اللہ کارسول ہون میں نے کہا: کیا ہم حق یر نہیں اور ہمارا وشمن باطل برنہیں ہے[ کیا ہمارے مقتولین جنت میں نہیں ہیں اور ان کے مقتولین آگ میں نہیں ہیں](٣) آپ ایک نے فرمایا: بالکل ہیں۔وہ کہنے کی : پھرہم اپنے دین کو کیوں ذلیل کررہے ہیں؟[ہم واپس کیوں اوٹ رہے ہیں' اوراللہ تعالی نے ابھی تک ہمارے اوران کے درمیان فیصلہ کیوں نہیں کیا] (۴) آپ علیہ نے فرمایا: میں الله تعالى كارسول بول ميں اس بي نافر ماني نبيس كرتا 'وه ميري مدوكر سے گا[اور الله مجھے بھی ضائع نبيس كر سے گا] (۵) ميں نے کہا: آپ علیف نے فرمایا تھا کہ ہم کعبے کے پاس پہنچیں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ آپ علیف نے جواب دیا بے شك: مرميس نے يدكب كہا تھا كه بياى سال موكا ميں نے كہا: حقيقت ميں آپ الله نے يونبيس فر مايا تھا، آپ الله نے فر مایا تھا: تم کیے کے یاس ایک دن ضرور پہنچو گے اوراس کا طواف کرو گے عربہ کہتے ہیں' پھر میں ابو بکڑ کے یاس آیا اور كها: اے ابو بكر! كيابياللہ كے سے نى نہيں ہيں؟ انہوں نے جواب ديا: بے شك ہيں۔ ميں نے كها: كيابم حق پرنہيں ہيں

<sup>.</sup> خارگ•• ۴۲

۳- تصمیح منمن ابو داو دم ۳۰۰۰

<sup>-</sup>۵،۳،۳ مسلم ۹۰۹۳

اور ہمارا وشمن باطل برنبیں ہے [ کیا ہمارے مقولین جنت میں نہیں میں اور ان کے مقولین آگ میں نہیں ہں؟](١)انہوں نے کہا: بالکل ہیں میں نے کہا: پھر ہم اینے وین کو کیوں ذلیل کررہے ہیں؟[ہم واپس لوٹ رہے ہیں' اوراللد تعالی ہمار ہےاوران کے درمیان فیصلہ کیوں نہیں فرما تا؟] (۲)ابو بکڑنے جواب دیا: بھلےآ دی و ہ اللہ تعالی کے رسول بین ادراینے رب کی نافر مانی نہیں کرتے[اللہ تعالی انہیں بھی ضائع نہیں فرما کیں گے] (۳)اللہ تعالی ان کا مدد گار ہے' جو آ پہاننے حکم دیں بجالا و' کیونکہ خدا کی نتم! آپ آپ ایک حق پر ہیں۔ میں نے کہا: کیا آپ آپ کیا ہے ہم ہے نہیں فریاتے تھے كتبم خانه كعبه كے پاس پنچیں گے اوراس كا طواف كريں گے؟ انہوں نے كہا: بے شك إليكن كيا آپ الله نے كہا تھا كہ یہ ای سال ہوگا؟ میں نے کہا: نہیں بیتونہیں کہا تھا۔انہوں نے کہا: تو پھرآ پے پالیشے ضروراس کے پاس جا ئیں گےاوراس کا طواف کریں گے عمر کہتے ہیں: یہ جومیں نے بےادبی کی باتیں کی تھیں اس گناہ کوا تارنے کیلئے میں نے کئی نیک عمل کئے - خیر جب صلح نامه کصاجا چکا تو نبی کریم الله نے اپنے صحابہ کو حکم دیا اٹھو!اورسر منڈواؤ' یہ بات س کر کوئی بھی نہ اٹھا' آ پین نے پیکمہ تین مرتبدہ ہرایا' جب کوئی بھی نہا تھا تو آپ تالی اسلمٹے یاس گئے اوران ہے لوگوں کی شکایت کی -امسلمہ ؓ نے عرض کی: اے اللہ کے رسول میں اگر آپ میں کہ جائے جائے کہ لوگ ایسا کریں؟ تو ایسا کچیئے کہ آپ میں کے کچھ نہ کیئے'اٹھ کراپنے اونٹوں کی قربانی کرڈالیئے اور حجام کوبلوا کر حجامت بنوایئے۔آپیائیٹے اٹھےاور کسی ہے بات نہیں کی 'اپ اونوں کی قربانی کی اور جام کو بلا کر سرمنڈ ایا۔ جب لوگوں نے آپ ایک کو ایبا کرتے دیکھاتو سب اٹھے اور قربانی کی اورایک دوسرے کاسرمونڈ سے لگے ۔ قریب تھا کہ بجوم کی وجہ ہے ایک دوسرے کو ہلاک کرویں۔ پھرآ پے ایک کے پاس مومن عورتیں آئیں جن میں [ام کلثوم بنت عقبہ بن الی معیط ان لوگوں میں سے تھیں جو آزاد ہوکر نبی کریم ایک کے یا س آئے تھے ان کے خاندان والے رسول النجائے سے ان کی واپسی کا مطالبہ کرنے

آئےً](۱)[ان کےعلاوہ امیمۃ بنت بشر' سبیعہ بنت حارث' اسلمیہ' ام الحکم بنت سفیان' بروع بنت عقبہ' عبدہ بنت

۱٫۳۰ مسلم ۱۰۹۳

۱- بخاری ۱۸۱۳

m-/حالاريه/--

٣- سور قالمتينوا

۳- صیح منن ابوداو د ۳ ۴۳۰

۲۲۳۳ . بخاری ۲۲۳۳

٨- مسلم ١٠٩٣

<sup>9-</sup> سورة الفتح آمات ا ١٥٠

١٠- مسلم ١١٣٣

۱- مسلم ۹۰۹ ۲۰

۱۳ څارگې ۱۳

آ ہے اپنے کے پاس ایک آ دی ابوبصیر آئے جو کہ قریش کی ایک شاخ [بنوز ہرہ کے حلیف تنے](۲)اور مسلمان ہو کیے تتے۔ اخنس بن شریق نے نبی کریم میں کھیے کی طرف خط لکھا اور ابوبصیر کا مطالبہ کیا ] (۳) قریش نے دوآ دمیوں کواہے والبس لانے کے لئے بھیجا' وہ کہنے لگے ہمارےاورتمہارے درمیان جوعبدہاں کےمطابق عمل کیجیئے ۔آ پ اللّٰی نے ابو بھیر کوان دوآ دمیوں کے سپر دکر دیا۔ وہ ان کو لے کر نگلے۔ جب ذوالحلیفہ کے مقام پر مینجے توایک درخت کے نیجے بیٹھ کراینے پاس سے تھجوریں کھانے لگے۔ابوبصیرٹنے ان دونوں میں سےایک سے کہا:اللّٰہ کاشم! مجھے تیری پہلوار بہت عمد ہ معلوم ہوتی ہےاس نے سونت کر کہا: بے شک بہت عمدہ ہے میں اسے بار بارا ؓ زیا بھا ہوں ابوبصیرؓ نے کہاذ را مجھے دیکھنے دو ۔اس نے دے دی،ابوبصیرنے اے مارکر شنڈا کر دیا 'اس کا ساتھی ڈ رکے مارنے بھا گااور مدینہ پہنچ گیا محید میں بھا گتا ہوا دِاخل ہوا ، بی کر یم الله نے اسے دیکھکر فر مایا: یہ ڈرا ہوا معلوم ہوتا ہے ، جب وہ آپ الله کے یاس پہنچا تو کہنے لگا: الله کی قتم! میراساتھی مارا گیااور میں بھی نہیں بچوں گا،اتنے میں ابوبصیر بھی آپنیخ اور کہنے لگے اللہ نے آپ اللہ کا عبد پورا کر دیا ب أن منالله في محصاونا وياتها اليكن الله في محصان سنجات دلوائي - بين كرني كريم الله في فرمايا: مادر بخت الر کوئی اس کی مدد کریے تو کیا تو لڑائی بھڑ کا ناحیا ہتا ہے۔ یہ سنتے ہی ابوبصیر مجھ گیا کہ آپ ایسٹے پھراس کولوٹا دیں گے اور نکل کر سیدھا سمندر کے کنارے جا پہنچا۔ابو جندل جھی مکہ ہے بھا گ کرابوبصیرے آن کرمل گیا۔قریش کا جوبھی آ دمی مسلمان ہو کرنگتاوہ ابوبصیرؓ کے پاس جلاجاتا' یہاں تک کہان کی ایک جماعت جمع ہوگئی۔اللہ کی قتم اِنہوں نے پیکام شروع کیا کہ و و قریش کے جس قافلے کے بارے میں سنتے کہ شام کے ملک کے لئے نگلا ہے اے دایتے میں رو کتے اور لوٹ مار کرتے اورانبیں قبل کردیتے ۔ آخر قریش نے تنگ ہوکر نبی کریم آلیفیہ کواللہ اور رشتہ داری کی قشمیں دے کر کہلا بھیجا کہ ابو بصیر \* کو بلالیں اور اب سے جو تحف مسلمان ہوکر آ پیلیٹ کے پاس آئے اے امن ہے' نبی کر میں ہے نے ان کی طرف پیغام بحيجا [رسول النَّعَالِينَة ن ابوبصيرٌ كي طرف خط لكها ، جب آي الله كا خط آيا تو ابوبصيرٌ كا موت كا وقت قريب آچكا تها ، ابو

ا- مسلم ۹۰۳۰

۳- فتح الباري ۱۱/۵

<sup>-</sup> بخاری۳۳۳-

فتح البارى ۵/۱۳/۵ لفته به ز

مورة الف<del>ي</del> آيت نبسر ۲۴

بخارئ ٢٦٩٩

یا نجواں باب متفرقات کے بارے میں اس میں(۱۲) نیلے ہیں

# ا\_(١٥١) مشركين كے تحاكف قبول كرنے كے بارے ميں رسول علي كا فيصله \_

#### احكامات:

الله مشركين كے تحاكف قبول كرنے كا جواز\_

🛠 مشرک ماں کی تعظیم کرنا اوراے گھر میں داخل کرنا جائز ہے۔

الله مملکت کے دوسرے ممالک سے خارجی تعلقات کی بنیادیہ آیت کریمہ ہے ﴿ الله تمهیں ان لوگوں کی دوئی سے نہیں ہو کتا نہیں ہو کتا جنہوں نے دین میں تم سے اڑائی نہیں گی۔ ﴾

# دلائل:

حدیث مصعب ثابت بن عبداللہ بن زبیر: (۱) وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں ہے ، انہوں نے کہا: قتیلہ بنت عزی بنت اسعد جن کا تعلق بنی ما لک بن حسل سے تھا اپنی بٹی اساء بنت ابو بکر صد اپن کے بہاں آئیں ۔ ابو بکر ٹے انہیں جا ہلیت کے زمانہ میں طلاق دے دی تھی ۔ وہ اپنی بٹی کے پاس پھھتا کف (جن میں) پاس آئیں ۔ ابو بکر ٹے انہیں جا ہلیت کے زمانہ میں طلاق دے دی تھی ۔ وہ اپنی بٹی کے پاس پھھتا کف (جن میں) خوراک، تھی اور پنیر (شامل تھا) لے کر آئیں ۔ اساء نے تخاکف قبول کرنے اور اسے تھر میں داخل کرنے سے اس وقت کے دو کے رکھا جب تک عائش کی طرف پیغام نہ بھیجا کہ اس بارے میں رسول اللہ اللہ تھیا ہے ہوچھو، انہوں نے آپ بھیلے کو بتایات کے ساتھ نے تھا کہ اس بارے میں داخل ہونے دو پھر اللہ نے بیآ یت نازل فرمائی : بتایا تو آپ بھیلے نے تھم فرمایا کہ اس کے دو اور انساف سے نہیں روکا ، جن لوگوں نے دین کے بارے میں تم سے جنگ نہیں دائٹ تھی ہیں ان لوگوں نے دین کے بارے میں تم سے جنگ نہیں دائٹ تھی ہیں ان لوگوں نے دین کے بارے میں تم سے جنگ نہیں

ر ماید میں کی دری ہے بات کی سیستروں کے سیست کی دور میں میں میں ہے بات میں است میں است میں است میں است میں است ک کی اور تہمیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ) (۲)

۲\_(۱۵۲)اگردوخلیفوں کی بیعت کر لی جائے تو اس بارے میں رسول الٹھائیٹ کا فیصلہ۔ احکامات:

متدرک حاکم ۲ ۸۸ انہوں نے کہا: اس کی سند سمجھ ہے لیکن شیخین نے اسے نہیں نکالا ، ذھبی نے اس کی موافقت کی ہے

🛠 سلمان عوام اوران کے متفرق امور کو اکٹھا کرنے کے بارے میں اسلام کا اہتمام۔

ا يك وقت من روخليفول كابيعت لينانا جائز ہے۔

﴿ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنااوران میں اختلاف پیدا کرنا، ایک بدترین جرم ہے اس کے خلاف جنگ کرنااوراس کی

جزیں کا ٹناواجب ہے۔

دلاكل:

ا حدیث ابوسعید خدری (۱) انہوں نے کہا، رسول اللہ اللہ علیہ نے فر مایا: جب دوخلیفوں کی ایک بی وقت میں بیعت کی حا حاے تو دوسر کے قتل کر دو۔

۲ - حدیث عرفجہ (۲): انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا: اگر تمہارا معاملہ اکٹھا ہواور ایک بی آدی کے ہاتھ (پر تمہاری بیعت) ہو، کوئی دوسرا آگر تمہاری جماعت کوتو ژنا چاہے اور تمہارے درمیان اختلاف پیدا کرنا چاہے تو اسے تل کردو۔

۔۔ (۱۵۳)جوآ دمی اجرت لے کر جہاد کرے اس کے بارے میں رسول الٹھائیسی کا فیصلہ۔ احکامات:

🖈 خلوص اور نیک نیمی تمام عبادات کی بنیاد ہے۔

المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع

🖈 اجرت لے کر جہاد میں شریک ہونے والے کے لئے غنیمت میں کوئی حصہ نہیں۔

دلائل:

حديث يعلى بن اميه ("): وه كهتم بين: رسول الله والله عليه في ايك غزوه كے لئے نكلنے كا حكم ديا، ميں اس وقت بهت

<sup>-</sup> مسلم ۱۸۵۳

ر ملأ..

ا\_ مسلم ۱۸۵۳

من ابوداؤد ۳۵۲۷، حالم كتب بين بيعديث بخاري مسلم بي شرط كرمطان صحح بيلين انهول نے است كا انسيس، زېر نے اس بي موافق كي سے ١١٣ ١١١

بوز حاققا، میرا کوئی خادم بھی نہیں تھا، اس کئے میں نے اپنی جگہ مزدور کی تلاش شروع کردی، جومیری کی کو پورا کردے، میں اے اس کا نتیمت میں سے حصد دےدوں گا، جھے ایک آ دی ال گیا، جب کوچ کا وقت آیا تو وہ آ دئی میر ہے پاس آیا اور کہنے لگا: جھے نہیں معلوم کہ جھے میرا حصہ کیا سلے گا[اور کیا تم فتح یاب ہو گے بھی یانہیں] (''اس لئے جھے کوئی [مقرر] ('') چیز بتا دو، مال نتیمت ہاتھ لگے یانہ لگے میں صرف مقررہ شدہ ہی لوں گا، میں نے اس کے لئے تین دینارمقرر کردیئے [جب ہم نے لا ان کی تو مال نتیمت ہمارے ہاتھ لگ گیا] ('') جب مال نتیمت میں سے اس کا حصہ لایا گیا اور میں نے اس اس کا حصہ لایا گیا اور میں نے اس اس کا حصہ لایا گیا اور میں نے اس کا حصہ دینا ویا ہو بھی ہوں کے بین آیا اور اس معاطم کا تذکرہ کیا تو آ پھی نے فرمایا: میں اس خزدہ کے بدلے دینا اور آخرت میں اس کے لئے ان مقرر کردہ دینا روں کے موا پھی ہیں یا تا۔

#### احكامات:

🖈 جس کا فر کے پاس اسلام کی دعوت پہنچے اوروہ اسے قبول نہ کرے قواس پرحملہ کرنا جائز ہے۔

🖈 لوگوں کی جماعت میں مجرم کے جرم کو بتانا جا کڑ ہے۔

الرکوئی کا فرمال ننیمت کی تقسیم سے پہلے سلمان ہوجائے تو اے اس کا مال لوٹنا جائز ہے۔

# دلاكل:

حدیث شعبی (۳): وہ رعیہ بیمی سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے کہا: رسول اللّٰمالِیّٰ نے اس کی طرف سے سرخ چرے کے مکڑے پرخط لکھا، اس نے رسول اللّٰمالِیّٰ کے اس خط کو لے کراپنے ڈول پر پیوند لگالیا، رسول اللّٰمالِیّٰ نے ایک

> ۲۰،۲۱ میشم الکیر طبر ان ۱۵/۸ ۳ ۲۰ مسندام ۱۳۸۵ میشش نے انجمع ۲۰۸۸ میس کہا ہے اس مدوایت کے راوئ سیخ میں۔

دستہ بھیجا،انہوں نے اس کا نہ کوئی مولیثی حجھوڑا، نداہل وعیال اور نہ مال، ہر چیز لے لی، و ہوہاں سے اینے تحیو زے برسوار ہوکر برہندی بھاگ کھڑا ہوا،اس برکوئی کپڑانہ تھا۔وہ دوڑتا ہواانی بٹی کے پاس گیا جوکہ بنی ہلال قبیلے میں بیابی ہوئی تھی،وہ ادراس کا سارا گھر انامسلمان ہو چکے تھے، وہ دستہ اس لڑگ کے گھر کے حن میں تھہرا ہوا تھا، یہ آ دمی مجو م کر گھر کے پچھواڑے ے داخل ہوا، جباڑی نے اے دیکھا تو اس پر کیڑا اڈ الا اور کہنے لگی: } تجھے کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا: تیرے باپ پر ہرتسم کی برائی نازل ہوگئ ہے، نہ کوئی مویش چھوڑا گیا ہے اور نہ مال واولا د، ہر چیزچھین لی گئ ہے، وہ یو چھے لگی: کیا تجھے اسلام کی د عوت دی گئی تھی؟اس نے کہا: تیرا خاوند کہاں ہے؟ وہ کہنے گئی: وہ اپنے مویشیوں کے پاس ہے۔وہ اس کے خاوند کے پاس آیا،اس سے یو چھا: تجھے کیا ہوا؟اس نے جواب دیا: مجھ پرمصیبت نازل ہوگئ ہے،میرےمویش، مال،اوراولا دالغرض ہر چیز چین لی گئی ہے، میں مال اور اولا د کی تقسیم ہے پہلے میں کیا گئے کے پاس جانا چاہتا ہوں۔وہ کہنے لگا: اچھا میری سواری لیتے جاؤ،اس نے جواب دیا: مجھےاس کی ضرورت نہیں، پھراس نے ایک چروا ہے سے سواری کی اورا سے بچھ پانی پلایا۔اس کے او رپصرف اتناسا کیڑاتھا کہ جس سے وہ اپناچہرہ ڈھانپنے کی کوشش کرتا تو اس کی سرین نگی ہوجاتی اورسرین ڈھانپنا جا ہتا تو چره نگا موجا تا، وه اپنی پہچان بھی نہیں کروانا چاہتا تھا (اس لئے چیره ڈھانپ لیا) جب وه مدینه پہنچا تو اپنی سواری باندھ کرنبی تین بارایبا کیا، ہاتھ آ گے بردھاتے اور چھے کر لیتے ،تیسری مرتبہ آ پہانگے نے یو چھا: تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں ریعہ جمی ہوں ۔ رسول النیون نے اس کا باز و پکڑ کراو پراٹھا یا اور فر مایا: اے مسلمانو! بدریجہ بھی ہے جس کی طرف میں نے خطالکھا تھا لیکن اس نے میرے خط کے ساتھ اپنے ڈول کو پیوند لگا لیا، پھر اس نے آپ تالیفٹے کے سامنے گڑ گڑا نا شروع کردیا[پھر دہ مسلمان ہواً!](٢) كبنے لكا: اے الله كرسول الله الميري اولا داورمير امال (آپ الله في خرمايا: تيرامال تو تقسيم ہوچكا م

Marfat.com

الجمع ۲۰۸/۹ میں (نماز) کی بحائے ( قیلوا یا کے الفاظ دار دہوئے ہیں۔

كنزلعمال ٥٣٣/٥

۵\_(۱۵۵)عورت اگر کسی کافر کوتل کردی و اس کے جھے کے بارے میں رسول التعلیقی کا فیصلہ۔ احکامات:

🕁 حاکم کیلئے کسی مصلحت کی بناء پر عورتوں کیلئے حصہ مقرر کرنا جائز ہے۔

🤝 غنیمت میں ہے گھوڑے کودو حصلیں گے۔

🖈 عورتوں کی حفاظت کے لئے کئ آ دمی کو پیچھے (محافظ ) جیموڑ ناجائز ہے۔

المج بغیراجازت مسلمانوں کے پردہوالی جگہوں پرداخل ہونے والے وہ خصوصاً جبوہ ہشرک ہو آئل کرناجا کز ہے۔

احدیث ام عروہ (۱): وہ اپنے باپ سے روایت کرتی ہیں ، وہ ان کے دادا زبیر ﷺ سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے کہا: رسول النہ ایک خالی جگہ پر شمرایا:

کہا: رسول النہ ایک نے جب (غزوہ احزاب کے موقع پر )عورتوں کو مدینہ میں پیچھے بھیجا تو انہیں ایک خالی جگہ پر شمرایا:

ان عورتوں میں صفیہ ہنت عبدالمطلب بھی تھیں ، ان کی حفاظت کے لئے حیان بن ثابت او پیچھے شمرایا۔ اچا نک ایک شرک نے عورتوں کے باس داخل ہونا چاہا تو صفیہ ہنے حیان سے کہا: اس آ دمی کا خیال کرو، لیکن حیان ہے بردلی کا مظاہرہ کیا اور

اس آ دمی پر جملہ کرنے سے انکار کردیا ، صفیہ ہے تکوار لی اور اس کا وار کر کے مشرک کوئی کردیا۔ اس بار ۔ ، میں رسول النہ ایک کوئیردی گئی ، تو آپ میان ہے مردوں کی طرح صفیہ ہے لئے بھی مال غذیمت سے حصہ مقرر فر مایا:

ا۔ متدانی معلی الموسل ۱۸۳ مادر مجمع الزوائد ۱۳/۱۱می بے کہا ہے طبر انی نے کمیر میں ام مرووہت جعفر بن زیر کے واسٹے سے بیان کیا ہے، دو ہاب سے روست ہم کرتی جی اصاحب مجمع الزوائد کے کہا ہے کہ میں ان وانو ل کوئیس جا تنا، جبکہ اس روایت کے باتی راوی اُقلہ جی ۔

۲ ـ حدیث محمد بن منذر بن زبیر (۱) و ہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں نبی کریم مطابقہ نے زبیر کوایک حصہ، ان کی ماں کو بھی ایک حصہ، جبکدان کے کمو زے کو دو حصو دیتے ۔

۲۔(۱۵۲) قیدی کے بدلے قیدی کوآ زاد کرنے اوراس پرغلامی جاری رکھنے کے بارے میں رسول علیقیہ کا فیصلہ اگر چہوہ بعد میں مسلمان ہی کیوں نہ ہوجائے۔

#### احكامات:

🖈 کی حلیف کواس کے دوسر مے طیفوں کے جرم کی وجہ سے قید کرنا جائز ہے۔

🖈 رسول النهويية كي شديدر حمت اور رفت كابيان \_

الله تيدى النيخ آپ پر اختيار نہيں ركھتا۔

☆ قیدی کا کھانا بینا قید کرنے والے کے ذمہے۔

🖈 قیدی کے بدلے قیدی کوچھڑ وانا جائز ہے۔

# دلائل:

صدیت عمران بن حمین (۱) بنوتقیف بنوتقیف بنوتقیف بنوتقیف کے درساتھی قید کر النوتی کے درساتھی قید کر کے مقالم بنوتقیف کے درساتھی قید کر کے مقالم بنوتقیف کے درساتھی کے درساتھی کے درساتھی کے مقالم بنوتقیف کے مقام پر پھینک دیاا (۱) رسول النوتی الله اس کے پاس آئے وہ بندھا ہوا تھا[اس نے پکڑ لیا، [انہوں نے اے باندھ کر حرہ کے مقام پر پھینک دیاا (۱) رسول النوتی الله اس کے پاس آئے وہ بندھا ہوا تھا[اس نے کہ لیا، انہوں نے اے باندھ کر حرہ کے مقام پر پھینک دیاا (۱) رسول النوتی الله اس کے پاس آئے وہ بندھا ہوا تھا[اس نے آئے کہ لیا آئے کے باس آئے کے باس آئے کیا ہے؟ وہ آپ الله نوتی اور فر مایا تھے کیا ہے؟ وہ کہ نوتی کو ایک کو باز کے باس آئے کو باز کے باس آئے کے باس آئے کے باس آئے کیا ہے؟ وہ کہ نوتی کو باز کے بائی کو باز کے بات کو باز کے باک کو باز کے باکہ کو باز کے باکہ کو بائے کو با

مندامد اله ۱۷۲۱ بیشی نے جمع ۳۳۳/۵ میں کہاہے کہاست احمہ نے روایت کیا ہے اوراس سکوادی اللہ میں

مسلم۱۲۱۳ .

٦،٥،١٣٠ من كبرى يعقى ٢/٩

اس نے آپ آلی کودوبارہ پکارااور کہا: اے جمع آلی است است است کے است کی است میں اسلام قبول کرتا ہوں ، آپ آلیہ است آس کے است کی است کی است کے کیا ہے؟ وہ کہنے لگا: میں اسلام قبول کرتا ہوں ، آپ آلیہ است کے کیا ہے؟ وہ کہنے لگا: میں اسلام قبول کرتا ہوں ، آپ آلیہ کو اس پر رحم آگا است کہتا جب سارا معاملہ تیرے ہاتھ میں تھا تو تھے ہرتم کی کامیابی اس جاتی ، آپ آلیہ والیس پلے تو اس نے فر مایا: اگر تو یہ کھماس وقت کہتا جب سارا معاملہ تیرے ہاتھ میں تھا تو تھے ہرتم کی کامیابی اس جاتی ، آپ آلیہ والیس پلے تو اس فیصل کے باس آئے اور پوچھا: تھے کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میں بھو کا ہوں ، محصل مانا کھلا ہے ، اور میں بیاسا ہوں مجھے پانی پلا ہے ، آپ آپ آپ است نے فر مایا: یہ تیری ضرورت ہے۔

بھرآ پی آئین نے اے ان دوآ دمیوں کے بدلے میں آزاد کردیا[جنہیں ثقیف نے قید کیا تھا،اور آ پی آئین نے اس کی و داؤنمی آینے یاس رکھ لی]<sup>(۲)</sup>

ے۔(۱۵۷)اس قیدی کے بارے میں رسول اللّه اللّه کا فیصلہ جواسلام کا دعویٰ کرے، کیا وہ اس سے قبول کیا جائے گا؟

#### احكامات:

اللہ کہ تیدیوں میں سے جواسلام کا دعویٰ کرے،اس کے لئے گواہی طلب کرنا جائز ہے۔

ایک آدی کی گوای قبول کرنا جائز ہے۔

🖈 جواسلام کا کلمہ پڑھ لے اس پراسلام کے احکام لا گوکرنا جائز ہے۔

المحملمان قیدی کوآزاد کرنے کی ترغیب۔

حدیث عباد بن عمر وَّ ( " ) رسول التُعَلِّقَة نے ایک دستہ بھیجا ، وہ کچھ دیباتیوں کو پکڑلائے۔ ان میں ہے ایک نے اسلام قبول کرلیا ، آپ علیقہ نے نوچھا: اے عبادٌ ایک قبول کرلیا ، آپ علیقہ نے نوچھا: اے عبادٌ ایک قبول کرلیا ، آپ علیقہ نے نوچھا: اے عبادٌ ایک تو نے اس سے کلمہ سنا ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں! میں نے اسے لا الہ اللّٰہ کی گوا بی دیتے سنا ہے۔ رسول التُعَلِّقَةُ نے

م- تنمن كبرى هنتي 4r/9

س۔ تشف ااستار کن زوا مداہر ارمالہ ۸۸ یکٹی نے بھی اسے کجس ۲۳۳۳ میں : کرکیا ہے، انہوں نے سرف بزار پر قدش لگائی ہے، اور انہوں نے کہاہے: اس میں ایک مداوئ سے جس کا منہیں : کرکما گیا۔

ے۔(۱۵۸)رسول النَّفَائِسَةِ كاس تَحْفِ كے بارے ميں فيصلہ جوكوئی معاہديا كافرآپ السِّلَةِ كی طرف بھیجے۔ احكامات:

ا کہ ریٹم کے کپڑے ہدیہ میں قبول کرنا جائز ہیں، یہ پہننے کے لئے نہیں ہوں گے بلکہ کسی اور مقصد کے تحت فا کدہ اٹھانے کے لئے ہوں گے۔

🖈 مشرك كامدية بول كرنانا جائز ہے۔

🖈 کسی کوکوئی تحفید ہے کراس ہے اس کی جگہ کوئی تحفیہ طلب کرنا جا ئز ہے۔

🖈 کا فرکے ساتھ خرید و فروخت کرنا جائز ہے۔

🖈 کی معاہدیا کا فرہے دوالینایا اے دوادیناجائز ہے۔

# دلائل:

ا حدیث علی (۱): اکیدردومہ نے نبی کریم آلیقے کی طرف ریشم کے کپڑے کا تخفہ بھیجا[ جو کہ زرددھار یوں والا کرتا تھا ا<sup>(۱)</sup> [ آپ آلیقے کی طرف ریشم کے کپڑے کا تخفہ بھیجا[ جو کہ زرددھار یوں والا کرتا تھا ا<sup>(۱)</sup> [ آپ آلیقے کے حکابہ نے اس کی بڑے کو جھونا شروع کر دیا ، وہ اس کی ملائمت کو دیکھ کر حیران ہور ہے ہو، سعد بن معاقی کے ملائمت کو دیکھ کر حیران ہور ہے ہو، سعد بن معاقی کے رو مالی: تم اس کی ملائمت سے حیران ہور ہے ہو، سعد بن معاقی کے رو مالی اللہ آپ آپ آلیفی دو مالی ا<sup>(۱)</sup> آپ آلیفی کے دو مالی اس کے اندہ ملائم ہیں ا<sup>(۱)</sup> آپ آلیفی کے جبرہ مبارک پر ناراضگی کو نے دو کپڑ اعلیٰ کو دے دیا۔ [علیٰ کہتے ہیں: میں نے اسے بہن لیا تو میں نے آپ آلیفی کے جبرہ مبارک پر ناراضگی کو

ا\_ ملم ٥٣٨٥

۲- بخاری ۵۹۳۰

بخاري ۲۲۱۵

<sup>-</sup> بخاری۲۸۰۳

<sup>-</sup> بخار ک۲۵۸۲

ویکھا]''آپ بھی نے فرمایا:[میں نے بیتمہیں پہننے کے لئے نہیں دیا]''اسے بھاڑ کرعورتوں کی اوڑ صنیاں بنالو(علیٰ کہتے میں: )[میں نے اسے اپنی بیویوں کے درمیان تقسیم کردیا]<sup>(۳)</sup>

۲۔ حدیث انس (() انہوں نے کہا: اکدر نے رسول اللہ علیہ کے لئے ایک خوراک کی تھیلی تحف کے طور پر بھیجی آ ۔ مارٹ کی تھیلی تحف کے طور پر بھیجی [ آ پ علیہ نے اے بول فرمالیا] (() رسول اللہ علیہ جب نمازے فارغ ہوکر پلنے اور لوگوں کے پاس سے گزرتے تو ہر آ دی کواس سے ایک ایک مکڑا دیا، پھر آ پ علیہ نے فرمایا: بیاعبراللہ کی بیٹیوں کے آدی کواس سے ایک ایک مکڑا دیا، پھر آ پ علیہ نے فرمایا: بیاعبراللہ کی بیٹیوں کے لئے ہے۔

سو حدیث عیاض بن حمار: (۱) [المجاشعیُّ اور بی کریم الله کے درمیان بعثت سے پہلے جان بیجان تھی۔

جب نی کریم الله کو نوت ملی ا<sup>(2)</sup> وہ کتے ہیں: میں نے نی کریم الله کو ایک اونٹی تھے کے طور پردی۔ نی کریم الله کے اور نی کریم الله کو ایک اونٹی تھے کے طور پردی۔ نی کریم الله کے لیے قبول نے پوچھا: کیا تو مسلمان ہو چکا ہے؟ میں نے جواب دیا: نہیں: تو نبی کریم الله نے فرمایا: مجھے مشرکین کی میل کچیل قبول کرنے سے منع کیا گیا ہے [ آپ الله نے اے قبول کرنے سے انکار کرویا، راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا: مشرکین کی مسلل کچیل کا مطلب کیا ہے؟ آپ الله نے فرمایا: ان کی مدواوران کے تعالف ا

الم المسلم المس

<sup>-</sup> مىلم ١٣٩٧

ا۔ سنن نسائی ۱۹۸۸

r\_ بخاری،۳۵۵

۳۔ مندائمہ ۱۳۲ اینٹی نے انجمع ۱۵۳/۴ ۱۵۳ میں کہاہے: اس میں بین زید ک رادی ہے جوکہ اپنے ضعف کے باد جودالقہ ہے۔

٥- الجمع ١٥٢/٣ مانهون نيرار رقد غن لكال ب-

۲- منن ابوداؤد ۱۳۰۰

٨٠٠ منداحيم ١٦٢ : شركين كي ميل كيل كربار على جين والاسن جاس في عمياض بن حمارت دوايت بيان كي ب-

<sup>9۔</sup> کتابالاموال ابومبید دمنی ۳۶۱ ،ابومبیدہ کتبے ہیں:اس تھے کوتول کرنے کی وجہ یہ ہے کہ پیرمول مطابعۃ اور ملکہ الوں کے درمیان فتح کمہ ہے جو معاہد ہوا اس مدت کے درمیان لیا گیاہ ویسے کا فروں ہے بعر سالینا درست نہیں۔

۵ \_ حدیث عبداللہ الہوزنی<sup>(۱)</sup>: وہ کہتے ہیں: میں رسول منطقی کے مئوذن بلال کو حلب کے مقام پر ملا، میں نے کہ: اے بلال اُ مجھے رسول النہ علی کی گزربسر کے بارے بتاؤ؟ انہوں نے کہا جس وقت سے اللہ نے نبی کریم میں کے مبعوث فرمایا تھا اس وقت ہے لے کروفات تک میں آپ آلیا کے کی کی چیز سے بے خبرنہیں رہا، آپ آلیا ہے کے یاس کوئی انیان ملمان ہوکرآ تااورآ پیالی اے برہندو کہتے مجھے حکم دیتے کہ جاؤکسی ہے قرض لے کراس کے لئے چا درخرید کر لا ؤ، میں اے کیڑے بہنا تااور، کھانا کھلاتا،ا جا تک ایہا ہوا کہ مجھے ایک دن ایک مشرک ملااور کہنے لگا،اے بلالؓ! میرے یاس (مال کی )وسعت ہے،اس لئے تو میر ہے علاوہ کسی سے قرض نہ لیا کر، میں نے ایسا کرنا شروع کردیا،ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے وضو کیااوراذان دینے کے لئے کھڑا ہوا تو وہی مشرک تا جروں کی ایک جماعت کے ساتھ ظاہر ہوا، جب اس نے مجھے دیکھاتو کہنے لگا: اے عبثی غلام: میں نے کہا: حاضر ہوں ،اس نے مجھے کھور اور بخت کلمہ کہا،اور مجھے کہنے لگا کہ کیا تخجے معلوم ہے کہ میننے کے ختم ہونے میں کتنے دن باقی ہیں، میں نے کہا: ختم ہونے کے قریب ہے۔ وہ کہنے لگا: (مجھے معلوم ہے ) تیرے اور اس کے درمیان ابھی (چاردن) باتی ہیں، میں تجھے اس سے اس رقم کے عوض خریدلوں گا اور تجھے د د بار ه چروا با بنادوں گا، جس طرح تو پہلے تھا۔میر بےنفس میں بھی ویسا ہی خوف طاری ہو گیا جیسا کہ عام طور پراس موقع پر اوگوں کے دل میں طاری ہوتا ہے۔ جب میں عشاء کی نماز سے فارغ ہوااور رسول التَّعَلِيْتُ گھرواپس لوٹ گئو میں نے آ یہ اللہ کے پاس جانے کی اجازت طلب کی، آپ اللہ نے مجھے اجازت دے دی، میں نے کہا: اے اللہ کے ر سول النابقة اميرے ماں باب آب الله ير قربان موں ، جس مشرك سے ميں قرض ليا كرتا تھا، اس نے مجھے يوں يوں كہا ب،آپ ایش کے پاس اتن رقم نہیں ہے کہآ ہے اللہ میری طرف سے اداکر سکیں اور نہ ہی میرے پاس ہے، جبکہ وہ مشرک مجھے رسوا کرر ہا ہے۔آپ ایک نے مجھے اجازت دی کہ میں دوڑ کران قبائل کی طرف جاؤں جو نے مسلمان ہوئے ہیں ، شاید و باں سے اپنے رسول مناللہ کو بچھ عطا کر د ہے جس ہے میر اقرض پورا ہوجائے ، میں و ہاں سے نکلااورا پی آلموار ، تھیلی ، جوتے اور ڈھال اینے سرکے یاس *ر کھ کر*سوگیا، جب صبح صادق کی روثنی پھوٹی اور میں نے نکلنا چاہا تو ایک آ دمی ملال ؓ! بلال ؓ

سغرن الوداؤ د ۱۳۸

پکارتا دورَتا ہوا آیا اور کہنے لگا: رسول التُعَلَیْنَ کے پاس جاؤ، میں آپ تلین کے پاس گیا تو وہاں سامان سے لدی ہوئی چار اونٹنیاں جیٹی ہوئی تصیر، میں نے آپ تلین کے پاس جانے کی اجازت طلب کی، رسول التُعَلَیٰ نے جھے فرمایا: خوش ہوئی جوبا، اللہ تعالیٰ نے تیرے قرض کو پورا کرنے کا سامان بھیج دیا، پھر آپ تالین نے فرمایا: تو نے باہر بیٹی ہوئی چار اونٹنیاں دکھی لی ہیں، میں نے کہا: جی ہاں! آپ تالین نے نفر مایا: میسواریاں سامان سمیت تیری ہیں، ان پر کیٹر ااور کھانے کا سامان ہے، یہ میری طرف فدک کے بادشاہ نے بھیجی ہیں، انہیں لے جااور اپنا قرضا داکر، میں نے ایسا بی کیا۔

۲ ـ حدیث ابوحیدالساعدی (۱) وه کہتے ہیں جم نے بی کریم اللہ کے ساتھ غزوه تبوک میں شرکت کی ، [جب رسول النہ اللہ تعلقہ تبوک پنچ تو آپ اللہ کے باس اکید کا والی محد بن رو بہ آیا اور آپ اللہ کے ساتھ خزوہ کے آپ اللہ کو دردی اور ان کا ملک ان (۱) کیا ہے کہ دیا۔
(۱) کیا ہے کہ ادشاہ نے بی کریم اللہ کو وایک سفید خچر تھنے کے طور پر دیا ، آپ اللہ نے اے ایک چا دردی اور ان کا ملک ان کے نام بی لکھ دیا۔

ے حدیث ابن عباس (۱۳ کجاج بن غلاط ملی نے رسول النیونی کواپی موار تحفے میں دی جس کا نام ذوالفقار تھا،اور دحیہ نے آپی کھا ہے۔ دحیہ نے آپی کے دوالفقار تھا،اور

۸۔ حدیث عراک بن مالک: (ممکیم بن حزام نے کہا کہ جاہلیت کے زمانہ میں محقظیہ میری سب سے زیادہ پندیدہ شخصیت تھے۔ جب آپ اللہ نے نبوت کا اعلان کیا اور مدینہ بجرت کر گئے تو حکیم بن حزام نے جی کے موسم میں ذک یزن کا کرتا بکتے ہوئے پایا، انہوں نے رسول اللہ اللہ کے تخفیص دینے کے لئے اسے بچاس دینار کے عوض خریدلیا اور اسے لے کر مدیند آگے انہوں نے بم کر محملیہ کویہ تحفے کے طور پر دینا چاہا لیکن آپ اللہ نے انکار کر دیا ، عبیداللہ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ علیہ نے فرمایا: ہم شرکوں سے کوئی چیز قبول نہیں کرتے لیکن، ہاں! اگر تو چاہتا ہے تو ہم قیمتا تجھ سے خریدلیں گے ۔ حکیم کہتے ہیں جب آپ علیہ نے مدید قبول کرنے سے انکار کر دیا تو میں نے آپ علیہ اللہ ایک تو ہم قیمتا تجھ سے خریدلیں گے ۔ حکیم کہتے ہیں جب آپ علیہ اللہ ایک کے انداز میں نے آپ علیہ اللہ ایک کے انداز کی ان کر دیا تو میں نے آپ علیہ کے انداز کر دیا تو میں نے آپ علیہ کے انداز کر دیا تو میں نے آپ علیہ کے انداز کی انداز کی انداز کی کردیا تو میں نے آپ علیہ کے انداز کردیا تو میں نے آپ علیہ کے انداز کی کردیا تو میں نے آپ علیہ کی کردیا تو میں نے آپ کی کردیا کہ کردیا تو میں نے آپ کی کردیا کہ کردیا تو میں نے آپ کی کردیا کہ کردیا کے کہ کردیا کردیا تو میں نے آپ کی کردیا کردیا کردیا تو میں نے آپ کی کردیا کردیا کردیا تو میں نے آپ کردیا کردیا کردیا کیا کہ کردیا کردیا کردیا تو میں نے آپ کردیا کر کردیا 
بخاری ۱۳۱۹

ا - سيرة الن اشام ٥٢٥/٢٠

م. مجمع الزواره اله ۱۵۳/ ۱۵۳ مانبور نے کہا: اس حدیث میں ایک دادی ایرانیم بن عثان ابوشیب جوکر متروک ب-

۱۰ منداحر۱۲۰۳ م

کوتیتادے دیا[آپ ایک نے خاسے بہنا، میں نے آپ ایک پیدا کی دفت و یکھاجب آپ ایک منبر پرتشریف فرما تھے۔
میں نے اس سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی، پھر آپ ایک نے یہ اسامہ بن زید گودے دیا حکیم نے یہ اسامہ "ک
جسم پر دیکھا اور کہنے لگا: اے اسامہ! تو ذکی بین کا کرتا پہنے ہوئے ہے، انہوں نے کہا: ہاں! کیونکہ میں ذکی بین سے
جوں اور میر اباپ اس کے باپ سے بہتر ہے اور میری ماں اس کی ماں سے بہتر ہے، حکیم کہتے ہیں: میں پھر کمہ والوں ک
طرف چلاگیا تا کہ انہیں اسامہ گی اس بات سے جیران کر دوں] (۱)

• ا - حدیث ابن بریده: (۳) عامر بن طفیل نے نبی کریم الله کا یک گھوڑا تحفے کے طور پر بھیجا، اور آپ الله کی کا کھوڑا طرف لکھا کہ میرے بیٹ کی دوا تھیجیئے ، رسول النہ الله نے گھوڑا طرف لکھا کہ میرے بیٹ میں پھوڑا فلا ہم ہوا ہے، اپنی پاس سے میری طرف کوئی دوا تھیجیئے ، رسول النہ الله نے گھوڑا واپس کردیا کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھا، اور آپ الله نے اس کی طرف شہد کا ایک ڈبہ تھے کے طور پر بھیجا اور فرمایا، اس سے اپنی تکایف کا علاج کر۔

ا۔ حدیث برید ہُ<sup>(۳)</sup> انہوں نے کہا: مقوس قبطی نے رسول میانینے کو دولونڈیاں تخفے میں بھجیں، ان میں سے ایک ابرائیم میں برسول میانینے کی والدہ[ماریٹ] (د) تھیں، اور دوسری لونڈی آپ میانینے نے حیان بن ثابت کو ہبہ کردی، یہ تعبد الرحمان بن حیان کی والدہ تھیں، مقوقس نے آپ میانینے کو ایک خچر بھی تخفے میں دی، [اور اس کے علاوہ پچھاور

ا۔ اے: کرئیا ہےاد کہا ہے کہاں کہ موافقہ ہیں۔ اے: کرئیا ہےاد کہا ہے کہاں کے دادی تقہ ہیں۔

مسلم٢٥٨٨

٣- كتابالاموال٢٥٥

۳- مجمع الزواند ۴/۲ ۱۲۵ انبوں نے اسے بزاراورطبرانی مرخصر کیا ہے اور کہا کہ بزار کے راہ ی صبح ہیں۔

<sup>6-</sup> كتاب الإموال ابوسبيده ٢٥ m

چیزیں] (''(مثلاً) شام کی بنی ہوئی[ لکڑی کی سرمہ دانی ، آئینہ اور کنگھی] ('')[اوران کے ہمراہ رسول التبعین کے طرف خط بھی لکھا کہ مجھے معلوم تھا کہ ایک نبی کا ظہور ابھی باقی ہے لیکن میرا خیال تھا اس کا ظہور شاید شام کی طرف ہے ہوگا] ('')رسول التبعین نے ان تحاکف کو قبول فرمالیا۔

9۔(۱۵۹)مشرکوں کے جوغلام مسلمانوں سے مل کراسلام قبول کرلیں ان کے بارے میں رسول التعلیقی کا فیصلہ۔

#### احكامات:

🖈 مشرکین کےغلام اگرمسلمانوں ہے اس جا کیں تو انہیں واپس لوٹا نا جا ئزنبیں۔

الله مسلمانوں سے ملنے کی صورت میں ان کی غلامی ختم ہوجائے گی۔

🖈 اگران غلاموں کے ما لک مسلمان ہوجا کیں تو ان غلاموں کی ولا ءانبیں ہل جائے گی۔

# دلاكل:

ا حدیث علی (۱۰): انہوں نے کہا: حدید کے دن کے کا معاہدہ ہونے سے پہلے دو غلام رسول النہ وقت کے پاس آئے،
ان کے مالکوں نے رسول النہ وقت کی طرف پیغام بھیجا کہ اے محمد اللہ ایر دونوں غلام آپ وقت کے دین کے شوق میں نہیں
آئے بلکہ بیتو غلامی سے بھا گے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے بھی اس کی تصدیق کی اور کہا: اے اللہ کے رسول وقت این اور کہا: اے اللہ کے رسول وقت ایر انہیں غلاموں کو مالکوں کی طرف واپس لوٹا دیکئے رسول اللہ وقت بہت نا راض ہوئے اور فرمایا: اے قریش کی جماعت ایمر انہیں دیے، خیال کہتم اس وقت تک اس کام سے باز آؤ جب تک تمہاری گردنیں کا نے کے لئے اللہ تعالیٰ کی کوتم پر بھیج نہیں دیے، آپ وقت نیام انہیں واپس لوٹا نے سے انکار کردیا اور فرمایا: یہ اللہ کے آزاد ہیں۔

المال البعبيده عام الموال البعبيده عام

جمع الزوا ۱۳۶۱ ۱۵۲ انبوں نے استیطرانی اوسط میں امامطیر انی بخصر کیا ہے انبوں نے کہا کہا کہ حدیث کے راوی اُقتہ ہیں۔

م من ابوداؤ دو **١٥٠** من

۲ حدیث عبدالله بن مکمتفی (۱): انہوں نے کہا: رسول الله الله علیہ نے جب طائف والوں کا محاصرہ کیا تو ان کے ناموں میں سے ابو بکرونا کی ایک غلام جو کہ حارث بن کلاہ کا غلام تھا، اور مدیعث ، یحث ، اور ور دان غلاموں کے ایک گروہ میں آپ میں آپ کی بیٹ کے باس آیا اور انہوں نے میں آپ کی بیٹ کے باس آیا اور انہوں نے میں آپ کی بیٹ کے باس آیا اور انہوں نے اسلام قبول کرلیا تو وہ کئے گے: اے الله کے رسول ایک نیاز ہمیں اوٹا دیکئے جوآپ کی باس آئے ہیں۔ اسلام قبول کرلیا تو وہ کئے گے: اے الله کے رسول ایک نیاز کے بیٹ نہیں، وہ اللہ کے لئے آزاد ہیں، آپ کی سے نے ہرآ دمی کواس کے غلام کی ولاء دے دی۔

۱۰۔ (۱۲۰) مسلمانوں کے اس مال کے بارے میں رسول میں کا فیصلہ جس پرمشرک قبضہ کر لیس، پھرمسلمان مشرکوں پر غالب آگئے اور مشرک بھی مسلمان ہو گئے۔

#### احكامات:

## لائل:

ا ۔ حدیث ابن عمر (۱): انہوں نے کہا: میر اگھوڑا بھاگ گیا [جس دن مسلمانوں کا [طیں اور اسد] (۲) ہے مقابلہ ہوا وہ
اپنے گھوڑ ہے پر سوار تھے ] (۱) [گھوڑے نے عبداللہ بن عمر گومنہ کے بل گرادیا، عبداللہ گر گئے اور گھوڑا چلا گیا] (۱) وغمن نے گھوڑ سے کہ لیا ہم سلمانوں نے ان پر غلبہ حاصل کرلیا تو رسول تالیقہ کے زمانہ ہی میں یہ گھوڑا انہیں لوٹا دیا گیا، اس طرح ان
کا ایک غلام بھاگ گیا اور رومیوں کے پاس چلا گیا، مسلمانوں نے ان پر غلبہ حاصل کیا تو خالد بن ولید "نے یہ غلام انہیں لوٹا دیا، یہ نبی کر پھولینے کے زمانہ کے بعد کا واقعہ ہے۔

**۷۔ حدیث** عبداللّٰہ بن عباسؓ <sup>(۱)</sup>: انہوں نے کہا: ایک آ دمی نے غنیمت کے مال میں اپنا اونٹ دیکھا جے مشرکوں

<sup>-</sup> منن بيصقى ۳۳۹/۹

بخاری ۲۰۰۲

<sup>-</sup> بخاري۳۰ ۱۹

۵۰۰ فتحالباری۲۱۳۸

<sup>-</sup> المدونياكبرن٣/m

نے بکرلیا تھا، وہ رسول التھ اللہ کے پاس آیا اور آپ آلی ہے ہے اس بات کا تذکرہ کیا، تو رسول التھ اللہ نے فر مایا اگریہ تجے مال ننیمت میں ل جائے تو اسے لے لو، اگریتھیم ہو چکا ہوتو تو اگر چاہے تو اس کی قیمت لے لے تو اس کی قیمت کا زیادہ حق دارہے۔

سا حدیث صحر بن عیله (۱): جب اسلام آیا تو بنوسلیم کی ایک قوم اپنی زمین جیموژ کر بھاگ گئی میں نے اس زمین پر قبضہ کرلیا، پھر وہ لوگ بعد میں مسلمان ہو گئے ، وہ میرے ساتھ اس جھڑے کا فیصلہ نبی کر پر اللی ہے ، اسلام کا دیا اور فرمایا: جب کرئی آ دمی مسلمان ہوجائے تو وہ اپنی زمین اور اپنے مال کا زیادہ حق دار ہے۔[اور ایک روایت ہے، جو کی چیز پر مسلمان ہوجائے ، وہ اس کی ملکیت ہوگی] (۲) {ہروہ میراث جو تقسیم نہ کوئی ہواور اسلام کا زمانہ آ جائے تو وہ اسلام کے طریقہ کے مطابق تقسیم ہوگی] (۲)

اور النوائية المراد المعلى المراد المرد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المر

کے حدیث اسامہ بن زید بن حارثہ (۵): انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول علیہ اگر اللہ نے بہتری کی تو آپ علیہ کل کہاں تھہریں گے؟ یہ فتح مکہ کا واقعہ ہے۔ (۱) کیا آپ اللہ کہ میں اپنے گھر میں تھہریں گے؟ آپ اللہ نے فرمایا: عقیل نے ہمارے لئے کوئی گھریا مکان ہی کہاں چھوڑا ہے؟ عقیل اور طالب ، ابوطالب کے وارث بنے تھے، اور جعفر اور علی کو وراثت میں سے کچھییں ملاتھا کیونکہ وہ دونوں مسلمان تھے، جبکہ عقیل اور طالب دونوں کا فرتھے۔

۲ ۔ حدیث عبداللہ بن ابوملکیہ ( ( ) نی کر پم اللہ کے پاس کچھ رہٹی قبائیں جن میں سنبری تکم لگے ہوئے تھے بطور

منداحه۱۰/۳ م

۳٬۱ منن سعد بن منصور ۲/۲۷

٣ - المطالب العاليد حافظا بن حجر ١٨٢/٢

۵۔ مسلم۱۳۸۱

۲\_ مسلم ۳۳۲۳، بخاری ۳۴۸۳

عد بخارك٢١٣٢

تخذیجی گئیں، آپ آلی نے نے اپ سحابہ میں سے پچھلوگوں کے درمیان وہ تقبیم کردیں، اوران میں سے ایک قبامخر مہ بن ونل کے لئے ملیحدہ کر کے رکھ لی، وہ اپ جیٹے سور بن مخر مہ کو لئے رسول الشقائی کے درواز سے پر کھڑا ہوگیا، اوراپ بنے سے کہنے لگا: آپ آلی کے کو کہ کر کہ آلی کے اس کی آواز من کی اوراس قبا کو پکڑ کر اس کے تکے کو آگے کے بینے سے کہنے لگا: آپ آلی کے فرمایا: اے ابو مسور میں نے یہ تیرے لئے چھپا کرر کھی تھی، ابو مسور پچھ تحت اخلاق کا الک تھا۔ بو کے لائے آپ آلی کے اوراس قیدی کا تذکرہ جسے نبی اا۔ (۱۲۱) قید یوں کے بار سے میں رسول الشوائی کے کا فیصلہ اوراس قیدی کا تذکرہ جسے نبی اور و غلطی سے قبل ہوگیا۔

#### احكامات:

🖈 قیدی کوغلام بنانا نبی کریم ایشی کی عادت نبیس تھی۔

🖈 حا کم کواختیار ہے کہ دہ قیدیوں پراحسان کرتے ہوئے انہیں چھوڑ دے یا فعدیہ کیکر چھوڑ دے یاانہیں قتل کردے۔

🖈 قو موں اور جماعتوں کی طرف سے مندوب یا جان پہچان والے لوگ مقرر کرنا جائز ہے۔

کتا اسلام دین فطرت ہے، جواخلاص سے ایمان لایا،اور اسلام کی محبت اس کے دل میں بخق سے داخل ہوگئ تو ہیا ہے ہر چیز نے زیادہ محبوب ہو جاتی ہے۔

> ا وی کے علاوہ معاملات میں نی کریم میں ایٹ اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ اس

## دلائل:

ا حدیث انس (۱۰) کمہ کے ای آدی نی کر پر میلانی اور آپ اللہ کے کے حابہ کو آل کرنے کی نیت ہے میے کی نماز کے وقت تعظیم بہاڑ کی طرف سے نیچ اتر ہے۔ رسول اللہ اللہ تعلقہ نے انہیں قید کرلیا، پھر آپ اللہ نی ازاد کردیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آئے انہیں آزاد کردیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آئے انہیں آزاد کردیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوک دیا ، اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے ، آخر آ سے تک (۱۰)

مسيح منن ابوداؤ د ٢٣٣٧

سورة الفتح ۱۲۳

۲۔ حدیث مردان اور مسور بن تخریث الله الله کیا ، رسول الشائی نے ان سے فرمایا: جوتم چاہتے ہودہ میر سے انہوں نے آپاتو انہوں نے انہوں کے انہوں نے انہو

سل حدیث ابو ہریہ (\*) وہ کتے ہیں: رسول النہ اللہ نے نجد کی طرف ایک دستہ بھیجا، وہ بنو حذیفہ کے ایک آدی کو پکڑ اللہ کا سردارتھا ، انہوں نے اے مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون اللہ کا سردارتھا ، انہوں نے اے مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون اللہ کا سردارتھا ، انہوں نے اے مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون اللہ کا سردارتھا ، انہوں نے اے مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون اللہ کے جواب دیا: اے سے باندھ دیا، رسول النہ علی اس کے پاس تشریف لائے اور فرمایا; اے تمامہ، تیراکیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا: اے مستاللہ ایس اللہ کے ہوں، اگر آپ علی کے جو تس کریں گے تو میرا بدلہ لیا جائے گا، اگر آپ علی کے انہ اس کے تو اس کا

ب معدید اوا کیاجائے گا، اگر آپ آلی کو مال جا ہے تو ما نکیئے ، آپ آلینے کی مرضی کے مطابق آپ کودے دیاجائے گا، رسول شکریدادا کیاجائے گا، اگر آپ آلینے کو مال جا ہے تو مانکیئے ، آپ آلینے کی مرضی کے مطابق آپ کودے دیاجائے گا، رسول بنا التعقیقہ نے اسے ای حال میں چھوڑ دیا، جب دوسرادن ہوا تو آپ آلینے نے فرمایا: اے تمامہ تیرا کیا حال ہے؟ اس نے

ا؟ جواب دیا، جیسامیں نے آپ کو پہلے کہا تھا۔ اگر آپ تالیہ احسان کر کے چھوڑ دیں گے تو اس کا شکریہ ادا کیا جائے گا، اگر آپ تالیہ قتل کریں گے تو اس کا بدلہ لیا جائے گا، اگر آپ تالیہ کو مال چاہے تو ما فکیئے آپ تالیہ کی مرضی کے مطابق

مسلم ۱۲ ۵۳، بخاری ۱۳۳۳۴ ورسیح منن ابوداؤر ۹ ۲۷

کی اورآ پ ایستے کو بتایا کہ انہوں نے بخوشی اجازت دے دی ہے۔

آ ہے اللہ کو رے دیا جائے گا ، رسول اللہ واللہ نے اے ای حالت میں جھوڑ دیا ۔ تیسرے دن آ ہے اللہ نے کھر یو جمیا : اے ثمامہ تیرا کیا ہے؟ اس نے جواب دیاو ہی جومیں نے پہلے کہا تھااگرآ پے ایک احسان کریں گے تو اس کا بدلہ و ماجائے گا ، اگر آ یکنانی قتل کریں گے تو اس کا بدله لیا جائے گا ، اگر آ پیکانی کو مال جا ہے تو ما نگیئے ، آپ تالیف کی مرضی کے مطابق آ ہے ہات کودے دیا جائے گا۔رسول الٹیکالیتے نے فرمایا: ثمامہ کوآ زاد کر دو۔وہ مبحد کے قریبی باغ میں گئے ،غسل کیااور پھر محد میں داخل ہوئے اور کہنے لگے: اے محمقات ! میں گوائی دیتا ہوں کہاللہ کے سواکوئی معبوز نہیں ۔اور گوائی دیتا ہوں کہ م منالقہ اللہ کے بندےادراس کے رسول ہیں ۔اللہ کی قتم!اس سے پہلے روئے زمین پرآ پے ایک کے چرے سے زیادہ كوئى چېره مجھے ناپندنہیں تھا، ليكن اب آپ الله كاچېره مجھے ہر چيز سے زيادہ پند ہے، الله كاتم! كوئى شهر مجھے آپ الله ے شہرے زیادہ ناپسندیدہ نہیں تھا،کین اب آ پے ملیقہ کاشہر مجھے تمام شہروں سے زیادہ محبوب ہے، میں ممرہ کرنا چاہتا تھا کہ اور عمره کرنے کی اجازت دے دی، جب وہ مکہ گیا تو وہاں اے ایک آ دمی نے کہا: کیا تو بے دین ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگا آ نہیں! بلکہ میں نے تو رسول اللہ ﷺ کا دین قبول کیا ہے، اللہ کو تم !اب یمامہ کی طرف ہے تمہارے یاس اس وقت تک گندم کاایک دانہ بھی نہیں بہنچ سکتا، جب تک رسول میلینے اس کی اجازت نہیں دیں گے۔

۵ - حدیث عبداللہ (۱) انہوں نے کہا: بدر کے دن رسول النوایی نے فر مایا: تمبارا ان قید یوں کے بارے میں کیا خیال ہے؛ ابو کر گئے گئے: اے اللہ کے رسول النوایی کے قبیلہ اور آپ النہ کی قوم کے لوگ ہیں، انہیں اپنیا بیاس رکھیے، ثاید اللہ اکی تو بہ قبول فرما لے عمر کہنے گئے: اے اللہ کے رسول النیا انہوں نے آپ النہ کو گھرے نکالا اور آپ اللہ کی تو بہ قبول فرما لے عمر کہنے گئے: اے اللہ کے رسول اللہ بین رواحہ کہنے گئے: اے اللہ کے رسول اللہ بین رواحہ کہنے گئے: اے اللہ کے رسول اللہ بین رواحہ کہنے گئے: اے اللہ کے رسول اللہ اللہ بین رواحہ کہنے گئے: اے اللہ کے رسول اللہ بین ایس وادی دیکھیئے جس میں ایندھی بہت زیادہ ہو۔ انہیں اس میں چھوڑ کر اوپر ہے آگ بھڑ کا دیں۔ عباس کہنے گئے: ایسا کرنے ہے آپ میں ایندھی بہت زیادہ ہو انہیں اس میں چھوڑ کر اوپر ہے آگ بھڑ کا دیں۔ عباس کہنے گئے: ایسا کرنے ہے آپ میں ایندھی بہت زیادہ ہو انہیں دیا، کھولوگ کہنے گئے: آپ میں اللہ بین بین کیا ہے ما نمیں گے۔ اور کچھ کہنے گئے: آپ میں تاہ کھولوگ کہنے گئے: آپ میں بیان کیا ہے الاہ ہو کہ گئے ہیں بین میں شین نے اور کچھ کہنے گئے: آپ میں کہنے بین کیا ہے اللہ ہیں بیان کیا ہے الاہ ہو کہ کیا بین کیا ہے: اس میں اس میں نمیں کے اور پھی کین نے اپنی کیا ہے: اس کہ کہنے بین کیا ہے: اس کی بیان کیا ہے: اس کا اس کی بیان کیا ہے: اس کا بیان کیا ہے: اس کی اسادہ کی ہیں بین نے اپنی کیا ہے: اس کا ہوا ہے گئی نے اس کا ہوا ہے گئی نے اس کیا ہے: اس کی کیا ہوا ہے: اس کا ہوا ہے گئی نے اس کی کیا ہوا ہے: اس کیا ہوا ہو کہنے کیا ہوا ہو کیا ہوا ہو کہنے کی کیا ہوا ہو کہنے کیا ہوا ہو کہنے کیا ہو کہنے کیا ہوا ہو کہنے کیا ہو کہنے کی کہنے کیا ہو کہنے کیا ہو کہنے کیا ہو کہنے کیا ہوا ہو کہنے کہنے کیا ہو کہنے کی کرنے کیا ہو کہنے کیا ہو کہن

کی بات مانیں گے۔ پھررسول التَّعَلِيْنَ ان کے پاس آئے اور فر مایا: الله نے بعض لوگوں کے دلوں کوا تنازم کردیا ہے کہ وہ رود ھ ہے بھی زیادہ نرم ہو گئے ہیں۔اوراللہ نے بعض آ دمیوں کے دلوں کوا تنا بخت کر دیا ہے کہوہ پھروں سے بھی زیادہ خت ہو گئے ہیں۔اے ابو بکر اُ تیری مثال ابراہیم جیسی ہے۔انہوں نے فرمایا تھا: ( جو خص میری اتباع کرے گاوہ مجھ سے ہوگا، اور جومیری نافر مائی کرے گا، تو بے شک تو بڑا مغفرت کرنے والا، بے حدرحم کرنے والا ہے ) (') یا ان کی مثال عیستی جیسی ہے انہوں نے کہا: (اگر تو انہیں عذاب دے گا ، تو ہے شک وہ تیرے بندے ہیں ، اورا گر تو انہیں معاف کر دے گا ، تو تو بے شک تو زبر دست ، بوی حکمتوں والا ہے ) (۲) اور اے عمرٌ اسیری مثال نوائح جیسی ہے: انہوں نے کہا تھا: (اے میرے رب! تو سرز مین پر کسی کا فر کا گھر ندر ہے دے ) (۳) یا تیری مثال موٹی جیسی ہے، انہوں نے کہاتھا: (اے اللہ! تو ان کے مال و دولت کونیست و نابود کر دے، اوران کے دلوں کو پخت کر دے تا کہ ایمان نہ لائیں ، یہاں تک کہ در د ناک عذاب کواپنی آنکھوں ہے دیکھ لیں )(" کتم ابھی مختاج ہو،اس لئے ان میں ہے کوئی بھی اس صورت کے علاوہ نہیں چھوڑا جائے گاکہ یا تو اس سے فدیہ لیا جائے یا اسے قل کر دیا جائے گا۔عبداللہ کہتے ہیں: میں نے کہا: اے اللہ کے رسول عظیمتے ا سہیل بن بیضاءاس ہے مشنیٰ ہے کیونکہ میں نے اسے اسلام کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے۔ آپ اللہ خاموش رہے، عبدالله كتيم مين،اس دن مجھ پراس اس وقت تك پھرول كى بارش ہے بھى زياد وخوف طارى رہا، جب تك آپ الله ف بتا نہ دیا کہ مہیل بن بیضاءاس ہے مشتنیٰ ہیں۔ روای کہتے ہیں: پھراللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی: (اگراللہ کی طرف ا ایک بات پہلے کے مولی نہوتی ، توتم نے جو مال قیدیوں سے لیا ہاس کے سبب سے ایک براعذاب تمہیں آلیتا) اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تک (نبی کے لئے مناسب نہ تھا کہ ان کے پاس قیدی ہوتے قبل اس کے کہ وہ زمین میں کا فروں کا خوب خون بہالیتے ،تم لوگ دنیاوی فائدہ چاہتے تھے اور اللہ تمہارے لئے آخرت کی بھلائی چاہتا تھا، اور اللہ

ا - سورة ابراتيم آيت نمبر ٣٩

مورة المائدة آيت نمبر ۱۱۸

۳۔ سورة نوح آیت نمبر۲۹

٩- سورة يونس آيت نمبر ٨٨

زبردست، بردی حکمتوں والاہے)(۱)

۲ ۔ حدیث عبال (۱) انہوں نے کہا: نبی کریم اللہ نے بدر کے قیدیوں کا فدیہ بھے دیا، ان میں سے ہرا یک کا فدیہ چار ہزار درہم سے ، اور عقبہ بن ابی محیط کوفدیہ لینے سے پہلے ہی تش کردیا گیا ، علی بن ابوطالب اس کی طرف کھڑے ہوئے اور انہیں پکڑ کر قبل کردیا وہ کہنے لگا: اے محملیات ابچوں کی کون خبر لے گا، آپ آگے۔ اور انہیں پکڑ کر قبل کردیا وہ کہنے لگا: اے محملیات ابچوں کی کون خبر لے گا، آپ آگے نے فرمایا: آگ۔

۱۲\_(۱۲۲) جاسوس کے بارے میں رسول التعلیق کا فیصلہ

#### احكامات:

التعليق كايك معجزه كأبيان \_

🖈 ملزم سے پوچھے کچھ کرنااورا گرضرورت ہوتواس کے کپڑے اتروانا جائز ہے۔

🖈 رسول التعليط كعفوو در گذر كابيان \_

🖈 مسلمانوں کےعلاوہ اہل کتاب،مشرکین اور ملحد لوگوں سے دوستی کرنا نا جائز ہے۔

🖈 مسلمانوں کےعلاوہ اہل کتاب،مشر کین اور طحد لوگوں سے دوستی کرنا نا جائز ہے۔

المئركول كے جاسوس كولل كرنا جائز ہے۔

🖈 جاسوس کا سامان اسے قل کرنے والے کو ملے گا۔

دلائل:

ا - حدیث عبدالله بن رافع (۱۰): انهول نے کہا: میں نے علی گوفهاتے ہوئے سنا: کدرسول الله الله علیہ نے بھے ، زبیر [بنعوام الله الله عنداد بن اسود گو بھیجا۔ [ ہم سب گھوڑوں پرسوار تھے](د) آپ ملی نے فرمایا: چلتے جاؤجب تم روضہ

- سورة انفال ١٤

ا- ميح-نن ابوداؤد ٢٣٣٣ -

- بخاری ۲۰۰۲ -

۳- نصفی ۱۳۷/۰

۵- بخاری۳۹۸۳

291

ناخ مقام پر پہنچو گئے تو وہاں تمہیں اونٹ پر سوار ایک عورت ملے گی ۔[اس کا نام سارہ ہے]''[وہ مشرکوں کی عورت ے] (")اس کے پاس ایک خط ہوگا [جواہے حاطبؓ نے دیا ہے] (") [وہ خط اس نے اپنے بالوں میں جھیایا ہوگا] (") وہ خط ال سے لے آؤ، ہم چلے اور ہمارے گھوڑے ہمیں اڑا لے گئے، جب ہم روضہ کے مقام پر ہینچے تو ایک عورت سے ہمارا سامنا ہوا[ جو کہانے اونٹ پرسوار جار ہی تھی]<sup>(د)</sup>ہم نے کہا: خط نکالووہ کہنے تگی: میرے پاس کوئی خط<sup>ن</sup>ہیں[ ہم نے اس کے اونٹ کو بٹھالیا ، پھراس کے سامان کی تلاثی لی ،لیکن ہمیں کوئی چیز نہ ملی ۔ ( علیٰ کہتے ہیں )میر ہے دونوں ساتھی کہنے لگے ، ہمیں خطنبیں ملا ( تو واپس چلتے ہیں ) میں نے کہا: مجھے یقین ہے رسول التعلیق نے غلطنہیں فرمایا:](۱) ہم نے اسے كبا: خط نكالوا ورنه بم تير يك كبر ي اتاروي كي [جب اس نے اس بخى كوديكها] (2) تو اپن ميندهيوں سے خط نكال دیا[ ہم نے خط لے لیا] (^)اورا سے رسول النوائی کے پاس لے آئے ، پیخط حاطب بن ابوبلتعہ کی طرف سے مکہ والوں کے نام لکھا گیا تھا،اس کی عبارت یوں تھی[حمد و ثناء کے بعد، محمقانی تم پرحملہ کرنا چاہتے ہیں،اس لئے تم اپنا بچاؤ کرلواور تیاری کرلو](۱) اس نے انہیں رسول النّعلِیفَ کے راز ہے آگاہ کر دیا تھا [جب پڑھ لیا](۱) تو رسول النّعلِفَ نے فرمایا: اے حاطب ﴿ تمهين ايباكرن بركس جيز ن آماده كيا] (") وه كهنه لكا: الله كرسول النافية امير بار يمن فيصل كرن میں جلدی نہ کیجیئے، (میری بات بن لیس) میں ایساشخص ہوں جوقریش میں آگرمل گیا] میں ان کا حلیف تھا] (") میں اصل قریش نہیں ہوں، آپ ایک کے ساتھ جودوسرے مہاجرین ہیں ان کی مکہ والوں سے رشتہ داری ہے، جس کی وجہ سے ان کے اہل دعیال اور مال محفوظ ہیں۔ میں نے سوچا چونکہ میری ان سے رشتہ داری نہیں ہے اس لئے میں ان پرا حسان کر کے

ابهمه لیعقی ۹/۱۳۵

۲۹۸۲ بخارن۲۹۸۲

۳۰۰ بخاری۳۰۰

۲- بخاری۲۹۳۹

۸- مندایم اله

<sup>30.</sup> 

الال منطق 1/2/1

بخاری ۱۳۲۲

۲ - حدیث سلمہ بنا کوع ("): انہوں نے کہا: ہم نے رسول التھ اللہ کے ہمراہ ہوازن سے لڑائی کی [راوی کہتے ہیں ا ["") ایک، دن ہم رسول التھ اللہ کے ساتھ ناشتہ کرر ہے تھا جا تک ایک آدمی آیا [جوکہ شرکوں کا جاسوں تھا] "") وہ سرخ رنگ کے اونٹ پرسوارتھا، اس نے اسے بٹھا یا اور اس کی کمر سے ایک رسی نکالی [دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ اونٹ کے

۸،۲۰۱ بخاری ۳۰۸۱

۲۰۳۰ می ۱۳۵/۹

<sup>-</sup> عاري ۱۹۸۳ عاري ۳۹۸۳

ا سورة المحند آيت ا

ا۔ بخاری۳۲۳

ما

ا\_ مسلم ١٩٥٢

اا مستحمح سنمن ابودادُ ۲۳۱۶

۱۱۔ بخاری ۵۰ ۱۱ ایاس بن سلمدالا کوع کی این بایت روایت۔

۹٬۱۷۵، ۹٬۱۷۳ منج من ابوداؤ ۲۳۱۶

- بخارى ١٥٠٥ اياس بن سلمه الأكوع كن اين باب سروايت

# كتاب النكاح

یہلاباب: حق مہرکے بارے میں دوسراباب: صحب نكاح كي شرائط، خاونداور بیوی کے فرائض کے بارے میں تیسراماب: بیویو<u>ن کی تعداد،ان کی</u> باری باند صنے اور بچے کی پرورش کرنے کے بارے میں چوتھایاب: حرام اور باطل نکاحوں کے بارے میں یا نچواں باب: رضاعت کے بارے میں چھٹاباب: متفرق مسائل کے بارے میں

پہلا ہاب حق مہرکے بارے میں ادراس میں(۱) نیطے ہیں۔

# ۱-(۱۲۳) عورت کوخلوت میں لے جانے اورا سے بے پر دہ دیکھنے والے پرحق مہر واجب ہو جانے کے بارے میں رسول الٹیجائیٹ کا فیصلہ

#### احكامات:

🛪 عورت کے بایر دہ مقامات کود مکھنے پرمبروا جب ہونے کا بیان۔

جى عورت كوبے بردہ كرنااوراس كے پوشيد داعضا كود كھنااس كے ساتھ بمبستر كى كا تكم ركھتے ہيں۔

🛠 عورت کوایے خاوند کے لیے کیڑےا تارنے کا جواز۔

## دلائل:

ا- حدیث محرین ثوبان از (۱۰ رسول النین الله نین نین نین نین نین نین نین ده کرے اس کے پوشیدہ اعضا کو دیکھا اس کے پوشیدہ اعضا کو دیکھا ، اس پرختی مبرواجب ہو گیا دیکھا ، اس پرختی مبرواجب ہو گیا خواداس کے ساتھ ہمبستری کی ہویا نہ کی کی ہویا نہ کی ک

۲-(۱۲۴) رسول التعلیقی کااس بارے میں فیصلہ کہ حق مہر کامستحق کون ہوگا؟

#### احكامات:

🖈 مبرعورت کاحق ہے، وہی اس کی مالک ہے۔

🕏 عقد کے بعد عورت کے سریرست کو جو تخذ دیا جائے وہ خاوند کی ملکیت ہوگا۔

۳،۶،۱ - السفن اللبري بيهتي ۲۵۶/۷

ہ ﴾ آ دمی بنی یا بہن کی وجہ سے تعظیم و تکریم کا زیادہ حق دار ہے۔ ولائل:

حدیث عائشہ (۱) انہوں نے فرمایا: بی تو نے فرمایا جق مبریادیگر سامان جس کے ساتھ عورت کی شرمیًا و کو حلال کیا جائے ، و دعورت کے لیے ہے اور و دچیز جس سے نکاح کے بعد اس کے باپ ، بھائی یا سر پرست کی عزت افزائی کی جائے و دانبیں کی ہوگی۔ آ دمی ، بیٹی یا بہن کی وجہ سے تعظیم و تکریم کا زیاد دحق رکھتا ہے۔

۳۔ (۱۲۵) ہم بستری سے پہلے ہی خاوندگی موت کی وجہ سے نکاحِ تفویض '' کے بارے میں رسول اللّٰہ اللّٰہ کا فیصلہ

#### احكامات:

- 🖈 فتوی صادر کرنے میں کامل احتیاط کی ضرورت۔
- 🖈 پیش آیده مسئلہ میں کسی واضح تھم کے نہ ہونے سے عالم دین کے لیے اجتہاد کا جواز۔
- اس جس عورت کے خاوند نے اس کے حق مبر کا تعین نہ کیا اور وہ اس سے خلوت کرنے سے پہلے مرگیا ، اس عورت کے لیے مبر شل (") کے واجب ہونے کا بیان ۔
  - جس عورت کا خاونداس کے ساتھ خلوت کرنے سے پہلے مرجائے اس کے لیے میراث کا ثبوت اوراس پر عدت گزارنے کا وجوب۔
- ہ کا گرنے والے مرداور منکوحہ گورت دونوں کی طرف سے بوقت نکاح ایک بی آ دمی کے وکیل بننے کا جواز۔ ولائل:
- اے حدیث عبداللہ بن عتب بن مسعودؓ: (\*) عبداللہ بن مسعودؓ کواس آ دمی کے بارے میں [ جس نے ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا اوراس کے لیے حق مبر کا تعین نہ کیا اوراس کے ساتھ ہمبستری ہے پہلے بی فوت ہو گیا تھا ] (د) خبر دن گئی

  - حورت کے فاندان کی از کیوں کو عام طور پردیے جانے والے مبر کے برابر
    - ه- تصحیح منهن الی واؤو ۱۸۵۸
    - 2- تصحيح من النسائي PIF4

۔ تو1انبوں نے ان لوگوں ہے کہا رسول النہ پانسٹا ہے جدا ہونے کے بعدے لے کراس ہے زیادہ مشکل سوال مجھ نے نہیں او جیا گیا، کسی اور کے پاس چلے جاؤ]<sup>(۱)</sup> راوی نے کہا! کیکن لوگ[اس مسئلے کے بارے میں ]<sup>(۲)</sup> ان کے پاس ایک مہینہ تک، یا کہا کے کی بارآئے[آپ انہیں فتو کانہیں ویتے تھے] (۲) [پھران لوگوں نے بالآخرآپ ہے کہا: اگر ہم آپ ہے نہ یو چیس تو پھر کس ہے یو چیس؟ اس علاقے میں آپ بی مثالیقے کے ہز رگ محابیوں میں ہے ہیں اور آپ کے علاو ہ اس مرتے کا ہمیں کوئی نظر نہیں آتا ہے ] (م) انہوں نے فرمایا: میں اس مسلد میں [ این مجربور رائے کے ساتھ ] (د) اظہار کروں گا،اس کے لیےاس کی قوم قبیلے کی عورتوں جیساحق مبر ہوگا، نہ کم نه زیادہ،اوریہ کہوہ میراث کی حق دار ہوگی۔ اوراس ب<sub>یرך</sub> حیارمبینے دس دن کی ]<sup>(1)</sup>عدت ہوگی۔ بیہ جواب اگرصحح ہوگا تو اللہ کی طرف ہے ہو گااورا گرغلط ہوگا تو میر ک اور شیطان کی طرف ہے ہوگا،اللہ اوراس کا رسول آلیا ہے [اس ہے ] <sup>(2)</sup> بری ہیں [بیفتو کی انہوں نے اتجع کے چندلوگوں کی مو جود گی میں دیا <sub>ی</sub>ا <sup>(۸)</sup> تو انجی قبیلے ہے کچھلوگ اٹھے ،ان میں جراح اورا بوسنان بھی تھے ،ان دونوں نے کہا: ابن مسعود! ہم اس بات کی گوا ہی دیتے ہیں کہ رسول النہ ﷺ نے ہمارے درمیان بروع بنت واثق کے بارے میں ای طرح فیصلہ کیا تھا [جس طرح آپ نے کیا ہے]('' و ہ اس طرح کہ اس کا خاوندھلال بن حرۃ اتبجی [اس کے ساتھ بمبستری کرنے سے پہلے نو ت ہو گیا تو رسول اللہﷺ نے اس کے لیے یہ فیصلہ کیا کہا ہے اس کی قوم قبیلے کی عورتوں جتنا مہر دیا جائے گا ،و ہ دراخت کی حقدار ہے اور وہ عدت گزارے گی ] (۱۰۰) جیسے آ ب نے فیصلہ کیا ہے۔ راوی نے کہا عبداللہ بن مسعورٌ رسول الله میاللہ علیت کے نیپلے کے ساتھوایے نیپلے کی موافقت پر بہت خوش ہوئے۔

7 - حدیث عقبہ بن عامر ": (۱۱) رسول الشطانی نے ایک آ دمی کو پوچھا: اگر میں تمہاری شادی فلاں عورت کے ساتھ کر دوں تو کیا تمہیں بہند آئے گا؟ اس نے کہا: جی ہاں! کر ویں۔ پھر آپ شائی نے دونوں کی شادی کرا دی۔ اس آ دی نے مہر کی ادائیگی یا تعین کے بغیر بی اس کے ساتھ ہم بستری کر لی۔ بیدآ دمی ان لوگوں میں سے تھا جو سلم حدیب میں شریک ہونے والے ہرآ دمی کے لیے خیبر سے حصد رکھا گیا تھا۔ و دفوت ہونے لگا تو اس نے شریک سے معارک عام ۱۸۰/۲ اور کہا کہ یو دیو نے مطابق کے لیکن بخاری وسلم نے اسے بی کتابوں میں دری نہیں کیا۔ امام وسلم کے ساتھ اسلم کے ساتھ کی اسلم کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی سے ساتھ کے سات

ا- منن النسائي ١١٦٦ -

٨٠٤٠٦٠٥- تعليم منن النسائل ١١٦٨

<sup>-</sup> منتيج منن النسائي ٣١٣٦

١٠- تحليم منن النسال ١٥٥

اا- تشخيم منن ابوداؤ د ۱۸۲/۵ درمتدرک حاکم ۱۸۲/۳

کہا: رسول اللّه علی فعل عورت کومیرے نکاح میں دیا تھا اور میں نے اس کے لیے ندخی مبر کانعین کیا تھا اور نہ ہی اے کوئی اور چیز دی تھی اور میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنا خیبر کا حصہ اسے حق مبر میں دیا۔عورت نے وہ حصہ لے لیا اور اے ایک لاکھ میں بیچا۔

م-(۱۲۱) جوتے کے جوڑے کے بدلے نکاح کرنے والے کے بارے میں رسول التھائیہ کا فیصلہ

#### اذكامات:

🖈 اس بات کابیان کرحق مبرکی مقدارخاوند بیوی کی موافقت پر ہے۔

🖈 کم از کم حق مبرکی کوئی حدثبیں ہے۔

🖈 نکاح جوتوں کے جوڑوں کے عوض بھی ہوسکتا ہے۔

دلاكل:

حدیث عبداللہ بن عامر بن ربعہ یہ : (۱) وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں بنوفزارہ کے ایک آ دمی نے [ایک عورت کے ساتھ ا<sup>(۲)</sup> جوتوں کے جوڑے کے عوض نکاح کیا [اس عورت کو بی ایک کے پاس لایا گیا، آپ ایک نے اس سے بوچیا: ذاتی طور پر اور مالی نقط ، نظر سے تو اس جوتے کے جوڑے پر راضی ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں!] (۲) تو نبی علیقے نے اس نکاح کو جائز قر اردیا۔

# ۵-(۱۲۷) اس آ دمی کے بارے میں رسول الٹھائیٹ کا فیصلہ جس نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا تو وہ حاملہ نکلی

احكامات:

🖈 حاملہ عورت کو بد کاری کی وجہ ہے کوڑے لگائے جا کیں گے۔

😭 اس کے لیے حق مبر کا ثبوت کیونکہ مرداس کی شرمگاہ کوحلال سمجھ کراستعال میں لایا ہے۔

دلاكل:

ا- حدیث سعید بن المسیب ": " وه نجه ایک انصاری صحابی سے روایت کرتے ہیں جے بصرة " [ بن اکتم ] ( " ) کہا جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا: میں نے ایک پر دہ نشین کنواری عورت کے ساتھ شادی کی ۔ جب میں خلوت میں اس کے پاس گیا تو اسے حاملہ پایا ۔ نبی تعلیق نے فرمایا: اسے اس کی شرمگاہ کو استعال کرنے کی وجہ ہے حق مہر دیا جائے گا۔ بیٹا تمہارا غلام ہوگا۔ جب وہ بچہنم دے لے اسے کوڑے لگاؤ ( " ) [ اور آپ علیق نے ان دونوں کے درمیان علیحد گی کرا دی ] (د)

۲-(۱۲۸) حق مہراوراس کی کم از کم مقدار کے بارے میں رسول الٹھائیے کا فیصلہ

#### احكامات:

انصارکاایے مہاجر بھائیوں کے لیےایٹارکابیان۔

🏠 نکاح میں حق مبردینے کاوجوب، اگرچہ کم ہی ہو۔

ا- ضعف من الى داؤر ٣٦٥، دا تطني ٢٥١/٣ ادرمتدرك حاكم ٢٠٠/٢

۵،۳- ضعف من الى داؤ ۲۲ م

rai/10 ایک روایت میں بر کدو آ دی نظر قابن ابونظر قالغفاری تفایلل الحدیث این مندر ۲۵۱/۱۰

م- ایک روایت میں بات کوزے لگاؤ پایدکداس پر حد قائم کردو یضیف من الی داؤد ۲۵۵

نكاح مين ولىمە كامتحب بونا ـ 13

قر آن ہاک کی یاد کی ہوئی کچھ سورتوں کونکاح میں حق مہر بنانے کا جواز ۔ 53

> باپ کا حسب استطاعت بنی کوجهنر دینا۔ 5.2

عورتوں کوحق مبر دینے کے سلسلے میں انتہا پیندی ہے اجتناب ۔ 5

عورت کوخادند کی طرف ہے کسی اور کی طرف ہے حق مہر اور جہیز دیے کا جواز ۔ 3

## دلائل:

ا- حدیث انس: (۱) جب عبدالرحمٰن بن عوف [مباجر بن کر] (۲) [بمارے یاس آئے] (۲) [تورسول الله میانته نے ان کے اور سعد بن الرئیع کے درمیان بھائی جارہ قائم کر دیا ] <sup>(\*)</sup> [سعد نے عبدالرحمٰن بنعوف ہے کہا: میرے یاس کچھ مال ہے وہ میرے اور آپ کے درمیان آ دھا آ دھا ہوگا۔میری دو بیویان ہیں، دونوں میں جوآپ کوزیا دہ پند ہو، میں اے طلاق دے دوں ، آپ اس سے نکاح کرلیں۔حضرت عبدالرحمٰن بنعوف نے فرمایا: اللہ تعالیٰ آپ کے اہل وعیال اور مال میں برکت کرے مجھے بازار کا راستہ سمجھا دیں ] <sup>(د)</sup> [انہوں نے ان کوسمجھا دیا ] <sup>(۱)</sup> [تو وہ بازار گئے وہاں خریدوفروخت کی ] ( ﷺ [پھروہ کافی زیادہ گھی اور پنیر لے کرلوٹے ] ( ^ ) [پھر ] انہوں نے کھجور کی ایک تکھلی کے برابر سونے کے وض ایک عورت کے ساتھ نکاح کرلیا<sup>(۱۰)</sup>۔ بی ایک نے ان کے چبرے پر ا<sup>(۱۱)</sup> شادی کی خوثی [اور کپڑوں پر زعفران کی چھینٹوں (۱۲) اور یکھاتو یو چھا: [ایک روایت میں ہے نی تنایق نے یو چھا: کیاخبر ہے؟ اِ (۱۲) انہوں نے یو جینا جن مبر میں کیا دیا ہے؟ انہوں نے کہا: ] (۱۷) ایک تھیلی کے برابر سونے کے عوض ( نکاح کیا ہے ) [اس کی قیت ياني ورجم لگائي گئ ہے ] (۱۸) [آپ الله ملی الله ملی الله ملی کول ند

ا- بخاری ۱۶۸۸ ا ۱۹۰۱۸، ۹۰۶- کسن الکبری کشیبتی سے ۲۳۰

حدیث میں لفظا 'نواۃ'' آیا ہے۔اور انواۃ۔امام خطالی نے فرمایا: بیعر بول کے ہاں ایک مقدار کانام سے جے سوئے کے یانج ورهموں کے برابر قرار

ریت بین مسلم ۲۱۹۹ درهم مرتبع جموعا مطور پر دو کیج لگات بیار

١١٠٠١١٠.١١ ـ ١٨١١ ـ آيم منفن آني واؤره ١٨١١

مسلم ۵-۳۴. بخاری ۵۵۱۵

۲- حدیث سحل بن سعد الساعدی ": (۱) انہوں نے فرمایا: ایک عورت [ خولہ بنت حکیم ] (۲) نے رسول اللہ منالله کے باس آ کر کہا: اللہ کے رسول ملاق میں آ پیلیٹ کے باس آ پیلٹ کو اپنا آپ ببر کرنے آئی ہوں: راوی نے آ پین اس کے بارے میں کوئی فیصلنہیں کررہے ہیں تو وہاں بیٹے گئے۔اب آ پینٹ کے سحابہ میں ہے ایک آ دی نے کھڑے ہوکر کہا:اللہ کے رسول مثالثہ :اگر آپ باللہ کواس کی ضرورت نہیں ہے تواس کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ آپ میانیہ علیقہ نے اس سے بوچھا:تمہار ہے پاس[اسے حق مہر میں دینے کے لیے ]<sup>(۳)</sup> کوئی چیز ہے؟اس نے کہا:اللہ کے رسول ئالله : علينة ! بخدا كيچين ہے \_ آپ علينة نے فرمايا: اينے گھر جاؤ اور ديکھوکو کی چيزملتی ہے؟ وہ گيااورتھوڑ ي دير بعد واپس لوٹ آ یا اور کہا: بخدا گھر میں مجھے کوئی چیز نہیں ملی۔ آپ علیہ نے فرمایا: جاؤڈ ھونڈو اگر چہلو ہے کی انگوشی ہی کیوں نہ ہو، وہ گیا اورواپس آ کر کہنے لگا: اللہ کے رسول میں ایک ایخدالو ہے کی انگوشی تک بھی نہیں ملی البتہ بدمیری جادر ہے (سبل نے کہااس کی جع بونجي چا در بي تھي )۔اس ميس ہے آ دھي اس كے ليے ہے [اور آ دھي ميس ليلوں گا] (")رسول التَّعَافِيَّةَ نے فرمايا: اليي عادر کا کیا کرو گے؟ اگرتم اوڑ ھالوتو اس پرنہیں رہے گی اورا گروہ اوڑ ھے لیقو تم پرنہیں رہے گی، وہ آ دمی بیٹھ گیا یہاں تک کہ کا فی دیر بیٹھنے کے بعد اٹھ کر جانے لگا تو رسول النہ عظیمات نے اسے بلوایا اور اس سے بوچھا: قر آن یاک کا کوئی حصہ یا د ب؟اس نے کہا: مجھے فلال فلال سورت یاد ہے (اس نے یاد کی ہوئی تمام سورتوں کے نام گوائے ) آ یے اللہ نے یو چھا: یہ سورتیں تمہیں زبانی یاد میں؟ اس نے کہا: تی ہاں! آپ آیٹ نے فرمایا: جاؤ! قرآن یاک کی ان حفظ کی ہوئی سورتوں کے عوض میں نے اس عورت کوتمہاری ملکیت میں دیا۔

۳- حديث ابن عباس ":(د) انهول في فرمايا: جب حضرت على "في حضرت فاطمه" كي ساتھ تكاح كيا تو

بخاری ۱۰۸۵

۳۰ تصیح شننالی داؤد ۱۸۵۶

۲۰ فتح الباري ۲۸۱/۸ و ۲۸۹

<sup>:-</sup> تصميم سنمن الى داؤر 10 10

رسول النّميَّ في ان سے فرمایا: فاطمه کو (مبریس) کوئی چیز دو۔ حضرت علیؓ نے کہا: میرے پائ تو تجھ بھی نہیں ہے، آپ علیہ نے پوچھا: تمہاری وہ عظمی ڈھال کہاں ہے؟ [انہوں نے کہا: میرے پائ بی ہے، آپ علیہ نے فرمایا: وواسے دے دو] (اکی روایت میں ہے حضرت ابن عبائ نے فرمایا: رسول النّمیہ نے حضرت فاطمہ کی کوچا در مشکیز و، تکیہ جبز میں دیا، تکیے میں روئی کی جگہ کھجور کے ہے مجرے ہوئے تھے] (۱)

۳- **حدیث** ابوسعیدالخدری ": <sup>(۳)</sup> رسول التعلیقی نے حضرت عائشہ کے ساتھ بچاس درہم قیمت کے گھریلو سامان برنکاح کیا۔

۵- حدیث ابوسلمہ ﷺ کی از واج مطبرات کاحق مبر کتا استہ عائشہ سے بوجھا: نی ایک از واج مطبرات کاحق مبر کتا تھا؟ انہوں نے جواب دیا: آپ اللہ کی تمام یو یوں کاحق مبر بارہ اوقیے اور ایک نش ہوتا تھا، جانے ہونش کیا چیز ہے؟ نش نصف اوقیہ کی ہے میں اور یہ پانچ سو درہم بنتے ہیں۔

حدیث ام حبیبه (۱) و عبدالله بن فجش کی زوجیت مین تھیں عبداللدارض حبشه میں فوت ہو گئے تو شاہ حبشه

<sup>-</sup> تستیح منن انسانی ۱۳۱۰ اور مصنف عبدالرزاق ۱۰۳۰ این ہے کے هفرت کل نے فاطمہ بنت رسول النسائی کومبر میں بار داوتیے دیئے۔ ۱ ایک اوقی تقریباً ڈیز ھادنس کے برابر ہوتا ہے مترجم)

<sup>۔</sup> - متدرک حاکم ۱۸۵/۲ اورکہا کہ دیے صبح الا شاویہ کیکن بخاری وسلم نے اسے ذکر ٹیس کیا،امام بھی نے امام حاکم سّاس قول پران کُ موافقت کی ہے۔

<sup>-</sup> فعيف من ابن ماجه

۳- مشیح شمن ابن مالبه ۱۵۳۱

۵- مسيح سنن الى داؤر ۱۸۵۶

۲- مصنف عبدارزاق ۱۰۴۰

نجاثی نے ان کا نکاح رسول اللہ یکھیے کے ساتھ کر دیا اور انہیں اپی طرف سے چار بزار در هم حق مبر دیا [اور انہیں اپی طرف سے جیار بزار در هم حق مبر دیا [اور انہیں اپی طرف سے جیز دیا] (۱) اور انہیں شرحیل بن حنہ کے ساتھ نجی اللہ کے باس جمیعا[ نجی ایک جی اللہ کے حضرت ام حبیبہ کے لیے کوئی چیز نہیں جمیعی تھی ۔ آپ ایک جو لیوں کاحق مبر چار سودر جم تھا] (۱)

۸- حدیث الی هریرة ": (۲) انہوں نے فرمایا: اس وقت جب رسول الله علیہ ہم میں موجود تھے، حق مہر دس

اوقیے تھا۔

۳۰۱ صحیح شن این ملجه ۳۲۳ س ۳- صحیح شن النسائی ۱۳۱۳

Marfat.com

# دوسراباب صحتِ نکاح کی شرا نظ ،خاونداور بیوی کے فرائض کے بارے میں ادراس میں(۱) نیطے ہیں۔

# ۱-(۱۲۹) نکاح کی شرائط کے بارے میں رسول التعلیق کا فیصلہ

#### احكامات:

ا کاح ہے متعلقہ شرطوں کو پورا کرنے کی تا کید۔

🖈 منگنی پرمنگنی کرنے کی ممانعت۔

🛠 کسی کے سودے پر سودااور بھاؤیر بھاؤ کرنے کی ممانعت۔

😭 کیوچھی یا خالہ سے نکاح کی صورت میں اس کی جیتی یا بھانجھی سے نکاح کی ممانعت ۔

🔀 کسیعورت کااپی بہن کوطلاق دلوا کراس کے خاوند کے ساتھ نکاح کرنے کی ممانعت ۔

دلاكل:

ا - حدیث مقبہ بن عامر ہن انہوں نے فرمایا: نجھ اللہ نے فرمایا: وہ شرط پورے کیے جانے کی سب سے زیادہ ہی دار ہے جس کے ساتھ تم عورتوں کی شرمگا ہیں اینے او پر طال کرتے ہو ( یعنی حق مبروغیرہ )۔

۲ - حدیث الی طریرہ : (۱) وہ نی الیسے ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ الیسے نے فرمایا: کوئی آ دمی اپنے بھائی کی منٹنی پرمنٹنی کرے نہاں کی جیودے پر سودا کرے۔ پھوچھی کے زکاح میں ہوتے ہوئے اس کی جیتی کے ساتھ اور خالہ کے

نکائے میں ہوتے ہوئے اس کی بھانجی کے ساتھ **نکاح نہ کیا جائے اور کوئی اپنی بہن کے تن سے محروم کرنے کے لیے** اسے . .

طلاق دلوانے کی کوشش نہ کرے بلکہ اسے جا ہے کہ جہاں میسر ہونکا ح کرلے جواس کے نصیب میں ہے اسے ل جائے گا۔ ۲- (۱۷۰) کسمی اور کے جماع سے حاملہ عورت کے ساتھ جماع کرنے کی حرمت کے بارے

ميں رسول التّعليقية كا فيصله

#### احكامات:

🖈 استبراءرحم ( '' کاو جوب تا کہ کوئی اپنا پانی دوسرے کی کھیتی کونہ بلائے۔

102

۱- مسلم ۳۳۲۸

۔ کافروں کی تعویہ ورقورتی جب بنگی قیدی کی حیثیت ہے مسلمانوں کے باتھ آئیس قوان کا پہاا نکاح فتم بوجائے گا۔ اب ان کے ساتھ ایک بیش کے آ نے تک جمہشری جائز نہیں ہوگی تاکہ ان کے حاملہ ہونے یا نہ ہونے کا پید جمل جائے اس ایک چیش تک کے انتظار کانام 'استبراء رم' ' ہے۔ ☆ قیدی عورتوں میں سے حاملہ کے ساتھ وضع حمل سے پہلے جماع کی ممانعت۔
 ☆ تقیم ہونے سے پہلے مال غنیمت کی کسی بھی چیز کوفرو خت کرنے کی حرمت۔
 دلائل:

7- حدیث صنعائی: (") انہوں نے رویفع بن ثابت انصاری سے بیان کیا کہ وہ ہمارے درمیان خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا: میں آپ لوگوں ہے وہی بات کہوں گا جو میں نے رسول النہ اللہ سے جنین کے دن سی آپ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنا پانی غیر کی کھیتی کو سی آپ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنا پانی غیر کی کھیتی کو پلائے یعنی حاملہ عورت کے ساتھ ہمستری کرے۔ اور جواللہ تعالی پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ قید یوں میں ہے کی بھی عورت کے ساتھ استبراء رحم سے پہلے ہمستری کرے اور جواللہ تعالی اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے جائز سی کہ وہ تی پہلے ہمستری کرے اور جواللہ تعالی اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے جائز سی کے جائز سی کے جائز سی کے جائز سی کے جائز سی کہ وہ تے پہلے ہیچ۔

<sup>-</sup> ملم ۲۵۳۷

r- تصحيح سنن الي داؤ و ١٨٨٨

٣- تشخيم منن الي داؤد ١٨٨٩

٣- تصحيح سنمن الي داؤر ١٨٩٠

# m- (۱۷۱) حاملہ کی عدت کے بارے میں رسول اللّعِليْفِ کا فیصلہ

#### احكامات:

🖈 🛛 جس خاملہ کا خاوند فوت ہو گیا ہواس کی عدت وضع حمل ہے خواہ وہ مدت تھوڑی ہویا زیاد ہ

🖈 عدت گزرجانے کے بعد عورت کی منگنی کے لیے بناؤسنگھار کا جواز ۔

اس بات کابیان کدا ہے اپنے بارے میں تکمل اختیار ہے وہ اپنے ولی کی اجازت سے جب جاہے، جس کے ساتھ جاہے نکاح کر سکتی ہے، اسے نکاح پر مجبور نہیں کیا جائے گا اور اس کی رضامندی کے بغیراس کا زکاح نہیں کیا جائے گا۔ کیا جائے گا۔

## دلائل:

ا صدیت عبداللہ بن عتبہ: (۱) ان کے والد نے عمر بن عبداللہ بن ارقم کو بذریعہ خط محم دیا کہ وہ سبیعہ بنت حارث اسلمیہ کے پاس جائے اور اس کے حالات ہے آگا بی حاصل کرے اور اس سے بع بی ہے کہ جب اس نے رسول النہ اللہ بن جائے گئے ہے اس کے حالات ہے آگا بی حاصل کرے اور اس سے بعد بنت عبد کو بتانے کے النہ بن عتبہ کو بتانے کے لیے تعلق بنی اللہ بن عتبہ کو بتانے کے لیے تعلق بنی عامر بن لوئی سے لیے تعلق بنی عارث نے بتایا کہ وہ سعد بن خولہ کی زوجیت میں تھی ۔ سعد بن خولہ کا تعلق بنی عامر بن لوئی سے ہے۔ یہ بنگ بدر میں شریک تھے۔ جمۃ الوداع کے موقع پر فوت ہو گئے جبکہ وہ (سبیعہ بنت حارث) حالمہ تھیں۔ بھران کی وفات کے (میں دن بعد) (۲) ہی وہ حمل سے فارغ ہو گئی اور پھر نفاس سے فارغ ہو کر منگئی کے لیے بناؤ سنگھار کر لیا وفات کے (میں دن بعد) کی طرف ماکل و پنانچ دوآ دمیوں نے اس کی طرف ماکل و پنانچ دوآ دمیوں نے اس کی طرف ماکل جو کہ بنوعبدالدار قبیلے کا آدی تھا میعہ کے پاس آ یا اور اسے کہنے گا: میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے بناؤ سنگھار کیا ہوا ہو، نکاح کرنے کا ارادہ ہے؟ جب بحک صدید کے پاس آ یا اور اسے کہنے گا: میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے بناؤ سنگھار کیا ہوا ہو، نکاح کرنے کا ارادہ ہے؟ جب بحک صدید کے پاس آ یا اور اسے کہنے گا: میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نیا کہنے میں ابوالسنا بل کوامید تھی کہ وہ وہ اپس آ کیس گئے تھے، ابوالسنا بل کوامید تھی کہ وہ وہ اپس آ کیس گئے وہ ابوالسنا بل کوامید تھی کہ وہ وہ اپس آ کیس گئے وہ ابوالسنا بل کوامید تھی کہ وہ وہ اپس آ کیس گئے وہ ابوالسنا بل کوامید تھی کہ وہ وہ اپس آ کیس گئے وہ ابوالسنا بل کوامید تھی کہ وہ وہ اپس آ کیس گئے تھے، ابوالسنا بل کوامید تھی کہ وہ وہ اپس آ کیس گئے تھے، ابوالسنا بل کوامید تھی کہ وہ وہ اپس آ کیس کے تھے، ابوالسنا بل کوامید تھی کہ وہ وہ اپس آ کیس کے تھی۔ ابوالسنا بل کوامید قبی کہ وہ وہ اپس آ کیس گئے تھے، ابوالسنا بل کوامید تھی کہ وہ وہ اپس آ کیس کے تھی۔ ابوالسنا بل کوامید تھی کہ وہ وہ بس کیس کے تھی۔ ابوالسنا بل کوامید کیس کے دور اپس آگیں کیس کے دور اپس کے کور کور کیس کے دور اپس کے کیس کے دور کیس کے دور اپس کیس کے دور کیس کیس کے دور کیس کے دور کیس کے دور کیس کے دور کیس کیس کے دور کیس کے دور کیس کے

<sup>-</sup> بخاری ۱۳۹۹، ۵۳۱۹، مسلم ۲۰۷۸، سنن الی واؤد ۲۰۳۰، سنن ابن ملبه ۲۰۲۷، سنن ترندی ۱۳۱۳ اوراروا والغلیل ۲۱۱۳

<sup>--</sup> صحیح منن نسائی ۳۲۸۴،ابوسلمه کی روایت ـــ -

ابا - مستح من السائي ٣٢٨٥ ابوسله بن عبدالرمن كي روايت = -

ی اس کے ساتھ نکاح کے لیے ترجیج ویں گے ] (') سیعہ کہتی ہیں: جب ابوالسنابل نے مجھے یہ کہا، میں نے شام ہوتے بی تیاری کی اور رسول النہ ایک کے پاس جلی آئی اور مسئلہ ان کے سامنے رکھا، آپ تالیت نے مجھے بتایا کہ وضع حمل کے فور ابعد میری عدت ختم ہوگئ ہے جس کے بعد میری عدت ختم ہوگئ ہے جس کے بعد میری عدت ختم ہوگئ ہے جس کے ساتھ جا بونکاح کر سکتی ہو ] ('') [ تو میں نے نکاح کرلیا ] ('')

۳- (۱۷۲) مالک این غلام اورلونڈی کا نکاح کردیتو چران کے درمیان علیحدگی نہ کرانے ۔ کے بارے میں رسول التعالیم کا فیصلہ

#### احكامات:

🖈 آ قاغلام کا نکاح کردے تو نکاح صحیح ہوگا۔

🖈 نلاح کے بعد غلام اور اس کی بیوی کے درمیان علیحد گی کروانا جائز نبیس ۔

🖈 نام بى اين بيوى كوطلاق دين كاحق ركهتا بندكرة قا-

## دلاكل:

محدیث ابن عباس : (\*) انہوں نے فر مایا: نبی تعلیق کے پاس ایک [ غلام ] (د) شخص آیا اور کہنے لگا: اللہ کے رسول علی ایک این عباس کے اس میں ایک انہ کے اللہ کے رسول علی اس میں ایک این اور کہنے لگا: اللہ کے رسول اللہ علی علی اللہ علی

<sup>.</sup>r. الصحح من النسائي سه ۳۶۸ ابوسلمه کی روایت سے۔

<sup>-</sup> بخاری ۵۳۲۰ مسور بن مخر مه کی روایت ت\_

۳- محتمح سنن ابن مادیه ۱۲۹۳

a- دار تطنی ۲۵/۲

# ۵- (۱۷۳) خاوند کے غائب ہونے کی صورت میں بیوی کا نان ونفقہ خاوند کے ذیعے ہونے کے استعالیہ کا فیصلہ کے خات کے بارے میں رسول النہ علیہ کا فیصلہ

#### احكامات:

کا عورت کا نان دنفقداس کے خاونداوراولا د کا نان دنفقدان کے باپ کے ذمیے ہونے کا و جوب جب اوّلا و حجوبی کی جب اوّلا و حجوثی ہویا تنگدست ہو۔

انان کانے کی عیب کاذکرکرنے کا جواز۔

🖈 اخراجات ضرورت کے مطابق ہونے جاہیں۔

🖈 اپنی ذاتی معلومات کی بناپر قاضی کے فیصلہ کرنے کا جواز۔

الم غیرحاضر مخص کے خلاف فیصلے کا جواز۔

 \( \tau \) اگرخ چدندد ہے تو عورت کے لیےاس کے مال سے بقدر کایت لے لینا جائز ہے۔
 دلائل:

صدیث عائش (۱) [ایک روایت میں ہے کہ بندہ نے نجائی کے پاس آ کر کہا: اے اللہ کے رسول علیہ و کے زمین پرسرف آ پ کے گر والے ایسے تھے جن کے بارے میں میں یہ پہند کرتی تھی کہ اللہ انہیں ذکیل کرے اور ] (۲) زمین پرسرف آ پ کے گر والے ایسے تھے جن کے بارے میں میں یہ پہند کرتی تھی کہ اللہ انہیں ذکیل کرے اور ] (۱) [اب یہ حالت ہے کہ ] (۱) [روئے زمین پرصرف آ پ اللہ کے گر انا ایسا ہے جس کے بارے میں ، مجھے یہ بات سب کے زیادہ پہند ہے کہ اللہ انہیں عزت وے ، تو نجی اللہ کے رسول عظیمی ایس کے ہاتھ میں میری جان ہے ایسے بی ہے بھر ] (۱) بندہ بنت عتبہ نے کہا: اے اللہ کے رسول علی کے ابوسفیان ایک تھوڑے ول والا [ بخیل ] (۱) آ دی ہے اور مجھے بھی اس کے مال ہے بچھے لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے آ

بخاری ۲۳ ۵۳

ابه- مسلم، ۱۲۵

۳- شرح النة للبغوي و ۲۱۵

۵- بخاری ۵۳۵۹

۳- بخاری ۱۸۰ ک

میرے بچوں کے لیے کافی ہوسوائے اس کے کہ میں اس کی لاعلمی میں بچھ لےلوں [ تو کیا جتناخر چداس کے ذمے یوی بچوں کا ہے اتنا لے کر ہم کھالیس تو بھھ پر کوئی گناہ تو نہیں ] (۱) تو آپ تائیشٹھ نے فرمایا: [نہیں!] (۲) جائز طریقے ہے اپنے اورا یے بچوں کے لیے بقدر کنایت لے لیا کرو۔

۲- (۱۷۴) خاونداور بیوی ہردو کے لیے گھر کی خدمت کرنے کے بارے

ميں رسول اللَّهِ فِيكَ لِي كَا فِيصِلِهِ

#### احكامات:

🖈 گھر کی خدمت ہرصورت مورت کے ذمہ ہوگی اگر چیدہ کتنے بی معزز گھرانے کی ہو۔

🖈 گھرسے باہر کی ذمہ داری خاوند پر ہونے کاو جوب۔

🖈 سوتے وقت سجان الله ، الحمد لله اور الله اکبر کہنامتحب ہے۔

🖈 بوقت ضرورت مرد کااین بیوی کے ساتھ تعاون کرنا۔

🖈 این اولا دیا دوسر کے کسن بچوں کے ساتھ حسن سلوک۔

🖈 مرد کاعورت برنگران اوراس کا ذیبه دار ہونا۔

## دلا<sup>كل</sup>:

ا - حدیث علی فی از (۲) [حضرت فاطمہ کے [ہاتھوں میں] (۲) چکی چلانے کی وجہ سے چھالے پڑگئے۔ نی الیکنی کے بی الیکنی کے اس جنگی قیدی لائے گئے [تو میں نے کہا: کتناا چھا ہو کہ آپ اپنے والدگرامی کے پاس جا کیں اوران سے ایک خادم ما نگ لائیں] (۵) وہ گئیں نبی علیہ السلام گھربر نہ ملے کین حضرت عاکشہ کے ساتھ مارت کا دیکن انہوں نے حضرت عاکشہ کو الکیس اور ان

ا۲۰۱ بخاری ۵۳۹۵

۳- بخاری ۲۰۵

۳- ملم ۱۸۵۳

۵- تشخیم سنن التریزی ۱۷۱۳

۲- حدیث عائش (" فرمایا: ایک دن مجھے رسول النه علیہ نے اسامہ کا جبکہ وہ چھوٹے بچے تھے، منہ دھونے کا حکم دیا، عائش فرماتی ہیں: میری اولا دنہیں تھی اس لیے مجھے نہیں پہتہ تھا کہ بچوں کا منہ کیے دھوتے ہیں، میں نے اسامہ کو کھم دیا، عائش فرماتی ہیں تا میری اولا دنہیں تھی اس لیے مجھے نہیں پہتہ تھا کہ بچوں کا منہ کیے کراسامہ کوخود پکڑا، اس کا منہ دھونا پکڑا اور جیسے بچھے میں آیا اس کا منہ دھونے گئی ، لیکن کا میاب نہ ہو گئی۔ نبی الیاب نہ ہو گئی۔ نبی الیاب نہ ہو گئی۔ نبی الیاب نہ ہو گئی ہوتی تو میں تھے زیور بہنا تا شروع کیا اور (اسامہ سے ) فرمانے گئے: یہ ہمارے لیے اچھا ہوا کہ تو لوگی نہیں ہے اگر تو لوگی ہوتی تو میں تھے زیور بہنا تا اور کئی کے حوالے کر دیتا۔

<sup>-</sup> بخارى كى متعددراويتول ميس يينے كى جكه "بيث "كالفظ وارد جواب ١٥٣٦

۱۸۵ مسلم ۱۸۵۳

۳- بخاری ۵۳۹۳

# تیسراباب بیو بوں کی تعداد،ان کی باری باند ھنے اور بیچے کی پرورش کرنے کے بارے میں ادراس میں(۵) نیطے ہیں۔

# ۱-(۱۷۵) بیویوں کے درمیان باری باندھنے اور انصاف کرنے کے بارے میں رسول التُعلِی کا فیصلہ

#### احكامات:

ا یو یول کے درمیان باری با تدھنے اور انصاف کرنے کا وجوب

🖈 دن کےونت تمام بیو ایوں کے گھروں میں بغیر چھوئے چکر لگانا۔

🖈 عورت کا بی سوکن کے لیے اپنی باری ہے دستبر داری کا جواز \_

🖈 بویوں کے درمیان عدل ہے کام نہ لینے والے کا گناہ بہت خطرناک ہے۔

کا رات گزارنا، خرچے، لباس اور رہائش فراہم کرنااوران جیسی اختیار میں آنے والی دوسری چیزوں میں عدل 🕏

واجب ہےاور جو چیز اختیار میں نہیں اس میں عدل واجب نہیں ہے۔

🖈 عدل کاایک پہلو یہ بھی ہے کہانسان سفر پر جاتے وقت بیو یوں کے درمیان قرعہا ندازی کر لے۔

دلاكل:

 ا- حدیث عروہ (۱) وہ حضرت عا کشہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا: حضرت عا کشہ نے مجھ ہے فرمایا: اے میرے بھانجے! ہمارے ہاں تھہرنے کے لیے ،وقت کی تقتیم میں رسول النّعظیفیج ہم میں ہے کی کودوسری پرتر جے نہیں دیتے تھے، ہرروز وہ ہم میں سے ہرایک کے پاس جاتے تھے اور ہر بیوی کے (ہمبستری کےعلاوہ) قریب تر ہوتے تھے تا آ ککہ آ پیاف اس بوی کے ماس طلے جاتے جس کی باری ہوتی اور پھررات اس کے ماس ہے ،حضرت سودہ بنت زمعہ نے ، جب وہ بوڑھی ہوگئیں اور انہیں خدشہ لاحق ہوگیا کہ اللہ کے نجی میں نہیں چھوڑ نہ دیں، نجہ اللہ ہے کہا: ا الله کے رسول اللہ نے اس کی باری عائشہ کو دے دیں۔ آپ اللہ نے ان کی میر پیشکش قبول کرلی، حضرت عائشہ نے قرمايا:اس ميس اوراس جيروا قعات ميس الله تعالى في يدآيت اتارى ب: ﴿وان اصرادة حافت من يعلها نشوزا او اعراضا فلاجناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا (٢)

مسيح سنن الي داؤد ١٨٦٨ اورمتدرك حاكم ١٨٦/٢

۲- حدیث عائش انهوں نے فرمایا: آیت کریم (تسرجی مین تشاء منها و تُونی الیک من تشاء منها و تُونی الیک من تشاء کائش انهوں نے فرمایا: آیت کریم (تسرجی میں تشاء کے بعدر سول اللہ علیہ اللہ کھواور جے چاہوا پے ساتھ رکھو' نازل ہونے کے بعدر سول اللہ علیہ جب ہم یویوں میں ہے کسی کی باری میں ہوتے تو ہم ہے ( کسی دوسری کے پاس جانے کے لیے ) اجازت ما نگتے تھے۔ معاذ وَ نَّے فرمایا: میں نے حضرت عائش ہے ہو چھا: آپ رسول اللہ علیہ کے کیا کہا کرتی تھیں؟ جواب دیا: میں کہا کرتی تھیں؟ جواب دیا: میں کہا کرتی تھیں دوں گی۔

سا- حدیث ابوهریر و از (۳) نی هیافته نے فرمایا: دو بیویاں رکھنے والا آدمی اگران کے درمیان عدل نہ کرے گاتو تی مت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کا ایک پیلوگرا ہوا ہوگا۔

۳- حدیث عائشًا (۱) فرمایا: رسول النسطی جب سنر کوجائے تو اپنی ہویوں کے درمیان (ایک کواپ ساتھ کے جانے کے لیے) قرعہ اندازی کرتے، اور ان کے درمیان باریوں کی تقسیم عدل کے ساتھ کرتے تھے اور پھر فرمایا کرتے اے اللہ اید میراروبیاس چیز کے بارے میں ہے جس میں مجھے اختیار ہے مجھے اختیار ہے مجھے اختیار ہے مجھے اندین ،اس کے بارے میں مجھے ملامت نہ کرنا۔

۳-(۱۷۱) اس آ دمی کے بارے میں رسول اللہ کا فیصلہ جس نے اپنی پہلی ہوئی پڑئی شادی کر لی ہو

#### احكامات:

🖈 شادی کے آغاز میں کنواری اور غیر کنواری کے درمیان باریوں کی تقسیم کے بارے میں زم روبیا ختیار کر ہا۔

🖈 کنواری کے لیے سات اور غیر کنواری کے لیے تین دن ہیں۔

<sup>.</sup> من مستحيستن الي داؤ، ٩٩٦٠

م- سورة الجزاب آيت نمبراه

اله = الصحيحة من المن مانية (1904)

<sup>-13</sup> 

🛠 دنوں کی تقسیم کا معاملہ خاوند کے اختیار میں ہے۔ دلاكن:

ا- حدیث امسلمی (۱) رسول علی نظام نظام ان کے ساتھ شادی کے بعد [ان کے ساتھ شب باشی کی ] (۲) تو ان کے ہاں تین راتیں قیام کیا[پھر جب ان کے گھرے نکلنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے آپ آپٹیٹے کی تمیض پکڑلی، آپ ایسٹے نے فر مایا: اً گرتم جا ہتی ہوتو میں تمہارے ہاں مزیدرک سکتا ہوں ] <sup>(۳)</sup>اور فر مایا: تمہاری دجہ سے [تمہارا خاندان معزز ہوگا <sub>]</sub> <sup>(۳)</sup> تمبارے گھر والے بے وقارنبیں ہوں گے۔اگرتم حامتی ہوتو میں تمہیں سات دن دیتا ہوں [اورتمہارےاس معاملے کی روے کنواری کے لیے سات اور غیر کنواری کے لیے تین راتوں کا حساب رکھوں گا] (د) اور اگرتمہارے لیے سات دن کروں تو پھرا پی تمام ہویوں کے لیے سات دن کروں گا[اوراگرتم چاہتی ہوتو تین دن بی رہنے دیتا ہوں اور اب دیگر یو یوں کے پاس جا تاہوں؟ تو ام سلمٹنے کہا: تین ہی ٹھیک ہیں ] <sup>(۲)</sup>

 ۲- حدیث انس بن ما لک : (2) جب رسول میلیند نے صفیہ " سے شادی کی تو آپ یکینے ان کے ہاں تبن دن تھبرے،صفیہ ﷺ غیر کنواری تھیں۔

سا - حدیث انس (^) فرمایا: سنت بیا که آدمی اگر و پہلی غیر کنواری بیوی (۱۹) پر کنواری کو بیاه کرلائے تواس کے ہاں سات را تیں رہے بھر باری تقسیم کرےاورا گر پہلی کنواری بیوی پر غیر کنواری بیاہ کرلائے تو اس کے ہاں تین را تیں تھمبرے پھر باریاں لگائے۔ ابوقلا بدنے کہا: اگر میں جا ہوں تو کہہ سکتا ہوں کدانسؓ نے بیصدیت رسول اللہ عظیمے تک پہنچائی ہے۔

اورغیر کنواری کے لیے تین، چھرا پی دوسری بیو یوں کے پاس جائے۔

مسلم ۲۰۸۳

مصنف عبدالرز ال ۱۰ ۱۳۴

مسلم ۱۰۲۰ اور ثرح السنة ۲۳۲۰

بخاري ۱۲۱۳ د

معجد سنن التريدي اا ٩ اور ميح سنن ابن ملعد ١٥٥٥

وارتطني ساسهم

# ۳-(۱۷۷) اس آ دمی کے بارے میں رسول النّطیقی کا فیصلہ جومسلمان ہوجائے اور اس کے پاس جیار سے زائد ہیویاں ہوں

#### احكامات:

🖈 ایک آ دی کے لیے جارے زائد بیویاں ناجائز ہونا۔

۲۶ دو بہنوں کوایک ساتھ نگاح میں رکھنے کی ممانعت ،اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا (اس پر
 مؤاخذ ہنیں )۔

اس بات کابیان کہ جوآ دمی سلمان ہوجائے اوراس کے پاس چارے زائد ہویاں ہوں تو اے چاہیے کہ ان کمیں سے جارکا انتخاب کر لے (باقی چھوڑ دے)۔

اس بات کابیان کہ جوسلمان ہوجائے اوراس کے نکاح میں دو پہنیں ہوں اسے چاہیے کہ ان میں سے ایک کو طلاق دے دے۔

## دلائل:

ا حدیث ابن عرق ابن عرق ابن عرق الله بن سلم ثقفی کی زوجیت میں دورجا بلیت میں دی عورتیں تھیں ، دو مسلمان ہوئے تو سب کی سب ان کے ساتھ مسلمان ہوگئیں ۔ نبی تعلیق نے انہیں تھم دیا کہ ان میں سے چار کا انتخاب کر کے [باتی سب کو چھوڑ د ہے] (۲) [حضرت عمر کے دورِ خلافت میں انہوں نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق د ہے کر اپنا مال اپنے بچوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اس بات کی خبر حضرت عمر کو پنجی تو آپ نے فرمایا: کہ شیطان جو کچھ با تیں چوری سے ایج لیت بین ، ان میں سے ایک خبر اس نے تمہاری موت کے بارے میں من کر تمہارے دل میں بچو تک دی ہے ، شاید تم اب زیادہ دی جہ نشاید تم ابنی بیویوں سے رجوع کر لو، یا وہ اس طرح تمہارے مال کی حصد دار بنیں دیو نیا میں انہیں تمہارے مال کی حصد دار بنیں گیا میں انہیں تمہار اوارث بنا دوں گا اور میں تمہاری قبر کو این الی رغال کی طرح رجم کر وادوں گا ] (۳)

ا- تصحيح سنن التربذي ٩٠١

<sup>-</sup> جيتي ڪ/١٨١

۳- مجمع الزواند مبیثی ۳/۳۳ اورکها کهاس کے راوی سیح بخاری کے راوی ہیں۔

۲- حدیث وهب الاسدیؓ: (۱) فرمایا: میں مسلمان ہوا تو میرے نکاح میں آٹھ عور تیں تھیں، میں نے اس کا ذکر کر میں اپنے کے اس کا ذکر کر میں تاہد کے اس کا ذکر کر میں تاہد کی تعلق کے اس کا دیکر کر اور کا انتخاب کرلو۔

نی میان کے پاس آ کر بتایاتو آ پی ایک در اور مایا: ان میں سے چار کا انتخاب کرلو [اور چار کوطلاق دے دو، تو اب ان میں کوئی بیوی مجھانے پرانے ساتھ کا واسط دینے لگی اور کوئی قربی رشتہ داری کا ]

۴-(۱۷۸) رسول التعلیق کا حضرت فاطمہ کے ہوتے ہوئے حضرت علی کے دوسرا نکاح کرنے کی ممانعت کے بارے میں فیصلہ

### احكامات:

🖈 نجی ایشے کی بیٹیوں پرسوکن لانے کی ممانعت۔

🖈 غیرت اورانصاف کے بارے میں کی آ دمی کے لیے اپنی بیٹی کا دفاع کرنے کی مشروعیت۔

ہے ( نکاح وغیرہ میں ) شرطیں عائد کرنے کا جواز لیکن بیہ صدیث چونکہ حضرت علی اور فاطمہ یہ کے ساتھ خاص ہے اس لیے اس سے دلیل نہیں لی جاسکتی۔

- مسيح سنن ابوداؤر ١٩٦٠ -

ا- صیح سنن ابوداؤد ۱۹۶۲

صیح سنن التر مذی ۹۰۶

۵۰،۰- معیمشن ابن ماجه ۱۵۸۱

- محج منن ابن باجه ۱۵۸۸

ت صابق بجر ۱۳۸۸ -

- مستف حبدالرزاق ۱۲۵ ۱۲

۳۱۸

## دلاكل:

ا- حدیث سور بن مخرمہ "نان فرمایا: میں نے نبی الیسٹی کو منبر پر کہتے ہوئے سا ، آپ الیسٹی فرمار ہے تھے [یاد رہے کہ میں ان دنوں بالغ ہو چکا تھا] ('') بنو ہشام بن مغیرة نے جھے اپی بنی کا نکاح علی بن ابوطالب کے ساتھ کرنے کا اجازت میں انہیں اس بات کی اجازت نہیں ویتا ہوں ، میں انہیں اس بات کی اجازت نہیں ویتا ہوں ، میں انہیں اس بات کی اجازت نہیں ویتا ہوں ۔ ہاں!اگر علی بن ابوطالب ایسا کرنا چاہتے وہ وہ میری بٹی کوطلاق دیر کر انہیں] ('') اس بات کی اجازت نہیں ویتا ہوں ۔ ہاں!اگر علی بن ابوطالب ایسا کرنا چاہتے تو وہ میری بٹی کوطلاق دیر کے اور جو ان کی بٹی سے نکاح کر سکتا ہے ۔ فاطمہ میر ہے جسم کا کلڑا ہے جو چیز اسے پریشان کرتی ہے جھے بھی پریشان کرتی ہے اور جو چیز انے نکایف ویتی ہے اور جو کی سامنانہ کرنا پڑے ، میں کی حلال چیز کوحرا میا حرام کوطلال نہیں کر رہا ہوں بلکہ (اس حقیقت کا اعلان کر رہا ہوں) کہ اللہ کے رسول اللّٰہ کے دغمن کی بٹی دونوں ایک جگہ بھی اسٹھی نہیں ہوسکتیں (''')

۵-(۱۲۷) رسول التعليق كاس بات ميں فيصله كه بچی كی پرورش كی حقدار ماں ہےنه كه جيا

### احكامات:

🖈 دودھ پتے بچ کی پرورش کی حقدار ماں ہے۔

🖈 رسول التعليم ك فيليا كرتسليم كرنے كاوجوب

🖈 بونت ضرورت قاضی کے لیے خت لہج میں فیصلہ سنانے کا جواز 🗸

## ولائل:

حدیث محمہ بن کعب "زدن ایک دیباتی عورت اپنے کسی جیا کے بیٹے کے بال تھی ،وہ مرگیا تو انصار میں ہے ایک

نفاري ۲۳۰

۱۰- مسلم ۹ ۹۳۵ اورسیسنن ابوداؤد ۱۸۴۱

مسلم \_173

<sup>-</sup> مسنف ابن الى شيره/ ٢٣٨

نے کہا: س تہہیں خدا کا واسط دیتی ہوں کہ میری بیٹی کو جھ سے جدانہ کرو، میں نے بی اسے جنم دیا ہے، میں بی اسے دورہ پلانے والی بوں، جھ سے زیادہ میری بیٹی کو کسی کی قربت نہیں لی ہے۔ اس آدی نے کہا: مقد مدرسول الشیونی کے پاس جائے گا۔ پھراس نے کہا: اگر رسول الشیونی کے تھے اختیار دیں تو کہنا: میں اللہ ایمان اور وارالم ہاجرین والا نصار کو اختیار کرتی ہوں۔ رسول الشیونی نے فرمایا: جب تک میری گردن اپنی جگہ پر موجود ہے تم اس بی کی کونہیں لے جا سکتے ہواور یہ کہر کر اور اپنی جگہ نے بی کو اس کی مال کے حوالے کر دیا، وہ حضرت البو برائے کے پاس آئے تو انہوں نے ان کے حق میں فیصلہ دے ویا اور بی کی کوائ کی مال کے حوالے کر دیا، وہ حضرت البو برائے کیا: اے خلیفہ رسول الشیونی ویا ہوں کہ یہ اور رسول الشیونی نے کہا: اے خلیفہ رسول الشیونی ویا ہوں کہ یہ اور ایک کونیس کے پاس یہ مقدمہ لے کر گئے تھے اور رسول الشیونی نے نے فیصلہ مال کونی میں دیا تھا تو ابو برائے نے فیصلہ مال کے تی میں دیا تھا تو ابو برائے نے فرمایا: اس ذات کی تھی اس بی کی کوئیس لے جا کے اور بی کی مال کے سرد کر دی۔

چوتھاباب حرام اور باطل نکاحوں کے بارے میں ادراس میں(۱۳) نیطے ہیں۔

# ۱-(۱۸۰) نکاح میں گواہوں کے بارے میں رسول التعالیق کا فیصلہ

#### احكامات:

🖈 نکاح میں گواہوں کا ہونا۔

🖈 ایسے موقعوں سے دورر ہنا جہاں تہت لگ عتی ہو۔

🖈 ایسے دسائل جوخرالی اور گناہ تک پہنچاتے ہوں ان کی روک تھام کرنا۔

### دلائل:

# ۲-(۱۸۱) رسول التعليق كا نكاح متعه كے بارے ميں فيصله

#### احكامات:

اس بات کا بیان که آغاز اسلام میں مجبور آ دمی کے لیے متعہ جائز تھا، جیسے مجبور کے لیے مردار،خون اورخزیر کا گوشت جائز ہے، پھراس ہے منع کر دیا گیا۔

🛠 اس بات کابیان که متعداب حرام ہے اور یہ قیامت تک کے لیے حرمتِ ابدی ہے۔

🛠 اس بات کابیان که زکاح سے مقصور شہوت رانی ہی نہیں بلکه اس سے مقصودا فزائشِ نسل ، خاندان کی بنیا در کھنا

اوراجناعي روابط جيسي اعلى انساني اقتدار كوفروغ ويناب

## دلائل:

المنافع بن سرة الجني ": (") وه اين باب سرة سے بيان كرتے ميں ، انہوں نے كہا: [ ہم نجی الناف ك

---

<sup>-</sup> سنن ترندی ۱۱۰۳

<sup>-</sup> مسلم ۳۳۰۵

ساتھ فتح مکہ والے سال مکہ کی طرف نکلے ]'' [اور وہاں پندرہ دن قیام کیا]'' [صحابہ کرامؓ نے کہا: اے اللہ کے رسول میں ایک ایک از ندگی ہمارے لیے مشکل ہوگئ ہے ] ''' [ تو ] <sup>(د)</sup> رسول النگائی نے ہمیں متعد کی اجازت دے دی <sup>(۱)</sup> [ فرمایا: ان عورتوں کے ساتھ متعہ کر سکتے ہو، ہم عورتوں کے ساتھ چلے گئے تو انہوں نے ہمارے ساتھ نکاح کرنے ہے ا نکار کر دیا، سوائے اس صورت کے کہ ہم ان کے اور اپنے ورمیان کوئی مدت مقرر کرلیں ۔صحابہ کرامؓ نے بیہ معاملہ نبی مانینے کے گوش گز ارکیا تو آپ نیکنے نے فر مایا: اپنے اور ان کے درمیان کوئی مدت مقرر کرلو <sub>]</sub> (<sup>2)</sup> تو میں اور میرے قبیلے کا ایک آ دی ] (^)[میرے بیلا کا بیٹا] (۹) بنوعامر کی ایک خوبصورت، جوان اور اوٹٹی کی طرح دراز گردن (۱۰۰) عورت کے پاس گے اور اس کے سامنے اپنا آپ پیش کیا [اوراے کہا: ہم میں ہے کی ایک کوتمبارے ساتھ متعہ کرنے کی اجازت ہے؟] (") اس نے پوچھا: کیادو گے؟ میں نے کہا: اپنی میرچادر ، اور میرے ساتھی نے بھی اپنی چادر پیش کی۔ [پھر ہم دونوں نے اپنی اپن چادراس کے سامنے پھیلا دی ] (۱۳) میرے ساتھی [ چچیرے بھائی کی چادری اور زم تھی ] (۱۳) اور میری چادر سے زیادہ اچھی تھی اور میں اس سے زیادہ جوان تھا [مجھے اس پریہ برتری بھی حاصل تھی کہ میں خوبصورت تھا اور و و بدصورتی کے بہت قریب تھا] (۱۳) [اس نے دونوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا] (۱۵) میرے ساتھی کی جا در کی طرف دیکھتی تواہے جا دراچھی لگتی اور میری طرف دیکھتی تو میں اے اچھا لگتا [میراساتھی اس کامیری طرف جھکاؤ دیکھ کر بولا: اس کی حیادر برانی ہےاورمیری بالکل نئ اور ملائم ہے،اس نے تین بارایسا کہا، ہر باراس نے جواب دیا بیر جیادر بھی تھیک ہی ے ] <sup>(۱۱)</sup> [ پھراس نے کچھ دیر سوچا ] <sup>(۱۱)</sup> پھر مجھ سے بولی: تواور تیری چادر مجھے کافی ہے۔ چنانچہ میں اس کے ساتھ تین راتیں ربا پھر [میں مبح صبح گیا اور (اس وقت ) (۱۸) رسول اللہ علیہ از کن بمانی اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان

حدیث میں لفظ ' العزب 'آیا ہے جس کامعنی مجر دیا کیا بن ہے۔

منتيح سنن ابن مله ۱۵۹۷

<sup>&</sup>quot;معدة النهاه "معين يا فيرمعين مدت كي ليه فكاح كرنے كو كہتے ہيں - متعد كامقعد صرف جنسي خوا بشات كي يحيل ہے - اس كامقعد ناتو بجے بيدا ارتا ہے اور ندی نکاح کی دوسری اغراض ہیں (النھابیہ )۔

مديث مِن لفظ '' مَرة عمطاء' استعال ہوا ہے۔ مَرہ جوان مضبو طاؤ فَيٰ کواور عمطا ، درازٌ رون ميانے قد کو کہتے ہیں۔

۱۸- صیح منمن ابن ملجه ۱۵۹۷

کڑے تھے ا<sup>(1)</sup> [آپینگ نے بچھ تو قف کے بعد ] فرمایا (<sup>1)</sup> [لوگو! میں نے تمہیں مورتوں کے ساتھ متعہ کرنے کی اجازت دی تھی ا<sup>(2)</sup> [آبالہ اللہ تعالی نے اسے حرام کردیا ہے ] (<sup>(3)</sup> اور بیرحرمت [تمبارے آج کے دن اجازت دی تھی ا<sup>(4)</sup> [آبالہ لیے اب جس کے پاس ایس کوئی مورت ہوہ اس کا راستہ چھوڑ دے۔

اج لے کر [قیامت تک کے لیے ہے ] (<sup>(1)</sup> اس لیے اب جس کے پاس ایس کوئی مورت ہوہ اس کا راستہ چھوڑ دے۔

اس حدیث ابن مرز انہ میں تبین دن کے لیے متعہ کی اجازت دی تھی پھر حرام کر دیا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر میں اللہ کوئی شادی شدہ آدی نے متعہ کیا ہے تو میں اسے سنگ ارکر دوں گا [اگر غیر شادی شدہ ایسا کرے گا تو اس کی پنائی کروں گا آگر غیر شادی شدہ ایسا کرے گا تو اس کی پنائی کروں گا آگر خیر شادی شدہ آرپول ہوگئی ہے تو میں اے سنگ ارکر دوں گا آگر غیر شادی شدہ ایسا کر سے گا تو اس کی پنائی کروں گا آگر نے میں اسے بھر مزال کردیا تھا۔

حرام کرنے کے بعدا سے بھر مزال کردیا تھا۔

# ۳-(۱۸۲) آزادعورت کے نکاح میں ہوتے ہوئے لونڈی کو نکاح میں لانے کے بارے میں رسول اللہ اللہ کا فیصلہ

#### احكامات:

اسلام کے معاشر تی نظام کو تحفظ دینے کا ثبوت۔

🖈 آزادعورت برلونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی ممانعت۔

🖈 خاندان،معاشرہ کے لیے سنگ اساس کی حیثیت رکھتا ہے،اس لیے خاندان کے اجزائے ترکیبی کا اہتمام کرنا

انتہائی ضروری ہے۔

۴- تصیح منن ابن ماجه ۱۵۹۷

-۵.۲۰ مسلم ۵۰۳۰ - مسلم ۳۳۱۱

- م ۱۳۱۹ ص

- تصحیح سنمن این ماجه ۱۵۹۸

مصنف ابن الى شيبه ۲۹۳/۴

~~~

ایک صالح اور نیک خاندان کی بنیا در کھنے کی ترغیب۔
 ولائل:

ا- حدیث حسن: (۱) بے شک رسول التولیف نے آزادعورت پراوندی کو بیاہ کرلانے سے منع فر مایا ہے۔

۲- حدیث جابر بن عبدالله: (۱) آزادعورت پرلوندی کے ساتھ نکاح نہ کیا جائے لیکن لوندی پر آزادعورت کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ جو آزادعورت کوحق مبر دینے کی گنجائش رکھتا ہووہ لوندی ہے نکاح ہر گزند کرے۔

۲-(۱۸۳) اس غلام کے بارے میں رسول اللّٰعِلَيْفَة كا فيصلہ جوا ہے آقا كى اجازت كے بغير أكاح كر ليتا ہے

#### احكامات:

🖈 آ قاکی اجازت کے بغیر غلام کے نکاح کا ناجائز ہونا۔

🖈 نلام اگرآ قاکی مرضی اوراجازت کے بغیر نکاح کر لیواس کا نکاح باطل ہوگا۔

## دلاكل:

ا حدیث جابر (۱) بی میلی نظر مایا جس غلام نے اپنے آقاؤں کی اجازت کے بغیر نکاح کرلیا، وہ بدکار ہے (۱۰) حدیث جابر (۱۰) کی میلی نظر کے خرمایا غلام جب اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کر ہے واس کا نکاح باطل ہے۔

<sup>-</sup> بينتي ١٤٥/٤ اورمصنف ابن الي شيبه ١٢٨/٣

r- مستح سنن الي داؤر r- r-

<sup>-1</sup> 

۳- روایات می<sup>۱۱</sup>زانی<sup>۱۱</sup> کالفظ وار د ہوا ہے۔ میچ سنن این ماہد ۱۵۹۵

٥- ضعيف من الي داو ٢٣٨

# ۵-(۱۸۴) عورت کامحرم کے بغیر سفر کرنے کی حرمت اور بیوی کا نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی پھوچھی ما خالہ کے ساتھ نکاح کے بارے میں رسول التواقید کی افیصلہ

#### احكامات:

🖈 جس نے کسی کو مارا بیٹانہ ہواور نہ ہی کسی گوتل کیا ہوا ہے مارنے یا قتل کرنے کی حرمت۔

🖈 ہرانیان کو صرف ای کے جرم کی سزادی جائے گی۔

🖈 مومنوں کا خون اور مال حرمت میں برابر ہے۔

🖈 معابدہ کرنے دالے کومعاہدے کے ہوتے ہوئے قبل کرنے کی ممانعت۔

🖈 ملمان کوکا فر کے قصاص میں قبل کرنا جائز نہیں۔

🖈 مسلمان اور کا فر کے درمیان آپس میں درا ثت کے سلسلے کا نا جائز ہونا۔

🛪 عصر کے بعد نقلی نماز کی کراہت۔

🖈 🕏 کی عورت کا غیرمحرم کے ساتھ تین را تو ل تک سفر کرنے کی مما نعت ۔

### دلائل:

حدیث عائش (() انہوں نے بی میں گلوار کے قبضے میں دو دستاویزیں پائیں (جن میں لکھا تھا): سب لوگوں سے زیاد دہر کش آ دمی وہ ہے جواس آ دمی کو (بدلے میں) مارے جس نے اسٹیس مارا اوروہ آ دمی ہے جواس آ دمی کو آل کرے جس نے آئی نہیں کیا ہے اوروہ آ دمی ہے جس نے اس چیز پر قبضہ کیا جواس کی نہیں۔ جس نے ریکام کیے اس نے اللہ اوراس کے درول میں گلے کے ساتھ کفر کیا ، اللہ اس سے کوئی مال یافعہ یے قبول نہیں کرے گا۔

مومنوں کے خون اوران کے مال برابر ہیں،ان کا تھوڑی حیثیت کا آدمی بھی ان سب کی طرف سے ذمہ داری کی کوشش کرسکتا ہے۔ کسی مسلمان کوکا فر کے بدلے میں اور کسی عبد والے کواس کے معاہدے کے دوران قل نہیں کیا جائے گا۔

ا جمع الزواند يتنى ۱۹۹۲، بحواله سندابويعلي سوسلى اوريتنى ئے كبانا لك بن الى رحال كے علاو واس كے تمام راوى تنجى بخارى كے بين \_ مالك بن الجى رحال كوس نے شعیف نبیس كبات بلكدا بن حمان نے اسے أثناً روائا ہے \_

: ومختلف دینوں کے پیرو کا را یک دوسرے کے دار شنہیں بنیں گے۔ پھوپھی کے نکاح میں ہوتے ہوئے بیتی کے ساتھ اور خالہ کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھانجی کے ساتھ نکاح نہیں کیا جائے گا۔ مصر کے بعد غروب آفاب تک کوئی نماز نہیں ہے۔ ۔ اور کوئی عورت فیرمحرم کے ساتھ تین را تو ل کی مسافت کا سفر نہ کرے۔

# ۲-(۱۸۵) یتیم لڑی کے نکاح کے لیے اس مے مشورہ طلب کرنے کے بارے میں رسول التعالیہ کا فیصلہ

### احكامات:

- 🖈 یتیمازی کاس کی اجازت کے بغیر نکاح کرناجا ترنہیں۔
- 🖈 لڑکی اگر راضی نہ ہوتو عقد نکاح فنخ کرنے ( تو ڑنے ) کا جواز۔
- 🖈 قرآن پاک کی یاد کی ہوئی کچھ سورتوں کو نکاح میں حق مبر بنانے کا جواز \_
  - 🖈 کنواری کی خاموثی اس کے اقرار کے قائمقام مجھی جائے گی۔
- 🖈 کنواری لڑکی اگر راضی نہ بوتو اس نکاح کور دکر دینا جائز ہوگا اگر چہاس کا نکاح اس کے باپ نے ہی کیا ہو۔
  - 🖈 اس بات کابیان کی عورتوں کاوہ معاملہ جو ان کے فائدے میں ہو،ان کے اپنے اختیار میں ہے۔

## دلاكل:

اصدیت عبداللہ بن عمر "(۱) انہوں نے فرمایا: عثان "بن مظعون نے وفات کے بعدا پنے پیچھے ایک بڑی چھوڑی جوثول یہ جونویلہ بنت عکیم بن امیہ کے بطن سے تھی ، ابن عمر "نے فرمایا: عثان بن مظعون نے بڑی کی دیکھے بھال اپنے بھائی نے قدامہ بن مظعون کے ذمہ لگائی۔ ابن عمر "نے فرمایا کہ میدونوں میرے ماموں ہیں۔ ابن عمر "نے کہا کہ میں نے قدامہ بن مظعون سے عثان بن مظعون کی ذمہ لگائی انہوں نے میرا نکاح اس کے ساتھ کردیا، اب مغیرہ بن شعبہ لڑکی کی ماں کے پاس

جمع الزوائد ۱۸۰/۳ میشی نے کہاہے کہ اس کے روای ثقة میں، دارتطنی ۲۳۰۰، حاکم نے اپنی متدرک ۱۹۷/میں اسے روایت کر کے کہاہے کہ بیعد ہے شیخین کی شرا تطریح ہے لیکن شیخین نے اسے اپنی کمایوں میں ذکر نہیں کیا ہے۔ امام ذهبی نے حاکم کے اس قول کے ساتھ موافقت کی ہے، مندام پر ۱۳۹۴، ۱۸۰۸ میں ۱۳۱۱ء

گئے اورا ہے ہال و دولت کا لا کی دیا تو و عورت اس کی طرف ماکل ہوگئ اور بیٹی بھی ماں کی خواہش کی طرف ماکل ہوگئی لیکن اس کے ساتھ نکاح کرنے ہے فی الحال انہوں نے انکار کر دیا۔ یہاں تک کدان کا معاملہ نج النظیم کے پاس چلا گیا۔ قد امہ بن منطعون نے کہا : اے اللہ کے رسول النظیم امیرے بھائی نے اس کے بارے میں مجھے وصیت کی تھی، میں نے اس کا نکاح اس کی پھوپھی کے بیٹے عبداللہ بن عمر کے ساتھ کر دیا۔ میں نے اس کی اصلاح وتر بیت اوراس کا جوڑ ڈھونڈ نے میں کوئی سرنہیں چھوڑی ہے۔ ابن عمر آنے کہا: اس پر کوئی سرنہیں چھوڑی ہے۔ ابن عمر آنے کہا: اس پر رسول النظیم نے فرمایا: بیٹر مل کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جائے گا۔ ابن عمر آنے فرمایا: اللہ کی قشم! اس کے باوجود کہ میں اس کا مالک بن چکا تھا، اس نے اپنا دامن مجھ سے چھڑ الیا اور انہوں نے اس کا نکاح مغیرہ بن شعبہ پر اس کے باوجود کہ میں اس کا مالک بن چکا تھا، اس نے اپنا دامن مجھ سے چھڑ الیا اور انہوں نے اس کا نکاح مغیرہ بن شعبہ پر کے ساتھ کردیا۔

۲- حدیث الی طریر ق<sup>ان ان</sup> انہوں نے کہا: رسول النہ والیفیٹے نے فرمایا: یوہ (۲) کا نکاح اس کے مشورے اور کنواری کا نکاح اس کے مشورے اور کنواری کا نکاح اس کی اجازت کی کیفیت کیا ہوگی؟ آکیونکہ کنواری لڑکی کو انکاح اس کی اجازت کی کیفیت کیا ہوگی؟ آکیونکہ کنواری لڑکی تو ایک روایت میں ہے، آپ ایک نوای اس کا قرایا: اس کی خاموثی اس کا اقرار ہے [۳)

۳- حدیث عکرمداور تحی بن کیر (۱۰) ایک کواری اور ایک خاوند دیده عورت کا نکاح ان کے باپ نے کردیا تو اس نے باپ نے کردیا تو اس نے بیات آکر کہا: میرے باپ نے میرا نکاح کر دیا ہے [جبکہ میں اے ناپند کرتی ہوں] (۱۰) آپ ایک نکاح ختم کردیا [اوراس کے معاطع کا اختیار خودا ہے سونپ دیا] (۱۰)

س- حدیث جبیر بن حیدات فی ": (^) انہوں نے فرمایا: رسول النوان جب اپنی کی بٹی کی شادی کرنے کا ارادہ

ا- بخاری ۱۹۷۰

r- مستحیح سنن الی داؤد کی روایت ۱۸۳۲ میل 'بیرو'' کی بجائے 'معیب'' کے لفظ آئے میں اور هیب بے فادند کی مورت کو کہتے ہیں، خادند خوا و مرکمیا ہویا اس نے اسے طلاق دے دی ہو۔

٣ به - مستح سنن الي داؤ د٣٣ ١ عا رَثْرُ كَل روايت ہے۔

۵- مصنف عبدالرزاق ۱۰۳۰ ۲

۱۰۲۵ مسنف عبدالرزاق ۱۰۳۰۵، اور مجهد به کرایک کواری یا فاوندریده کورت، جی کداس بے پہلے نکرمدوالی حدیث میں ب، دیکھتے حدیث نمبر ۱۰۳۰۵

۱۳۳/2 بينتي ع/۱۳۳

رَ نِے تواس سے [مشورہ] ('' لیا کرتے تھے،اس طرح کداس کے خاص کمرے کے پردے کے پاس بیٹھ جاتے اور اے فرہاتے: فلاں آ دمی فلاں لڑکی کاذکر کرتا ہے، اس پراگرلڑ کی بولتی اورا یک روایت میں:اگر [پردے کو] ('' حرکت دیتی اور ناپندیدگی کا ظہار کرتی تواس کا نکاح اس سے نہ کرتے اوراگروہ خاموثی اختیار کرتی تو کردیتے۔

۷-(۱۸۲) خاونددیده عورت کے بارے میں رسول التّعالیّی کا فیصلہ جس کی شادی اس کا باپ

# اس کی رضامندی کے بغیر کردے

#### احكامات:

🖈 عورتوں پرشادی کے معاملے میں زبردی ناجائز ہے۔

☆ خاوند دید و عورت اپنیار کی میں اختیار رکھتی ہے اور اپنی ولی کی اجازت ہے جس کے ساتھ جا ہے۔
 نکاح کر کتی ہے۔

الا- مصنف عبدالرزاق ۱۷۲۵ امهاجر بن مکرمه کی روایت ہے۔

٩،٨،٤،٦،٥٠٣ -مصنف عبدالرزاق ١٠٣٠٢

١٠- ضعيف سنن ابن ماجه اامه ـ

☆ خاوندویدو کا اقرار نکاح کے بارے میں اس کی اجازت ہے۔
 ☆ شادی کے معاملات میں عورتوں کے حقوق کا بیان۔
 ☆ نکاح کی اہمیت اور یہ کہ یہ ٹمر بھر کا معاملہ ہے۔
 دلائل:

1- حدیث عبدالرحمٰن اور جمع: جو که یزید بن جاریه کے بیٹے ہیں، بیضا، بنت خذا م انصاری ('' سے بیان کرتے ہیں کہ وہ خاوند دیدہ عورت تھیں اور ان کا نکاح ان کے باپ [خذا م ابوو دید] ('' نے کردیا، انہوں نے اس نکاح کو ناپند کیا چنا نچہ و درسول النتی کے پاس آئیں [ اور کہا: میر ے باپ نے میرا نکاح ایک آ دی کے ساتھ کردیا ہے جبکہ مجھے اپنا دیوراس سے نیا و پند ہے آ<sup>(۲)</sup> آپ میں نے اس کا نکاح روکر دیا [ اور فرایا: ان پر زبر دی مت کیا کرو] ('') آپ میں نے [ ابولبا بانصاری کے ساتھ نکاح کرایا] ('')

۲- حدیث انی بربن محمد: (۵) انصار کے ایک آدی نے جنہیں انیس بن قادہ کہا جاتا تھا، خنساء بنت خذام کے ساتھ شادی کی ،لیکن وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے ۔ پھراس (خنساء بنت خذام) کے باپ نے اس کی شادی ایک اور آدی کے ساتھ کر دی ، اس نے بی تقلیقہ کے پاس آ کر کہا: میرے باپ نے میری شادی کر دی ہے جبکہ میں اے ناپند کرتی ہوں ، مجھے اس نے بالکل نہیں بتایا تھا، حالا نکہ میں بااختیار تھی ، تو نجی تقلیقے نے اس کا معاملہ اس کے برد کر دیا اور [فر مایا: اس کا کیا ہوا نکاح ، نکاح نہیں ہے جس کے ساتھ چا ہونکاح کر کئی ہو، تو میں نے ابولیا بہ کے ساتھ نکاح کرلیا ] (۸)

۱- بخاری ۱۳۸۵

٦،٣.٣.٢ مصنف عبدالرزاق ١٠٣٠٨ ابن عباس كي روايت \_\_\_

٥- يمنى ١١٩/٠ نافع بن جير بن طعم كي روايت ــــــــ

٤- مصنف عبدالرزاق ١٠٣٠٩

۸- فتح الباری از این مجر ۱۰۳/۹

۳- حدیث القاسم: (۱) جعفر کی اولاد ہے ایک عورت کواس بات کا خوف لاحق ہوا کہ اس کا و لی اس کی شاد می اس کی ناد کی اس کی ناد کی اس کی ناد کی اس کی ناد میں کا پیند ید گئی کے باوجود کرد ہے گاتواس نے اسے کہا بھیجا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ خنساء بنت خزام کا نکاح اس کی ناپند یدگی کے باوجوداس کے باپ نے کردیا تھا تو نجھاتھ نے وہ نکاح رد کردیا تھا۔

۳۷ – حدیث ابن عباسٌ: (۲) رسول الله طالته نے فرمایا: ولی کو خاوند دیدہ عورت کے بارے میں کوئی اختیار نہیں، یتیم لزکی ہے مشور دلیا جائے اوراس کی خاموثی اس کا اقرار ہے [اورا گروہ انکار کردے تواس پر زبر دی نہیں ہے ] <sup>(۳)</sup>

# ۸-(۱۸۷) رسول التعلیقی کاوندسٹہ کے نکاح کے بارے میں فیصلہ

#### احكامات:

⇔ وشہ کے نکاح کی حرمت۔

و ندسٹه کی وضاحت اور وہ دیہے کہ ایک عورت کے نکاح کو دوسری عورت کاحق مبر بنایا جائے ، تو اس طرح ان میں ہے ہرعورت کا نکاح دوسری عورت کے لیے حق مبر بن جائے گا۔

ہے ۔ اسلام ایک ایسادین ہے جو ہرخرابی کا درواز ہبند کرتا ہے، اور ویدشہ کے نکاح میں بے ثارخرابیاں ہیں۔ دلائل:

ا- حدیث عبداللہ بن عمر وَّ: (") رسول اللّعَائينة نے و شہہ ہے منع فرمایا ہے، میں نے نافع ہے بو چھا؟ و شہر کیا بوتا ہے؟ فرمایا: ایک آ دمی دوسرے آ دمی کی بیٹی ہے شادی کر ہا ور اس کی شادی اپنی بیٹی کے ساتھ کرا دے، یہ دونوں نکاح بغیر حق مہر کے بوں، ای طرح و و کسی کی بہن کے ساتھ کرا دے،

# دونوں نکاح بغیرحق مہر کے ہوں۔

<sup>-</sup> بخاری ۲۹۲۹

٣- تصميح منن الي داؤر ١٨٥٨

٣- معيم منن الي داؤد ١٨٣٣ ابوهر برية كي روايت =

٥- متنق مايه ، بخاري ١٩٦٠ ، ١١١٥ اورمسلم ٣٣٥٠

۳- حدیث ابوهریرة اور جابر بن عبدالله : (۱) دونوں نے کہا: رسول الله الله علیہ نے وید شہرے منع فرمایا ہے۔[ایک روایت میں ہے، آپ اللہ نے فرمایا: اسلام میں وید شد کی تنجائش نہیں ہے ] (۲)

9-( ۱۸۸) رسول التعلیق کا حلالہ کے نکاح کے باطل ہونے کے بارے میں فیصلہ

### احكامات:

🖈 طلالہ کی حرمت اور یہ کہوہ ایک انتہائی ناپندیدہ اور قابل نفرت کا م ہے۔

🖈 حلاله کرنے والے کا نکاح باطل ہےاوروہ خودملعون ہے۔

🖈 نگاح کے لیے طلالہ کو حیلہ بنانے کی حرمت۔

🖈 حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کروایا جائے دونوں گناہ میں برابر ہیں۔

### دلائل:

ا - حدیث علی اور عبدالله مسعودٌ: (۳) رسول الله علیه فی فیز مایا: الله تعالی نے حلاله کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کر وایا جائے ، دونوں پر لعنت کی ہے۔

ارے حدیث عقبہ بن عامر (") انہوں نے کہا: رسول الشعائی نے فرمایا: میں تنہیں کرائے کے بکرے کے بارے میں نہ بتاؤں ؟ صحابہ نے عرض کی : کیوں نہیں ! اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا: وہی ہے جوحلالہ کرتا ہے، اللہ تعالی صلالہ کرنے والے اور جس کے لیے کروایا جائے دونوں پر لعت کرے۔

<sup>-</sup> مسلم ۱۳۵۳ اور ۳۳۵۹

r ملم ۳۳۵۳ -r

۳ منی مین الی داؤد ۱۸۱۷ اور میخ سنن التر مذی ۸۹۳

ا- مسیح منن این ماجه ۱۵۷۳

# ١٠-(١٨٩) محرم(١) كونكاح كي بارك ميس رسول التعليقية كافيصله

#### احكامات:

- اللہ محرم کے نکاح کرنے ، کروانے اور مثلنی کی حرمت۔
- رسول النَّمَالِيَّةَ نِهِ المُرْمَيْنِ مِمُونَهُّ نَاحَ كَيَاتُو آ بِعَلَيْكُ حالت احرام مِينَبِين تَحَ كَيُونَكُم مِونَهُ نَّ فَيُ اللّهُ عَلَيْكُ حالت احرام مِينَبِين تَحَ كَيُونَكُم مِونَهُ فَيُ اللّهُ عَلَيْكُ حالت احرام مِينَ بِيل تَحْمِينَ اللّهُ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَي
- ابن عباس نے جوابی حدیث میں فرمایا ہے کہ ''و هو محرم''کہ نی تالیق محرم تھے،اس کا مطلب یہ ہے کہ آب عباس کے جوابی حدید میں تھے۔اس لیے کی تعارض باتی ندر ہااور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ نی تالیق کو حالت احرام میں نکاح وغیرہ کرنے کی خصوصی اجازت ہو۔

### دلائل:

ا- مج کے لیے احرام ہاند ھنے والا اُکیئن این عمام ؓ نے اس کامعنی '' حدود حرم میں ہونے والا' کہا ہے۔

۳- بخاری ۳۲۵۸

۳- بخاری ۳۲۵۹

م- تعليم من الترندي عدم

۵- مسلم ۳۳۳۹

۳ - حدیث حثان بن عفان نا فرماتے ہیں: رسول الله علیہ نے فرمایا: احرام باندھا بوالمخص نہ تو خود زکاح کرے، نہ کی کا زکاح کروائے اور نہ مثلی کرے۔

۱۱-(۱۹۰) ایک عورت کا نکاح جب دو ولی کرین تواس کے بارے میں رسول التعلیقی کا فیصلہ

### احكامات:

🖈 نکاح کے معالمے میں ولی (سرپرست) کی ضرورت کابیان۔

🖈 ال بات كابيان كه جب ايك عورت كى شادى دو سر پرست كرين تو حقدار پېلا بوگا\_

🖈 جس كاكونى سر پرست نه مواس كاسر پرست حاكم موگا۔

ک عورت اگرسر پرست کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے اور سر پرست اے درست قر اردے دیے وعورت کے لیے مہرمثل <sup>(۲)</sup> کا وجوب۔

### دلائل:

ا- حدیث عقبہ بن عامر اور سمرہ : (۲) دونوں نے کہا: رسول النیونی نے فرمایا: کی عورت کا نکاح جب دو سر پرست کریں تو وہ عورت پہلے کی سر پرتی میں ہوگی۔

۲- حدیث عائشہ ": (") انہوں نے کہا: رسول التھالیہ نے فرمایا:عورت اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کرے اگر میں استار لے تو اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ پھرا گرسر پرست اسے درست قرار دے دست قرار دے دست قرار دے دست قرار دے دستوں کے لیے مہرشل ہے۔اگران کا اس ممن میں اختلاف ہوجائے تو جس کا دلی نہ ہوجا کم اس کاولی ہے۔

ا - مسلم ۱۳۴۳ او صحیح سنن نسالی ۲۹۰ ۱۴ و صحیح سنن این ماجه ۱۲۰ ۱

<sup>-</sup> ا پُنْ قوم بقبيله برادرى اورخاندان كى كوروں كربرابرى مبر، ياس صورت ميں ہوتا بے جب جق مبريبلے سے متعين نديا عميا ہو۔

r- مستف ابن الى شيبه ١٣٩/٣

<sup>--</sup> بيبتي ع/١٢٨١

## ۱۲-(۱۹۱) شادی کے بعد بھی مشرکہ کے یا کدامن نہ ہونے کے بارے میں رسول التوليضة كافيصله

#### احكامات:

شرك كے بوتے ہوئے يا كدامن نه بونے كا ثبوت۔

مشرک عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کی ممانعت۔

اس بات کابیان که مومن عورتوں کے ساتھ صحیح شادی کرنے سے یا کدامنی آتی ہے۔ 公

### دلائل:

اے حدیث این مرٌ: (۱) انہوں نے کہا: رسول اللہ علیہ نے فرمایا: جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیاو ویا کدامن نہیں ہے۔

۲- حدیث کعب بن مالک ": (۲) انہوں نے ایک یہودی یا عیسائی عورت کے ساتھ شادی کا ارادہ کیا، اس بارے میں انہوں نے رسول النہ ﷺ سے یو چھاتو آ ہے انہیں اس سے منع کردیاادر فرمایا: وہ آپ کو یا کدامن نہیں بنائے گی۔

۱۳-(۱۹۲) نبی ایسته کا فیصله اس مجوسی کے بارے میں جومسلمان ہوجا تا ہے اور اس عورت کے بارے میں جواینے خاوندسے پہلے مسلمان ہوجائے پھراس کا خاوند بھی مسلمان ہوجائے

مسلمان عورت کا کا فراور مجوی مرد کے ساتھ نکاح کا ناجا برُ ہونا۔

خاونداور بیوی پہلے کا فرہوں توان میں ہے ایک کے مسلمان ہوجانے ،اورا کرپہلے مسلمان ہوں توایک ☆ کے مرتد ہوجانے سے عقد نکاح کے ٹوٹ جانے کا بیان۔

جيتي ٨/٢١٦

بيهتي ۳۲٦/۱۲

کا بات کابیان که وه مورت جومسلمان ہوجانے کی وجہ سے اس کے کا فرخاوند سے چیٹرالی کئی ہو (خاوند کے مسلمان ہوجانے کے بعد ) پہلے خاوند کی طرف پہلے نکاح کو برقر اررکھتے ہوئے لوٹادی جائے گ۔ لاکل:

ا حدیث ابن عباسٌ: (۱) انہوں نے کہا: بی اللہ کے دور میں ایک عورت ملمان ہوگئ اوراس نے شادی بھی کر
لی ،اس کے خاوند نے بی اللہ کے کہا: اے اللہ کے رسول اللہ اس کے ساتھ ہی مسلمان ہوا تھا اورا سے سے
ہے بھی چل گیا تھا کہ میں اس کے ساتھ ہی مسلمان ہو گیا ہوں (لیکن اس کے باوجوداس نے شادی کرلی ہے) تو رسول اللہ عبی شائی ہے نے اسے اس کے دوسرے خاوند سے چھین کر پہلے خاوند کے سپر دکرویا۔

۲- حدیث ابن عباسؓ: (۲) فرمایا: نی الله نی بیٹی زینب کوان کے پہلے فاوند ابوالعاص کی طرف پہلے نکاح ہیں کی روے لوٹادیا اور نئے نکاح وغیرہ کا اہتمام نہیں کیا تھا۔

ا- متدرك حاكم ۲۰۰/۲، امام حاكم نے است علی الناد كباادرد تبى نے اس پران كى موافقت كى ب-

ا- متدرك عالم ، ٢٠٠/٢ ، امام صاحب في الصحيح كباب، بخارى وسلم في الدو ترمين كيا امام في ال يرحاكم ك موافقت ك ب-

یا نجوال باب رضاعت کے بارے میں اوراس میں(۵) نصلے ہیں۔

# ۱- (۱۹۳) حرام کرنے والی رضاعت کے بارے میں رسول التعلیص کا فیصلہ احكامات:

🛠 حرام کرنے والی رضاعت کی مقدار کا بیان جن کی مقدار پانچ ہے۔

🖈 ای بات کابیان کدا یک گھونٹ یا ایک دفعہ یا دود فعہ بیتان منہ میں لے کرچونے ہے حرمت لازم نہیں آتی۔

🖈 رضاعت کے حقوق کا ذکراوریہ کہ رضاعت کا حق بہت بڑا ہے۔

### دلاكل:

 ا- حدیث ام الفضل : (۱) انہوں نے فر مایا: ایک دیباتی آ دی نجی اللہ کے پاس آیا، نجی اللہ اس وتت میرے گھر میں تشریف فرماتھی،اس نے آ کرکہا:اےاللہ کے رسول میلنے! میں نے پہلی بیوی پرایک دوسری عورت کے ساتھ شادی کی ہے،اب میری بہلی بیوی کا بیرخیال ہے کہاس نے میری دوسری بیوی کوایک یا دو گھونٹ دورھ پلایا ہے؟ تو نبی میانه علیه نے فرمایا: بچدا یک یا دو دفعہ پہتان منہ میں ڈال کر چوس لے تو میں مقدار حرام نہیں کرتی ۔

 ۲- حدیث عائشٌ (۱) انہوں نے فرمایا: قرآن پاک میں اس بارے میں جو حکم نازل ہوا، اس میں تھا کہ یقینی طور پردس د فعد دود ھ بینا حرمت کا باعث بنرآ ہے۔ پھریہ'' دس بار'' ''یا نچ دفعہ' کے ساتھ منسوخ ہو گئیں، نی اللہ کے کی وفات تك يقرآن پاك ميں رہيں،ان كى تلاوت موتى تقى \_

سا - حدیث حجاج بن حجاج الاسلمیّ: (۲) وہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں۔انہوں نے بی ایک ہے یو چھا: رضائ ماں کی طرف سے ایک غلام یالونڈی آزاد کر کے۔

حديث عبدالله بن عتبه أنهول في بي الله كي كي صحابي الله الله الله الله الله كي رضاعي بهن (٥)

ضعيف منن التربذي ١٩٦

مصنف عبدالرزاق ۱۳۹۵۸

من من التريد كي كايك روايت الم ٣٣٨ من ب، أنبوالي يورت بيط في كارضا في ما تقيل

( صلیہ سعد یہ کا بیٹی بیٹی اے واپسی پر آپ ملکت کے پاس آئیں، آپ میٹ نے اے ویکھا تو مرحبا کہا، اوراس کے جیسے کے لیے اپنی چاور زمین پر بچھا دی تو انہیں ازراو تعظیم اس پر بیٹے میں بچکچا ہے موس کی ، بی میٹ نے ان پرزور دیا تو بیٹے کی آپ میٹ کے بیٹ کی ایش مبارک تر ہوگئی۔ یبال تک کہ حاضرین دیا تو بیٹے کی ریش مبارک تر ہوگئی۔ یبال تک کہ حاضرین میں ہے ایک آ دی بولا: اللہ کے رسول میٹ آ آپ ور رہے ہیں؟ آپ میٹ نے فرمایا: بال! اس کی اس نا گفتہ ہوالت پر ترس آتا ہے، اگر کوئی احد پہاڑ جمناسونا بھی حق رضاعت اداکرنے کے لیے دے دے دے تو بیتی ادائیس کر سکے گا۔ جبال تک سوال ہے میرے اس حق کا جو میں تم ہول گاتو وہ میری بہن تمبارا ہے۔ باتی رہاوہ بچھ جو مسلمانوں کو ملا ہے تو میں ان ہے اس میں ہے بچھ میں کہ اس کا سوائے اس کے کہوہ راضی خوشی دے دیں۔ راوی کہتے ہیں کہ سلمانوں میں ہے جس نے ان ہے جو بھی پچھ لیا تھا، انہیں واپس کردیا۔

۲-(۱۹۴) رسول التعلیقی کارضاعت کے بارے میں فیصلہ اور یہ کہ رضاعت کا عتباراس وقت ہوگا جب بچے بھوک سے دودھ ہے

### احكامات:

🛠 🛛 جورشحے نسب اور ولاوت کی رو ہے حرام میں وہ رضاعت کی رو ہے بھی حرام ہوں گے۔

🖈 رضاعی بچاہے یردہ ندکرنے کا جواز۔

۲۶ حرمت کے بارے میں معتبر رضاعت وہ ہے جو بھوک ہے ہو۔اس بات کا بیان کے تھوڑ اسا دودھ بینا حرمت
 رضاعت کے لیے معتبر نہ ہوگا جیسے پہتان کومنہ میں لے کرایک دود فعہ چوسنا۔

### دلاكل:

ر مول آلیت ایدایک آدی آپ میلیند کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت ما نگ رما ہے۔ ما کشہ " فرماتی ہیں تو آپ میلیند نے حضرت هفصة کے رضاعی جیا کا نام لے کر فرمایا: میراخیال ہے کہ بیو ہی ہے۔اس پر عائشاً نے اپنے ایک رضاعی جیا کا نام لے کر کہا: اگروہ زندہ ہوتا تو میرے گھر آ سکتا تھا؟ آپ ملک نے فرمایا: ہاں بے ٹنک! رضاعت ہے بھی وہ رشتے حرام ہوجاتے ہیں جوولادت ہے ہوتے ہیں۔

 ۲- حدیث عائشہ (۱) انہوں نے فرمایا: نبی آیشہ ایک دفعہ میرے پاس آئے، اس دقت میرے پاس ایک آ دی جینے اہوا تھا [ پھر تو جیسے آ ہے گانے کے چبرے کا رنگ بدل گیا ] (۲) فرمایا عائشہ! بیکون ہے؟ میں نے کہا: میرارضا می بھائی ہ، فرمایا: عائشہ!اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہارے بھائی کون ہیں؟ کیونکہ رضاعت معتبر وہ ہوتی ہے جو بھوک لگنے ہے ہو سا - حدیث این مسعودٌ: (۲) انہوں نے فر مایا صرف اس رضاعت کا عتبارے جوہڈی مضبوط کرے اور گوشت پیدا کرے۔ ۳ - حدیث امسلمه ٌ: (۳) انہوں نے کہا، رسول الله علیہ نے فرمایا:صرف و ہی رضاعت رشتہ حرام کرتی ہے جو آ نتیں کشادہ کرے، دودھ، بیتان کومنہ میں لے کرپیا جائے اور پیکہ دودھ چیٹر وانے کی عمرے پہلے ہو۔

۳-(۱۹۵) رسول التُعلِينية كاصرف ايك عورت كى كوا بى پر رضاعت كے بارے ميں فيصله

### احكامات:

🖈 عدم ضرورت کے وقت نام مبہم رکھنے یا بالکل ذکرنہ کرنے کا جواز۔

🖈 تعارف کے لیے برے وصف کے ذکر کا جواز۔

🖈 رضاعت ادِرعورتوں کے دیگرخصوصی مسائل میں ایک عورت کی گواہی کے قبول ہونے کا بیان۔

🖈 مشتبامورے بجا۔

بخاري ۲۹۴۷

بخاري ۱۰۲۵

صحیح سنن الی داؤد ۱۸۱۴

صیح سنن التر مذی ۹۴۱

### دلاكل:

ا- حديث عقبه بن حارث: (۱) انہول نے فر مایا: میں نے [ام یحی بنت الی اهاب نامی ] (۲) عورت کے ساتھ شادی کی ۔[میری زوجیت میں آنے کے بعدوالی صبح کے وقت ] (۳) ایک سیاه رنگ کی [لونڈی] (۴) عورت آئی [جو ابل مکہ کی آزاد کردہ اونڈی تھی ] (د) اس نے کہا: [مجھ پرصدقہ کرو، اللّٰہ کی تتم !میں نے ] (۱) تم دونوں کو [ایک ساتھ ] (۲) دور ہایا ہے [توعقبہ نے اسے کہا: مجھے تو اس بات کاعلم نہیں کہتم نے مجھے دور ہپلایا ہے اور نہ ہی اس سے پہلے بھی تم نے مجھاس بارے میں بتایا ہے؟ پھراس نے اس مورت کے خاندان آل ابی اصاب سے پتہ کروانے کے لیے ایک آ دی بھیجا توانہوں نے کہا: ہمیں اس بات کاعلم نہیں ہے کہ ہماری اس عورت نے تہمیں دودھ پلایا ہو] (^) وعقبہ بن حارث کہتے ہیں ك ] (1) ميں پھر ني آيا في ك ياس آيا اور آپ آيا اور آپ آيا في سے كہا: ميں نے فلا عورت كے ساتھ شادى كى اليكن فلا سياه فام عورت نے آ کرید دعویٰ کیا ہے کہ میں نے تم دونوں (میاں بیوی) کودودھ پلایا ہے، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، آپ علینہ نے میری بات س کر چرہ دوسری طرف چھیرلیا، تو میں پھر آ پیٹائے کے چیرے کی طرف ہو گیا اور کہا کہ وہ عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ [تو بی میلانے نے چرہ دوسری طرف کرلیا اور تبسم فرمایا اور ] ('') فرمایا: اب اس کا کیا کیا جائے وہ تو ید دعویٰ کر چکی ہے کہ اس نے تم دونوں کو دو دھ پلایا ہے، اپنی بیوی کو چھوڑ دو [تمبارے لیے اس میں کوئی بہتری نہیں ہے] (") [یوں آپ آلیف نے انہیں اس عورت کے ساتھ رہنے ہے منع فرما دیا ] (") [انہوں نے اس عورت کو جھوڑ دیا اور اس عورت نے کسی دوسر سے مرد کے ساتھ شادی کرلی ] (۱۳)

بخاری ۱۰۳

۳۲۵ - بخاری ۲۲۵۹

۵،۳- معنف ابن الى شيبه ١٩٦/٣

<sup>7 .</sup> ئ. ۱۰۱۰ – الدارقطني ۴/ ۲۷

۳۱۵ سرح السنازامام بغوی ۹/۹ ۸ اورار واء الغلیل ۱۱۵ سرح ۱۱۸ سرح ۱

<sup>9-</sup> منن سعيد بن منصور ا/ 860

۱۱- بخاری ۲۹۵۹

ria شرح النه ۸۶/۹ اوراروا والغليل ria ۳۱۵۳

# ہ - (۱۹۲) نی ایک کا عائشہ کا عائشہ اوران کے رضاعی جیا کے بارے میں فیصلہ

### احكامات:

🕁 دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے ہے قبل اجازت مانگنا،اگر چیاہے کی محرم کا گھر بی کیوں نہ ہو؟

🖈 خاتون کے ہاں دودھ کا وجوداس کے شوہر کی دجہ سے ہوتا ہے۔

ا غیرمرم سے پردہ کرنے کاوجوب۔

🖈 رضاعی چیانسی چیا کی طرح محرم ہے۔

### دلائل:

ا حدیث عائش (۱۰) نہوں نے فرمایا: پروے کا حکم نازل ہونے کے بعدابوالقیس کے بھائی اللے نے میرے گھر کے اندرداخل ہونے کی اجازت ما گئی [ کیمن میں نے اسے اجازت نددی تو اس نے کہا: جھسے پردہ کرتی ہو، میں تو تہبارا چیا ہوں؟ تو میں نے پوچھا: کس طرح؟ اس نے کہا: میری بھائی نے تہبیں میرے بھائی کی زوجیت میں رہتے ہوئے اپنا دورھ پلایا ہے ] (۲) میں نے کہا: اس بارے میں نی میائی ہے پوچھے بغیر میں آپ کواجازت نہیں وے عتی، کونکدافلے کے بوائی الاقیس نے مجھے دورھ نہیں بلایا بلکہ مجھے دورھ ابواقیس کی ہوی نے پلایا ہے۔ نی میائی میں میں کے بھائی افلے نے گھر آنے کی اجازت ما گئی تھی گئی گئی سے نو میں نے ان سے کہا: اے اللہ کے رسول میائی ہے۔ بھائی افلے نے گھر آنے کی اجازت ما گئی تھی گئی میں نے میں انہازت نہیں دی کوئکہ میں آپ میائی ہے۔ بی جھے بغیر اے اجازت نہیں دینا چاہتی تھی، آپ میائی ہے۔ نی میائی ابوائی ہے۔ میں کوئن تی چیز مائی تھی ؟ وہ تمہارا چیا ہے۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول بیائی ہے۔ آپ میائی ہے۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول بیائی ہے۔ آپ میائی ہے۔ آپ میائی ہے۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول بیائی ہے۔ آپ میائی ہے۔ آپ میائی ہے۔ آپ میائی ہے۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول بیائی ہے۔ آپ میائی ہے۔ آپ میائی ہے۔ آپ میائی ہے۔ آپ میائی ہی دورہ ہو، اے اجازت دے دورہ وہ میں ایا کہ تو ہوں کی دورہ میں ہے ہیں: یہی دورہ ہو، ایا کرتی تھیں: رضاعت ہے بھی دی دورہ کرہ جونب سے تمہارا چیا ہے۔ عردہ کہ جیت ہیں: یہی دورہ کہا تھ تھی دی دورہ کہا تھی کہ کہا۔ اے اس کے ترہ کے کہا کہ ترہ دورہ کے ہیں: یہی دورہ کہا کہ ترہ دی۔

بخاری ۹۲ سے

۲- بخارئ۴۲۳۳

# ۵-(۱۹۷) رسول الله الله الله كارضاع بعتبى كے بارے ميں فيصله

### احكامات:

🖈 رضاع بحيتي کی حرمت کابيان 🕳

🖈 اس بات کابیان که ابولهب کی لونڈی توبیہ نجی کیافتہ کی رضاعی ماں تھی۔

🖈 رضاعی مال کی عزت و تکریم اوراس کے ساتھ صلنہ رحمی کا لازم ہونا۔

😝 لاملمي ميس كى حرام كام كاارتكاب موجب ملامت نبيس \_

## دلاكل:

ا حدیث ام حبیب بنت الی سفیان " (۱) انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول الله الله عمری بہن [عزہ] (۲) بنت الی سفیان کے ساتھ نکاح کرلیں۔ آپ الله نے پوچھا: تہمیں یہ بات پہند ہے؟ میں نے کہا: ہاں! [اللہ کرسول الله الله علی میر الشریک کا رہے ، میں آپ الله کوچھوڑ نے والی نہیں ہوں، میں تو اس خص کو پہند کرتی ہوں جومیری بہن کی بھلائی میں میر الشریک کا رہے ، تو نی الله تعلقہ نے فرمایا: میرے لیے یہ طلال نہیں ہے۔ میں نے کہا: ہمیں پہ چلا ہے کہ آپ الله الی میں میری گود پلی نہ بھی ہوتی تو نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا: بنت ام سلمہ؟ میں نے کہا: جی ہاں! فرمایا: وہ اگر میرے گھر میں میری گود پلی نہ بھی ہوتی تو میرے کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا: بنت ام سلمہ؟ میں نے کہا: جی ہاں! فرمایا: وہ اگر میرے گھر میں میری گود پلیا ہے، اپنی بیٹیوں اور میرے لیے طلال نہ ہوتی (کیونکہ) وہ میری رضاع بھتے جی ہمی ہوتی تو اور ابوسلمہ کو تو بہتے ہوں اور کردہ لونڈی ہے [اور نی اکر میالیہ موموار کے دن پیدا بنوں کی جمعے بیٹیکش نہ کیا کروء عروہ نے فرمایا: تو بیدائولہ کی آزاد کردہ لونڈی ہے [اور نی اکر میالیہ میں آزاد کردیا ہوئے کے میالیہ کی آزاد کردہ لونڈی ہے [اور نی اکر میالیہ کی آزاد کردہ لونڈی ہے تھے۔ حضرت خدیج کے ساتھ نکا کی بہت زیادہ عرت کرتے تھے۔ حضرت خدیج کے ساتھ نکا ک

<sup>-</sup> بخاری ۱۰۱۵

<sup>-</sup>r.r ملم rocr

۵- انتخ الراري ۹۸/۹

کرنے کے بعد یہ آ پھائے کے ہاں آیا جایا کرتی تھیں، آپ کالٹے مدینہ سے ان کے لیے عطیات بھیجا کرتے تھے، فتح بخیر کے بعد ان کی وفات بوئی ا<sup>(۱)</sup> ابولہب موت کے بعد [ حضرت عباسؓ ] <sup>(۱)</sup> کوخواب میں بہت بری حالت میں نظر آیا، حضرت عباسؓ نے اس سے بع چھا: ساؤ کیا گزری؟ ابولہب نے کہا: جب سے تہبیں چھوڑ کر آیا ہوں [راحت] <sup>(۱)</sup> نہیں بائی ہے آپھراپ انگو نے ، شہادت اور درمیان والی انگیوں کے مصل گڑھے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا: ] <sup>(۱)</sup> ہاں ایک بات ہے کہ تو ہے گو آز زاد کرتے وقت ان انگیوں کے متصل گڑھے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا: ] <sup>(۱)</sup> ہاں ایک بات ہے کہ تو ہے گو آز زاد کرتے وقت ان انگیوں کے ساتھا شارہ کرنے کی وجہ سے اس گڑھے ہیں کہ میں نے کہا آ<sup>(۱)</sup> ایس میں انگر ہے گئی ہے۔ اس گڑھے ہیں کہ میں نے کہا آ<sup>(۱)</sup> [ کیا میں آپ کو گئی ہے گئی کہ جس نے کہا گیا ہے گئی گئی ہے ہیں کہ میں نے کہا آ<sup>(۱)</sup> [ کیا میں آپ کو گئی گئی کے بین کہ میں نے کہا گیا ہے گئی کہ جس نے کہا گیا ہے گئی کہ بین کہ بین کہ بین کہا ہے ہیں آپ ہیں خوال نہیں آیا بیا گئی ہے جس کہا گیا ہے جس کہا گیا ہے جس کہا گیا ہے جس کہا گیا ہے جس کے جس وہ خوالے میں کہ بین کرنے جس کے جس وہ جس کے جس وہ خوالے جس کی کا بیا تھی کہا ہے جس کہا گیا ہے جس کرام کے جس وہ خس میں کہا گئی کے جس کی کرام کے جس وہ خس کے جس وہ خس میں کہا گئی کیا ہے جس کرام کے جس وہ خس میں کہا گئی ہے جس کرام کے جس وہ میں درام کے جس وہ عیا کہا ہے جس کرام کے جس وہ خس میں کرام کے جس وہ میں درام کے جس وہ میں درام کے جس وہ میں درام کے جس وہ کہا ہے جس کرام کے جس وہ کرام کے جس وہ میں درام کی جس ان کھی کرام کے جس وہ کرام کے جس وہ کہا گیا تھیں کرام کے جس وہ کرام کے جس وہ کرام کے جس وہ کرام کے جس وہ کہا گیا تھی کرام کے جس ان کرام کے جس ان کرام کیا گئی کرام کے جس ان کرام کے جس کرام کے جس ان کرام کے جس ان کرام کے جس ان کرام کے جس کرام کے جس ان کرام کی جس کرام کے جس ان کرام کے جس کرام کے

۳۰۱ خ الهاري ۲۸/۹

۳۳- مسنف عبدالرزاق ۱۳۹۵۵

٥- سلم ٣٥٤٠

<sup>.</sup> ٨٠٠- مصنف عبدالرزاق ١٣٩٣١، على بن الى طالب كي روايت ت

چھٹاباب متفرق مسائل کے بارے میں اوراس میں(۹)نیلے ہیں۔

# ۱-(۱۹۸) رسول الله علی الله کا فیصله اس آ دمی کے بارے میں جس نے اپنے مرض میں شادی کرلی

#### احكامات:

🖈 آدی کےایے مرض میں نکاح کرنے کا جواز۔

🖈 مریض جب حق مبردے دے تو دواس تیسرے جھے سے نہیں ہوگا۔

🤝 مریض جب حق مبر دے دیتو وہ اس تیسرے حصے سے نہیں ہوگا جوا سے ملنے والا ہے۔

### دلائل:

حدیث عبداللہ بن مغفل : (۱) انہوں نے فر بایا: انصار کے ایک آ دی نے اپنے مرض میں ایک عورت کے ساتھ شادی کر لی [ یعنی مرض الموت میں] (۲) تو لوگوں نے کہا: یہ جائز نہیں اور یہ تو تیسرے جھے ہے ہو اس آ دی نے معالمہ بی ایک ہے گئے نے فر مایا: نکاح جائز ہے اور یہ تیسرے جھے نہیں ہوگا۔

۲-(۱۹۹) رسول الله علی که فیصله اس بارے میں که نکاح اور طلاق میں بنسی مذاق اور غیر سنجیدہ رویے کو بھی حقیقت ہی سمجھا جائے گا

#### احكامات:

🖈 عورتوں کے معاملات کے بارے میں اسلام کا مکمل اہتمام۔

🖈 طلاق ، نکاح اور رجوع کے بارے میں ہنمی نداق سے اجتناب۔

در اگر کسی آدمی نے بنسی نداق میں طلاق وے دی ، یا نکاح کرلیا یا رجوع کرلیاتو ان سب کو نکاح ، طلاق اور رجوع شار کیا جائے گا۔

ا- دارقطنی ۲۵۰/۳

r- کنزانعمال ۲۱/۱۲ - س

دلائل:

ا- حدیث الی هریرهٔ: (۱) انبول نے فرمایا: تین چیزی الی ہیں کدان کی شجید گی بھی شجید گی ہے اور غیر شجید گی بھی شجید گی ہے ۔
 شجید گی ہے: نکاح، طلاق اور دجوع۔

۳-(۲۰۰) رسول التوقیقی کا اس شخص کے بارے میں فیصلہ جو کسی عورت سے زکاح کرے پھر ہمبستری کرنے میں فیصلہ جو کسی عورت کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرسکتا ہمبستری کرنے سے پہلے اسے طلاق دے دے ، کیاوہ اس عورت کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرسکتا ہے۔ پانہیں ؟

#### احكامات:

ت دی کی بوی کی ماں ،اس پراس کی بیٹی کے ساتھ صرف نکاح کی دجہ ہے جرام ہوجائے گ جمبستری کی ہویانہ کی ہو۔

کے بیوی کی (دوسرے خاوندہے) بٹی آ دمی پراس صورت میں حرام ہوگی جب کہ پہلے خاوندنے اس کے ساتھ جمہستری کی ہو (صرف نکاح کرنے ہے حرام نہیں ہوگی)۔

اسبات کابیان که مال اور بین کے ساتھ نکاح کی وجدے بنے والے

سرالی رشتے (مصاهرت) میں فرق ہے۔

## دلائل:

حدیث عمروبن شعیب: (") وہ اپنے والد، وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں، رسول النھائی نے فر مایا: جس آ دی نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے بعداس کے ساتھ ہمبستری کرلی، اس کے لیے اس عورت کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر سکتا نکاح کرنا جائز نہیں اور اگر صرف نکاح کیا ہے ہمبستری نہیں ہوئی تو (اسے طلاق دے کر) اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہوارجس آ دی نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کیاس کے لیے اس کی ماں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں، ہمبستری کی ہویانہ

<sup>-</sup> تعلیمی منن التر مذی ۹۳۴، سنن این ماجه ۲۰۳۹

۲- مستحی سنن التریندی ۱۱۳۱

# ہ-(۲۰۱) زناوغیرہ کے ساتھ سسرالی رشتہ (مصاہرت) کی حرمت ثابت نہ ہونے کے بارے میں رسول اللہ علیہ کا فیصلہ

### احكامات:

المراثر المراثر الدازمين موتا

🖈 سرالی رشته کی حرمت زناسے نابت نہیں ہوتی۔

## دلائل:

صدیت عائش (۱) انہوں نے فرمایا: رسول الله علیہ کے اس آ دمی کے بارے میں پوچھا گیا جو کی عورت کے ساتھ حرام کاری کرتا ہے، کیادہ اس کی بیٹی کے ساتھ واس کی بیٹی کے ساتھ واس کی بیٹی کے ساتھ واس کی بیٹی کے ساتھ حرام کاری کرتا ہے کیااس کی ماں کے ساتھ وکاح کرسکتا ہے؟ حصرت عائش نے فرمایا: رسول الله علیہ نے جواب دیا: حرام ، حلال کوحرام نہیں بناتا، حرام صرف وی کرتا ہے جو نکاح کی وجہ سے حلال ہو۔

# ۵-(۲۰۲) نکاح میں برابری کے معتبر ہونے کے بارے میں رسول الٹھائیے کا فیصلہ

#### احكامات:

🕁 نماز کوونت پر پڑھنے کے اہتمام کاوجوب۔

🖈 ہم پلہ لوگوں میں رشتہ کرنے کی ترغیب۔

🛠 شادی بیاه میں دین اور اخلاق کے معیار کا اہتمام کرنا۔

🖈 نکاح میں ولی کی شرط کا بیان۔

🖈 اس بات كابيان كه كم از كم حق مهر دس درهم هو ـ

بستی ۱۲۹/۰ دار تطنی ۱۲۸/۳

### دلاكل:

ا - حدیث محدین عمرین علی بن ابی طالب: (۱) وہ اپنے والد، وہ ان کے دادا (علی) ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی 
۲- حدیث مائش (۱) انہوں نے فر مایا: اپن نسل بڑھانے کے لیے اچھی عورتیں چنو، برابر کے لوگوں سے شادی کر دبھی اور دوبھی ۔

سو - حدیث ابراہیم بن محد بن طلحہ: (") انہوں نے کہا: حضرت عمر رضی اللہ عند نے فر مایا: حسب ونسب ر کھنے والی عورتوں کواپنے برابر کے لوگوں میں شادی کرنی چاہیے۔

المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المرا

2- حدیث جابر بن عبداللہ: (۱) انہوں نے کہا: رسول اللہ اللہ نے فر مایا: عورتوں کا نکاح صرف ان کے ہم پلہ لوگوں ہے کرواوران کی شادی صرف ان کے سرپرست ہی کریں اور سے کدوں درہم سے کم کوئی حق مہز ہیں ہے۔

<sup>1</sup>FF/L 35 -

۵،۲۰ بینی ۱۳۳/۷

ا- معيم سنن التريذي ٨٦٦ اورسلساية الإحاديث العرجيد ١٠٢٢

# ۲-(۲۰۳) رسول التعلیقیة کااس بات کے بارے میں فیصلہ کہ جسعورت کا خاوندفوت ہو

# جائے وہ اپنی عدت وہیں گزارے گی جہاں اسے وفات کی خبر پینجی ہے

### احكامات:

🖈 جمعورت كاخاوندنوت موجائ اس يرعدت كاواجب مونا

🖈 اليي عورت كى عدت چارمېينے دس دن ہے۔

الی عورت کیلئے ضروری ہے کہ وہیں عدت گزارے جہاں اسے اس کے خاوند کی و فات کی خبر ملی ہے۔ ولائل:

صدیمت نینب بنت کعب بن عجره: (۱) فریعه بنت ما لک بن سان جو کدا بوسعید خدری کی بهن ہیں، نے اسے بتایا کدوہ نی تعلیق کے پاس یہ پوچینے کے لیے آئی کہ کیاوہ بنوخدہ میں اپنے گھر والوں کے پاس پیلی جائے؟ کیونکہ اس کا خاوند اپنے چند بھوڑ کے نیا مول کی تلاش میں گیا تھا اور انہیں ''طرف القدوم'' کے علاقے میں جالیا تھا، لیکن انہوں نے الے تو کر گیا تھا اور نہ کی ایسے گھر میں چھوڑ کر گیا تھا جواس الے تو کر گیا تھا اور نہ کی ایسے گھر میں چھوڑ کر گیا تھا جواس کی ملکت بوء ان حالات میں کیا مجھے اپنے خاندانی گھر میں جانے کی اجازت ہے؟ آپ تاہیق نے فرمایا: ہاں، حضرت فریعہ بین میں کہ دو، وہ اس نے کلیں یہاں تک کہ جب جمرہ شریفہ یا مجد میں پہنچیں تو آپ تاہیق نے مجھے بلالیا، یا انہوں نے کہا کہ آپ بیات کے کہا کہ آپ بیات کے کہا تھا؟ میں رہو۔ فریعہ نے کہا کہ آپ بیات کے کہا جہا کہ کہا: چیا تھے کہ وہ کے کہا تھا؟ میں رہو۔ فریعہ آپ بیات کے کہا جہا کہ کہا: چنا نجہ میں جارہ میں چارہ مینے دی دن گزارے۔ حضرت عثان گے دو و خلافت میں بھی ایسا واقعہ بیش آیا، آپ نے کہا: چنا نجہ میں نے ای گھر میں چار مینے دی دن کر ارے۔ حضرت عثان گے دو و خلافت میں بھی ایسا واقعہ بیش آیا، آپ نے کہا: چنا نجہ میں نے ای گھر میں چار مینے دی در دارت اواقعہ منا ویا۔ حضرت عثان گے ذور خلافت میں بھی ایسا واقعہ بیش آیا، آپ نے کہا جو کہا کہا دیا۔ دینے میں نے ای گھر میں خار مینے دی در در مثال نے نے کھی بھروی کرتے ہوے ای طرح فیصلہ کردیا۔

۱- مسيح منن الى داؤر ٢٠١٦

# ے-(۲۰۴) اس مطلقہ عورت کے بارے میں رسول التعلیق کا فیصلہ جوا پنے

# خاوند کی طرف لوٹنا چاہتی ہو

#### احكامات:

🖈 تین طلاق یا فتہ ورت کے لیے ، دوسرے خاوند کے ساتھ جمبستری کیے بغیر پہلے خاوند کی طرف لوٹنا جائز نہیں۔

ان میں سے تیسری کے بارے میں تین طلاقوں کا مالک ہے ان میں سے تیسری کے بعد نہ تو رجوع کا جواز باتی رہتا ہے اور نہ بی وہ عورت کسی دوسرے آ دمی کے ساتھ نکاح کیے بغیراس کے ساتھ نکاح کر کتی ہے۔

. ﴿ خواتین کے لیےایۓ خصوصی از دواجی مسائل میں قاضی یاامام کے پاس شکایت لے کر جانے کی اجازت۔

## دلائل:

ا- حدیث عائش (۱) رفاعه [بنت سموال] (۲) قرظی نے اپنی بیوی [تمیمه بنت و ب ] (۲) کو [جوبؤ قریظ کے تعلق رکھتی تھیں اس کے تعلق رکھتی تھیں اس کے تعلق رکھتی تھیں اس کے تعلق رکھتی کے باتھ کا دی کریا۔ بعد میں عبدالرحمان بن زبیر نے تمیمه کے ساتھ شادی کرلی۔ یہ بی تیکھتے کے پاس آئیں اور کہنے گئیں: اے اللہ کے رسول تیکھتے میں رفاعہ کی زوجیت میں تھی ، رفاعہ نے مول مجھے تین طلاقیں وے ویں ، اس کے بعد میرے ساتھ عبدالرحمان بن زبیر نے شادی کر کی اور اے اللہ کے رسول تیکھتے !اللہ کی قسم اس کی حالت تو صرف اس بھند نے (۵) کی طرح ہے۔ اس نے یہ بات اپنی چاور کا بھندنا کی گر کر کہی۔ [اس نے مجھے صرف ایک لمح کے لیے اپنے قریب کیا ہے اور میرے ساتھ بھی تیسیں کیا ہے ] (۱) [پھراس نے اے طلاق دے دی ] (۱) واعد نے اس کے ساتھ تکھتے اس کے اس خوبہ تھی جس کی اس کے ساتھ تکھتے کی سے عبدالرحمان سے پہلے طلاق دے دی ]

ا- بخاری ۱۰۸۳

٣٠٢- لمنتقى من السنن المسند ١٨٣

٣- مجمع الزوائد سم/١٨٣

٥- حديث من لفظ "برب" استعال بواب، بدبير على اس جانب كوكها جاتا بجوي بوكي شهو

۲- بخاری ۵۲۲۵

٥- معنف ابن الى شيب ١٢٥٥/٥

طلاق دی تھی [''[رسول النیمایی بنس پڑے ] (') رادی نے کہا: حضرت ابو بکر نبی تھایی کے پاس بیٹے ہوئے تھے اور [ خالد ] '' ابن سعید بن العاص اجازت لینے کے لیے جمرے کے دروازے نے پاس بیٹھے تھے۔ خالد نے حضرت ابو بکر آ وا دازیں دے کر کہنا شروع کر دیا ، ابو بکر! آ پ اس مورت کوڈا نیٹے کیوں نہیں؟ رسول النیمایی کے پاس کس طرح بے اور رسول النیمایی مورت کوڈا نیٹے کیوں نہیں؟ رسول النیمایی کے پاس کس طرح با کا خدا پی روداد سنا رہی ہے؟ اور رسول النیمایی موسل مراہ ہے تھے۔ پھر آ پ میلی نے اس سے فر مایا: تم شاید دوبارہ رفاعہ کے پاس جانا چاہتی ہو؟ ایسا اس وقت تک نہیں ہوسکتا جب تک تو اس کی اور وہ تمہاری (جمہستری کی) مضاس نہ چکھ لے ('')

۸- (۲۰۵) خصی ہونے اور دنیا ہے کٹ کرر ہنے کی ممانعت کے بارے میں نبی آیائے کا فیصلہ

### احكامات:

🦈 اپ آپ کوخسی کرنے اور دنیاہے کٹ کررہے کا کی ممانعت،

🖈 اسلام میں رہانیت جائز نہیں۔

🖈 اسلام ایسادین ہے جس کے اندر دین و دنیا دونوں پائے جاتے ہیں۔

اسلام ایبادین ہے جوانسان کی فطری قوتوں کونہ تو قتل کرتا ہے اور ندانہیں مطلق العنان چھوڑتا ہے بلکہ ان

م- حدیث می لفظ عمیل "استعال بواے جوکر"عمیل، کی تعفیرے جماع کی لذت کوشہد کی لذت اور مضاس سے تشید دی ہے۔ مراد بمبستری ہے

a- معیم سنن سائی ۳۱۹۵ اور ارواء الغلیل ۲۰۰/۷

- 4

<sup>-</sup> المستقى ١٨٣

۳۰۲- مسلم ۱۹۵۳

قو توں کی رہنمائی کرتا ہے۔ ☆ ہرستحق کواس کا حق دینے کاو جوب۔ ولائل:

۲- حدیث سعد بن ابی وقاص فقط است و است با کرکہا: عثان ابی وقت جب عثان بن مظعون کا عورتوں سے کنارہ کئی والا سعاملہ سانے آیا، نی تعلیقہ نے اسے بلا کرکہا: عثان ابی محصر بہا نیت کا تھم نہیں دیا گیا ہے۔ کیا تم میری سنت سے منہ موڑنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا: ہر گرنہیں! اے اللہ کے رسول اللہ ہے۔ آپ تعلیقہ نے فرمایا: میری سنت تو پھر یہ ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، سوتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، کھا تا پیتا ہوں، نکاح کرتا ہوں اور طلاق دیتا ہوں۔ عثان! جومیری سنت سے اعراض کرے گائی کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تمہارے گھر والوں کا تم پرخت ہے، تمہاری ذات کا تم پرخت ہے۔ سعد فی فرمایا: تمام سلمان آ دمیوں نے اس بات کا عزم کرلیا تھا کہا گررسول اللہ تالیق نے عثان بن مظعون کوان کے سعد فی فرمایا: تمام سلمان آ دمیوں نے اس بات کا عزم کرلیا تھا کہا گررسول اللہ تالیق نے عثان بن مظعون کوان کے سعد فی فرمایا: تمام سلمان آ دمیوں نے آپ کوخسی کرلیں گے اور دنیا چھوڑ دیں گے۔

۳- حدیث عبداللہ بن مسعور (()) انہوں نے فرمایا: ہم رسول اللہ اللہ کے ایم اہ جنگ کے لیے جایا کرتے تھے اور ہمارے ساتھ ہماری ہویاں وغیرہ نہیں ہوتی تھیں، ہم نے دل میں سوچا، ہم اپنے آپ کوخسی نہ کرلیں ؟ تو رسول اللہ عبد اللہ عبد نہ میں اس منع فرمادیا۔ پھر ہمیں اجازت و دی کہ ہم کی عورت کے ساتھ ایک کیڑے پر (بی کیوں نہ ہو)

١- م صحيح سنن الترندي ٨٦٣

r سورة الرند ۲۸

m- منن الداري ۵۸/۳

٣- بخاري ٥٥٥٥

۲۰ حدیث ابی ہریر از اس نے کہا: اے اللہ کے رسول میں ہے کہا: اے اللہ کے رسول میں ایک جوان آدمی ہوں اور اپنی ذات پر گناہ ے ڈرتا ہوں اور میرے پاس عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہے؟ آپ آلیہ خاموش رہے۔ میں نے پھر کہا: اے اللہ کے رسول میں آئی ہے نہیں ایک جوان آدمی ہوں اور اپنے آپ پر گناہ سے ڈرتا ہوں اور تورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی گنجائش بھی نہیں رکھتا؟ [جھے ضعی ہونے کی اجازت وے دیں] (۲) آپ آئی ہے پھر خاموش رہے۔ میں نے پھر کرنے کی گنجائش نے فر مایا: ابو ہریر اُن توجس چیز ہونے اس محرح کہا، آپ بھی نہیں رکھتا کا موش رہے۔ میں نے پھر کہا، تو آپ آئی ہے نے فر مایا: ابو ہریر اُن اتوجس چیز سے دو چار ہونے والا ہاں کے بارے میں قلم کی سیابی خشک ہوگئی ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے ضمی ہوجاؤیا بیارادہ ترک کردو] [اگر آپ اجازت دے دیے تو بم ضرورضی ہوجاؤیا بیارادہ ترک کردو] [اگر آپ اجازت دے دیے تو بم ضرورضی ہوجاؤیا بیارادہ ترک کردو] اگرات دے دیے تو بم ضرورضی ہوجاؤیا ہو اے ا

9-(۲۰۲) حمل سے ناامیدعورت کی عدت کے بارے میں رسول اللھا کے کا فیصلہ

### احكامات:

🖈 شریعت اسلامیہ میں عورتوں کے مسائل کا اہتمام۔

🖈 اس بات کابیان کرمل سے ناامید عورت کی عدت تین ماہ ہے۔

اس بات کا بیان کے ممل والی عورتوں کی عدت وضع حمل ہے جمل سے فراغت کے ساتھ ہی ان کی عدث ختم ہو ...

جاتی ہے۔

ا- سورة المائدة: ٨٤

ا- بخاري ۲ ۵۰۷

ا- فتح الباري ٩/٩١١

١- مندامم ا/١٤٥

### دلاكل:

ا- حدیث الی بن کعب انه الی میں نے پو جھا: اے اللہ کے رسول اللہ اللہ اللہ کے اسے میں جب ور آ یت اتری جو مورة البقر و میں ہے ('' تو اہل مدینہ ہے کھاوگوں نے کہا: کھی ورتوں کی عدت باتی رہ گئی ہے جن کے بارے میں قرآن پاک میں کھی ذکر نہیں ہوا ہے اور وہ ہیں: نابالغ لؤکیاں، بوڑھی عورتیں، اور حمل والی عورتیں، تو اللہ تعالی نے بیر آ یا ہے: نازل کیں: "واللہ نی یئسن من المحیض من نساء کم ان ارتبتم فعد تھن ٹلا ٹھ اشھر واللہ نی لئم یہ حضن، واولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن " ('') تو حمل والی کی عدت حمل نے فراغت ہے حمل سے فارغ ہوگی تو عدت ختم۔

۱- آنسیراین نثیر ۳۸۱/۳

والذين يترفون مكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فاذا بلغن اجلهن فلاجناج عليكم فيما فعلن
 في انفسهن بالمعروف والله بما تعملون حبير (البقرة:٣٣٣).

ا- سورة الطلاق آيت أمبرهم

# كتاب الطلاق

پہلاباب: طلاق کی اقسام اوراس کے احکام کے بارے میں

دوسراباب: خلع کے بارے میں

تیسراباب: لعان کے بارے میں

چوتھاباب: عدت کے بارے میں

یا نجوال باب: بیوی کوطلاق کا اختیار

دینے کے بارے میں

چھٹا باب: ظہمار [یعنی اپی بیوی کو ماں یا بہن کی طرح کہنے ]

اور تحریم ایعنی الله کی حلال کردہ چیزوں کواپنے اوپر حرام کرنے ایک بارے میں

# پہلاباب طلاق کی اقسام اوراس کے احکام کے بارے میں سیں(۱۰) نیطے ہیں۔

# ا- (۲۰۸) رسول التُعلِينية كاعام طلاق اور حائضه عورت كى طلاق كے بارے ميں فيصله

#### احكامات:

🖈 طلاق بائن (جس کے بعدر جوع نہ ہوسکے ) کی تعداد آ دمی کی نیت پر ہے۔

🖈 برعتی طریقے کے ساتھ طلاق واقع کرنے ہے آ دی گناہ گار ہوجا تا ہے۔

🖈 جس نے ایک سے زیادہ طلاقیں دیں ان کا بوجھاس کے سر ہوگا اور اس کا میمل تقویٰ کے خلاف ہوگا۔

🛠 حدیث معادّ میں اس بات کی صراحت ہے کہ جس نے از راو بدعت تمین طلاقیں دیں وہ اس کی طرف ہے

واقع ہوجا کیں گی کیکن بیصد بیضعیف ہے اس سے استدلال نہیں کیاجا سکتا۔

### دلائل:

۲ حدیث ابراہیم بن عبیداللہ بن عبادہ بن صامت: (۱) وہ اپنے باپ سے اوروہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا: میرے آباد اجداد میں سے کسی نے اپنی بیوی کو ایک بزار طلاقیں دے دیں تو اس کے بیٹے

<sup>-</sup> ضعيف سنن الي داؤر ويهم

۵،۴،۲ شرح الندازامام بغوی ۲۰۹/۹

<sup>--</sup> المتدرك على الحسين ١٩٩/٢، عام كاكبناب كـ اس حديث كينت ركانه سالية على جس عديث مح كـ درجة كم بينج جاتى ب

امام بعنی نے اس بات پرامام حاکم کے ساتھ اتفاق کیا ہے۔

<sup>-</sup> وارتطنی ۲۰/۴، امام وارتطنی نے اسے ضعیف کباہے۔

نی منطق کے پاس آئے اور کہا: اے اللہ کے رسول منطق ! ہمارے باپ نے ہماری ماں کوایک بزار طلاق وے وی ہے، اب اس سے نطخ کا کوئی راستہ ہے؟ آپ منطق نے فرمایا: تمبارے باپ نے خوف خداے کا منبیں لیا کہ اللہ اس کے لیے کوئی راستہ نکا تا۔ اس کی بیوی اس سے تین طلاقوں کی روسے برخلاف سنت نلیحد و ہوگئ ہے اور باقی نوسوستانو سے طلاقیں اس کی گردن برگناہ ہیں۔

سا حدیث انس نظر المعلق نے معاذ بن جبل سے سنا، انہوں نے کہا: مجھے رسول الله علی نے فرمایا: اے معاد ًا جس نے ازرادِ بدعت ایک، دویا تین طلاقیں دیں، ہم اس کی بدعت اس پر چیاں کردیں گے۔

ا- دار تطنی ۳۰/۳ اور کہا کیا ساعیل بن امی قرش ضعیف، متروک الحدیث ہے۔

r ملم ۲۳۲۳ – م

<sup>-1.2.7.</sup>P.P

٥- سلم ١٦٣٢

۱۱،۹- مسلم ۱۱،۹

۱۰- ملم ۱۳۸۳

(وقرانبیں ان کی عدت میں طلاق دو) (۱) ان کی عدت سے پہلے ا<sup>(۱)</sup> [ابن عمر نے پو چھا: اللہ کے رسول آلی ایسے اسلاق شار میں آئے گا؛ فرمایا: ہاں!] (۱) وراوی نے کہا: اس سے میں آئے گا؛ فرمایا: ہاں!] (۱) وراوی نے کہا: اس سے این عمر آئے گا، نے مات کرے (تو کیا طلاق شار نہ ہوگا؟)] (دن می چیز منع کر عتی ہے؟ کیوں نہیں! اگر رجوع کرنے سے عاجز آ جائے یا حماقت کرے (تو کیا طلاق شار نہ ہوگا؟)] (دن و حضرت عبداللہ بن عمر نے بیوی کوا کی طلاق دی تو و وان کی طلاقوں میں سے شار کی گئے (د)

۲-(۲۰۹) اورغصے کی حالت میں طلاق واقع نہ ہونے کے بارے میں

# رسول التعليضة كالفيصله

#### احكامات:

🖈 نضبناک اورمجبورآ دمی کی طلاق واقع نه ہونے کا بیان۔

🖈 اس بات کابیان که اراده اوراختیار بی شرعی احکام (جن کامسلمان مکلّف ہے ) کی بنیاد ہیں۔

🤯 اسلامی شریعت کی زمی کابیان اور بیر که شرعی احکام طاقت سے زیادہ اورارادے سے باہز نہیں ہوتے۔

### ولائل:

ا - **حدیث** عائشً<sup>ا (۱)</sup> وہ کہتی ہیں میں نے رسول اللّعظیفی کوفر ماتے ہوئے سنا:'' اغلاق'' میں نہ طلاق ہے اور نہ

( غلام یالونڈ ی کا ) آزاد کرنا ہے۔امام ابوداو ڈنے فرمایا: اغلاق کامعتی غضب ہے۔

۲- حدیث ابن عباسٌ: (-) وہ کہتے ہیں: رسول اللہ تخالی نے میری امت کی غلطی، بھول چوک

<sup>-</sup> مورة الطلال آيت:ا ـ

۱- مسلم ۲۱۵۵\_

<sup>-</sup>r بينتي ج/rr1/2

۳- مسلم ۱۵۰ ۴، یونس بن جبیر کی روایت سے۔

۵- مسلم ۱۳۳ م. این مرگی روایت سے۔

<sup>--</sup> متدرّب عام ۱۹۸/۲ انبوں نے بہا کہ بید دیث شخین کی شرط بیتی ہے۔

# ٣-(٢١٠) كم عقل كى طلاق كے بارے ميں رسول التيافية كا فيصله

### احكامات:

🥎 کم عقل اور دیوانے کی طلاق کاواقع نہ ہونا۔

🖈 عقل اور بلوغت طلاق واقع ہونے کی شرطوں میں سے ہیں۔

💝 سوئے ہوئے ،کم سِن اور دیوانے آ دمی کے سی بھی منفی یا مثبت کا م کا شرع میں کوئی انتہار نہیں۔

### دلاكل:

۲- حدیث عائش (۱) رسول میلیند نے فرمایا: تین قتم کے لوگوں ہے لم اٹھالیا گیا ہے: سوئے ہوئے سے ببال تک کہ بیدار ہوجائے ، کم سن سے ببال تک کہ بیدا ہوجائے اور مجنول دیوانے سے (۱) یبال تک کہ اسے عقل آجائے یا افاقہ ہوجائے۔

<sup>۔۔</sup> ضعیف شن تریذی ہے۔، امام ابوت کی تریذی نے قربایا: فی اللہ کے صحابہ کرا ممّا ورد دسرے اہل علم کے بال ای پر شل ہے کہ جس کی عقل پر پر دو ہز گیا بواس کم مقتل کی طلاق جا ترنیس ہوگی ہوائے اس کے کہ والیا کم عقل ہو جے بھی بھی افاقہ ہوجا یہ واور اس نے افاقہ کی حالت میں طلاق دی ہو۔ اروا والغلیل ۱۳۰۴ء، ضعف الحامع الصغیر ۱۳۳۴۔

۱- تصیح من این ماجه ۱۲۲۰ اوراروا والعلیل ۲۹۷ -

<sup>--</sup> اورا یک دوری روایت میں ہے 'وہن المبتل حق مضیق ، آنراکش میں ڈااا گیا آ دی میال تک کرا سے افاقہ ہو-

# ۴-(۲۱۱) بیوی کوطلاق دینے کے ختمن میں بیٹے کے لیے باپ کی اطاعت کے بارے میں رسول التعليصة كالفيصله

### احكامات:

🦈 آ دى كے ليے پنديده و ناپنديده كاموں ميں والدين كي اطاعت كاواجب ہونا۔

🖈 اس بات کابیان که والدین کے حقوق بہت عظیم اور بہت زیادہ ہیں۔

🖈 باپ کے حکم سے مرد کا اپنی بیوی کوطلاق دینا جائز ہوگا۔

دلائل:

ا - حدیث عبدالله بن عمرٌ <sup>(۱)</sup> فرمایا: میری زوجیت میں ایک عورت تھی جے میں بہت پند کرتا تھا اور [میرے والد] (۱) عمر اسے ناپند کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا: اسے طلاق دے دو، میں نے انکار کردیا تو انہوں نے نبی میانیہ علیقہ کے پاس جا کراس واقعہ کا ذکر کیا تو نبی میلینے نے فرمایا: [اے عبداللہ بن عمرٌ!] <sup>(۳)</sup> [اینے باپ کی اطاعت کرو اور] (\*) اسے طلاق دے دو [تومین نے اسے طلاق دے دی] (د)

تسيح سنن الى داؤر ١٨٨٣م -1

صححسنن ابن ماجه ۱۹۹۸\_ -0,5

صححسنن ترندی ۹۵۰ ـ

متدرک حاکم ۱۹۷/۱۶ انہوں نے فر مایا کہ میں حدیث شخین کی شرط مجھے ہے لیکن شیخین اسے اپی کماب بخاری ومسلم میں نہیں لائے، المام زهمی نے اس پران کی موافقت کی ہے۔

۵-(۲۱۲) ایسے میاں بیوی جواپنے دوسرے ساتھی میں پھلببری ،کوڑھ یا جنون یا تاہے، یا خاوند نامر دبو،ان کے بارے میں اور مطلقہ کے لیے حق مبر کے ثبوت کے بارے میں رسول النتواہیم کا فیصلہ

#### احكامات:

🖈 پھلبری کوڑھ یا اس جیسی دوسری بیار بول کی وجہ سے طلاق جائز ہوگی۔

🚓 کھنببری کوڑھ یاان جیسی دیگر بیار یوں کی وجہ سے طلاق یا فتہ عورت کے لیے حق مبر کا واجب ہونا۔

اليے حالات من يد كئے كا جواز كر" تم نے مجھے دھوكا ديا ہے"۔

### دلائل:

ا - حدیث ابن عمر اسول التعلیق نے بنوغفاری ایک عورت کے ساتھ شادی کی ، جب اس وخلوت میں لایا اس و تو تیس لایا اس و تا ہے تا تھا ہے کہ اس کے بالویس آ ور ھی آ ('' سفیدی نظر آئی تو آ ب علیق اس سے دور بہت گئے اور اسے کہا کہ اپنے آپ کی تو آ ب علیق اس سے دور بہت گئے اور اسے کہا کہ اپنے کے بری اور پھر آ ب علیق نے اس کا راستہ چھوڑ ویا [ ایک روایت میں ہے اسے اس کے گھر والوں کولوٹا ویا اور ان سے کہا کہ تم نے اس کا عرب چھپ کر مجھے دھوکا ویا ہے آ

۲-(۲۱۳) رسول التروی کا اس غام کے بارے میں فیصلہ جواپنی بیوی کو دوطلاقیں دیتا ہے چردونوں آزاد کر دیے جاتے ہیں تو آیا اس کی بیوی دوسرے مرد سے شادی اور جمہستری کے چردونوں آزاد کر دیے جاتے ہیں تو آیا اس کے قابل ہو سکے گی؟

#### احكامات:

🖈 غلام کالونڈ ک کے ساتھ نکاح کرنے کا جواز۔

🛪 اس بات كابيان كه غلام ابن بيون وطلاق دين كالختيار ركه تا ب

ا ج ج - السنن الكبيري للبيم على الما جام ا

دلائل:

ا - حدیث ابوالحن جوکہ بنونونل کے آزاد کردہ غلام ہیں: (۱) انہوں نے ابنِ عباسٌ سے اس غلام کے بارے میں فتویٰ مانگا جس کے نکاح میں لونڈی تھی اوراس نے اس لونڈی کو دوطلاقیں وے دی تھیں پھر دونوں آزاد کر دیے گئے سے نکاح میں لونڈی تھی اوراس نے اس لونڈی کو دوطلاقیں وے دی تھیں پھر دونوں آزاد کر دیے گئے تھے، کہ کیا غلام کے لیے اس سے دوبارہ منگئی کرنا مناسب ہے؟ انہوں نے فرمایا: باں! اس کے بارے میں رسول اللہ علیہ کے لیے اس سے دوبارہ منگئی کرنا مناسب ہے؟ انہوں نے فرمایا: باں! اس کے بارے میں رسول اللہ علیہ کے لیے کا یہی فیصلہ ہے۔

2- (۲۱۴) رسول التعلیق کالونڈی کے ساتھ ہمبستری ہے ممانعت کا فیصلہ جب کوئی آ دمی اسے دوطلاقیں دینے کے بعد خرید لے

احكامات:

🖈 اس بات کابیان که لونڈی کی طلاقوں کی تعداد دوہے۔

ہ آ دمی لونڈ ک کودوطلا قیں دے چکا ہوتو صرف ملکیت کی وجہ ہے اس لونڈ می ہے ہم بستری کی مما نعت تاوقتیکہ لونڈ کی دوسر کے کسی مرد سے نکاح نہ کر لے۔

دلائل:

حدیث ابن عمر (') بے شک رسول الله والله نظیمی نظیم نظیمی الله الله و الله الله و الله

۲- دارتطنی ۱۱۱/۳ اورد و کتبے ہیں:اس میں سلم بن سالم ہے۔امام بحقی بن معین کا کہناہے کردہ'' کی خیس' اس حدیث کوزیلنی نے نصب الرائیة ۲۳ میں: کر نمیا ہے۔امام بیستی نے اسے ملی اورزید بن تابت سے موقوف ذکر کیا ہے۔امام مالک کا فرمان ہے کہ نواطنظ کے صحابہ میں سے بہت ہے اس کے تاکم ہیں، اوم تاوے اپنے والدے زریع سے نقتبا مائل مدینہ کے بارے میں برک کہاہے۔ بیستی ۲۵۲۵ اور تاریخ جرجان میں ۳۹۰۔

# ۸-(۲۱۵) اسعورت کے بارے میں رسول الدھائیں۔ کا فیصلہ جوا پنے خاوند سے طلاق پر ایک عادل گواہ پیش کرتی ہے اور خاوندا نکاری ہے۔

#### احكامات:

🤝 طلاق کے معالمے میں ایک عادل گواہ کی موجود گی کا جواز۔

🛪 گوا ہی اور حلف دونوں کے اکٹھے ہونے کا جواز ۔

😽 خاوند کا حلف اٹھانے سے بیچھے نبنا ایک اور گواہ کے قائم مقام ہوگا۔

دلائل:

صدیت مرو بن شعیب از او داین دادا سے روایت کرتے ہیں کہ بی الیفی نے فرمایا: جب کوئی عورت اپنے خاوند سے طلاق کا دعویٰ کر ہے اور اس پر ایک عادل گواہ بھی پیش کرے ، اس کے خاوند سے حلف لیا جائے گا تو اگر وہ حلف اٹھا نے کے طلاق کا دوراس پر ایک عادل گواہ کے گواہ کی گواہ کے گواہ کی گواہ کے گواہ کی گواہ کے گواہ کی گواہ کے گاہ راس کی طلاق لا گوہ وجائے گی اور اگر خاوند حلف اٹھانے سے بازر ہے تو اس کا بازر ہنا مزید ایک گواہ کے قائم متام ہو جائے گااور اس کی طلاق لا گوہ وجائے گی ۔

# 9-(۲۱۲) معت الطلاق لیعن طلاق کے بعد عورت کو کیڑے دیئے کے بارے میں رسول التعافیہ کا فیصلہ

#### احكامات:

انعقاد کا ہے آ پ کوپیش کردیے سے نکاح کے انعقاد کا بیان۔

تہ خاوند کے 'اپنے گھروالوں کے پاس چلی جاؤ'' کہنے سے طلاق واقع ہونے کابیان جب بیالفاظ کہنے سے اس کی نیت طلاق دینے کی ہو۔

اس بات کابیان کے طلاق کے بعد عورت کو پہننے کے لیے دو کپڑے دیے جائیں
 (اے' محعة الطلاق' کہتے ہیں)۔

ضعيف من ابن ماهية ١٣٢٣ اورسلسانة الإحاديث الضعيفية

دلاكل:

# ۰۱- (۲۱۷) رسول التُعلِينية كااس آدمى كے ليے اپنی مطلقہ بیوی كے ساتھ رجوع كا فیصلہ جس نے غلط طریقے سے طلاق دی ہو۔

### احكامات:

🖈 نب نامة ثابت كرنے كے ليے مشابهت سے استدلال كرنے كاجواز\_

🛪 کبعض حالات میں مصلحت دیکھنے پر قاضی کا خاوند سے بیوی کوطلا تی دینے کا مطالبہ جائز ہوگا۔

۱- بخاری ۵۲۵۵\_

r ... جون کی طرف منوب ر جون اس کے باپ کانام ہے۔

<sup>--</sup> عارى aram مى يالغاظ بين تو عظيم ذات كى پناد طلب كى سے \_

م- بخاری ۵۲۵ ما نشر گل روایت ــــــ

تین طلاقیں دی ہوئی ہوی کے ساتھ رجوع کا جواز جب طلاق شرغاصیح نہ ہو۔
 دلائل:

صدین ابن عبائ : (۱) انہوں نے فر مایا عبد پزید - ابور کا نداور اس کے بھائی - نے ام رکا ند کو طلاق دے دی اور مزید قبیلے کی ایک عورت سے نکاح کرلیا - وہ عورت نبی تالیقہ کے پاس آئی اور اپنے سرکا ایک بال پکڑ کر کہا: وہ جھے صرف اس بال جتنا فائدہ دے سکتا ہے اس لیے میرے اور اس کے درمیان تفریق کروا دیں تو رسول الشفالیة پر غیرت نالب آئی انہوں نے رکا نداور اس کے بھائیوں کو بلایا پھر اردگر دبیتے ہوئے لوگوں نے فرمایا: آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ فلاں (بچ ) عبد بزید کے ساتھ اس اس چیز میں مشابہت رکھتا ہے؟ لوگوں نے کہا: ایسے بی ہے۔ نبی سیاتی نا کہ عبد بزید کو کھان دے دو، اس نے طلاق دے دی۔ پھر آپ شیک نے فرمایا: آپی بیوی ام رکا نہ کے ساتھ رہوع کر دو تاس نے کہا: اللہ کے رسول آئی بیوی اس نے میں طلاق دے دی۔ پھر آپ شیک نے فرمایا: جھے علم ہے، ساتھ رجوع کر دو تاس نے کہا: اللہ کے رسول آئی بیوی اس تین طلاقیں دے چکا ہوں ۔ آپ شیک نے فرمایا: جھے علم ہے، جاداس کے ساتھ رجوع کر داور آپ شیک نے ان آیات کی تلادت کی ۔ بیابھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقو ھن جاداس کے ساتھ رہوع کر داور آپ شیک نے ان آیات کی تلادت کی ۔ بیابھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقو ھن لعد تھن (۱۰) ہے نبی اجب تم عور توں کو طلاق دوتو انہیں ان کی عدت کے مطابق طلاق دیا کرو۔

صحيح شنن ابوداؤ د ۱۹۲۳

r- سورة الطلاق 10

دوسراباب خلع کے بارے میں اس میں(۲) نیطے ہیں۔

### ۱-(۲۱۸) رسول التعليقة كاخلع ك بارے ميں فيصله

### احكامات:

🖈 خلع کے متقاضی سب کے بغیر کورت کے ضلع مانگنے کی کراہیت۔

🛠 کسی تکلیف کے بغیرعورت کے طلاق مانگنے کی حرمت۔

🛠 خاونداور بیوی ہردو کی رضامندی سے خلع ہوگا اگر خاوندراضی نہ ہوتو قاضی اے اس کا پابند کرسکتا ہے۔

🕸 خلع کے طلاق بائن ہونے کا بیان۔

### دلائل:

ا صدیت توبان : (۱) انہوں نے کہا: رسول اللّٰمِیافیہ نے فرمایا: جس مورت نے بغیر کسی تکلیف کے اپنے خاوند سے طلاق ما بکی ،اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔

۲ \_ حدیث ابوهریری (۲) وه نجی الینگه سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: نکاح سے نکلنے والی اور خلع ما تگنے والی عورتیں بی منافق ہیں۔

سو حدیث یحی بن سعید: (") وہ عمرہ بنت عبدالرحمٰن سے روایت کرتے ہیں، اس نے انہیں جبیبہ بنت سبل انساری کی طرف ہے خبر دی کہ وہ ثابت بن قیس بن ثال کی زوجیت میں تھیں [ ثابت نے انہیں مارا تو ان کا کوئی عضو توٹ گیا] (") جب رسول النہ النہ تھیں کی نماز کے لیے باہر آئے تو حبیبہ بنت سہل کو اند هر سے میں اپنے درواز سے پر کھڑا پایا۔ آپ النہ نے پوچھا کون ہے؟ تو اس نے کہا: اے اللہ کے رسول النہ بنت سہل ہوں، آپ النہ نے پوچھا کون ہے؟ تو اس نے کہا: اے اللہ کے رسول النہ بنت ہمل ہوں، آپ اللہ کے رسول اللہ بنت ہمل ہوں، آپ اللہ کے رسول اللہ بنت کے لیے، نہ ثابت بن قیس اپنی بیوی کے لیے ایک بابات ہے؟ اس نے کہا: [اے اللہ کے رسول اللہ بنت ہمن ثابت کے لیے، نہ ثابت بن قیس اپنی بیوی کے لیے

ا- صحيح سنن ابوداؤ د ١٩٨٠\_

r- صحيح منن انسا كي ١٣٢٣٨ ورسلسانة الإحاديث الصحيحة ٦٣٣

۳- موطا ۹۴/۶ ۱۹۴۸ صحیح منن ابوداؤد ۱۹۴۸

٣- تصحيح من الى داؤ و ١٩٣٩ \_

د - تصحیح سنن النسائی ۳۲۴۰ ابن عماس کی روایت کے ساتھ ا

[ بجھے اس کے اخلاق یا دین کے بارے میں کوئی اعتراض نہیں لیکن میں اسلام میں گفر کو ناپند کرتی ہوں] ( تو نبی میں اسلام میں گفر کو ناپند کرتی ہوں) ( تو نبی میں اسلام میں گفر کو ناپند کرتی ہوں) ( تو نبی میں اسلام میں گفر کو ناپند کے برای خواد میں اسلام میں کا خاوند خابت بن قیس آیا تو رسول الشعافیہ نے ان سے فرمایا: یہ جبیب بنت مبل ہے ہوگا؟ اس نے بجھے جو بتا ناتھا بتایا[اس کا بچھ مال لے لواورائے ملیحدہ کردوتو اس نے کہا: اے اللہ کے رسول اللہ انہوں نے فرمایا: بال اورون میں اس کے ہاتھ میں بیں اس کے ہاتھ میں بیں اس کو اسلام کو ناپند کے اسلام کو ناپند کے اسلام کو اللہ کا بیٹھ کے دیا ہے میرے باس ہے تو رسول اللہ اللہ کے خابت بن قیس نے فرمایا: اس سے اب خ سے لیا اوروہ اپنے والدین کے مرجا ہیں ہیں۔
لے لواورا سے ایک طلاق دے دو] ( ) تو خابت نے ان سے باغ لے لیا اوروہ اپنے والدین کے مرجا ہیں ہیں۔

# ۲-(۲۱۹) خلع یا فتورت کی عدت کے بارے میں رسول التّعلیف کا فیصلہ

### احكامات:

🖈 عورت اگراہبے خاوند کونا پہند کرتی ہوتو اس سے ضلع ما تگنے کا جواز ۔

🖈 خلع یا فتہ عورت کی عدت ایک حیض (ماہواری) ہے۔

کی بھی ظہور پذیر ہونے والے معاطم میں اگر رسول اللہ اللہ کا کے طرف سے کوئی فیصلہ صاور ہوا ہوتو اس کی اتناع کا وجوب۔

دلائل:

٦،٥،٢٠١ - بخاري ٥٢٤٣ ابن عباس كي روايت كم ماتهد

۳،۲ سیح سنن ابوداؤر ۱۹۳۹

<sup>-</sup> تسيح منن ابن ماجيه ٣٠ ١٩٤ الورسلسلة الإجاديث الصحية ١٩٣١\_

پاس آئی اوران سے پوچھا کہ جھے پر کتنی عدت ہے؟ تو نہوں نے جواب دیا: اس کے سوا آپ پر کوئی عدت نہیں ہے کہ آپ ماہواری کے آغاز میں ہوں تو اس صورت میں ایک ماہواری تک رکی رہیں گی۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں اس میں رسول النہ علیقے کے اس فیصلے کی اتباع کرنے والا ہوں جوانہوں نے ثابت بن قیس بن ثماس کی بیوی مریم المفالیہ کے بارے میں کیا تھا آوا بن عباس نے فرمایا: ثابت بن قیس کی بیوی نے اپنے فاوند سے نہ میں نے فرمایا: ثابت بن قیس کی بیوی نے اپنے فاوند سے نہ میں نے فرمارک میں فلع لیا تو نہ میں گئے نے اسے حکم دیا کہ وہ ایک ماہواری تک عدت گزارے] (۱)

۲ حدیث ثابت بن قیسٌ: (۱) انہوں نے اپنی بیوی [جیلہ] کو مارا تو اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا، اس پراس کا بھائی
ان کی شکایت لے کر نجی آیات کے پاس آیاتو رسول اللہ اللہ کے نابت بن قیس کو بلوایا اور فرمایا: تمہاری جو چیز اس کے پاس
ہوو کے لواور اس کاراستہ چھوڑ دو، اس نے کہا: ٹھیک ہے! تورسول اللہ آلیے گئے نے ان کی بیوی کو تھم دیا کہوہ ایک ماہوار می سکے انتظار کر سے پھرائے گھر چلی جائے۔

کے انتظار کر سے پھرائے گھر چلی جائے۔

<sup>-</sup> مسيح من التريدي ٩٣٦

r - تسميح سنن النسالُ ٣٣٧ - r

<sup>۔</sup> بناری ۱۵۵۵ ورجیله عبدالله بن الی پنی ہے فتح الباری ۱۳۹۸، ۴ بت بن تیس سے فلع پینے والی مورت کے نام میں روایات مختلف میں منت بنا میں تعدد ہواور پیلی میکن ہے کہا ہے۔ منتقل میں منتقل ہوتا ہوا رکبھی لتب وغیرہ وفتح الباری ۱۳۹۹/۹

تیسراباب لعان کے بارے میں سیں(۴)نطے ہیں۔

# ا- (۲۲۰) جب خاوندا پی بیوی پر بدکاری کاالزام لگائے اور وہ انکارکرتی ہوتو ان کے بارے میں رسول اللہ اللہ اللہ کا لعان کا فیصلہ

### احكامات:

ہ اس بات کا بیان کہ لعان اس وقت ہوگا جب فیصلہ حاکم وقت کے پاس لے جایا جائے اور لعان کی شرائط میں ہے۔ ے'' حاکم''ایک شرط ہے۔

🖈 اس بات کابیان کرحاکم کے لیے ضروری ہے کروہ لعان سے پہلے خاونداور بیوی ہردو کا دعویٰ نے۔

اس بات کابیان کہ جب کوئی آ دمی اپنی بیوی کے خلاف غیر باکرہ ہونے کا دعویٰ کرے اور بیوی انکار کرتی ہوتو ان کے

درميان لعان واقع ہوگااور خاوند پرخق مبرواجب ہوگا۔

### دلائل:

ا حدیث ابن عباس انهوں نے فرمایا انصار کے ایک آدمی نے بنو تحولان قبیلہ [انصار کی ] ایک عورت کے ساتھ شادی کی ،اس کے ہاں شب زفاف گزار نے کے بعد جب شبح ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ کنوار کنیس ہے، یہ معاملہ بی میان کے کہا تھے نے ا<sup>(1)</sup> اس لوکی کوطلب فرمایا اور اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا: وہ صحیح نہیں کہتا بی میں کنوار کتھی ۔[راوی نے کہا] (<sup>1)</sup> [نجی ایک کے اس دونوں کے بارے میں تھم دیا تو ان دونوں نے لعان کیا اور اس آدمی نے عورت کومبردیا۔

۲-(۲۲۱) نبی ایسته کالعان کے بارے میں فیصلہ اور بچے کو مال کے سپر دکرنا

### احكامات:

<sup>-</sup> ف ويف عن ابن ماب ١٣٨٨ -

🛠 اس بات کابیان که مسلمانو س کی عز تو س کی پرده پوشی اوران کی حرمت واجب ہے۔

ہ آبروریزی کے بارے میں کی کادعویٰ اس وقت تک قبول نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ دلیل نہ لاے اگر الیانہ کر سکا تو اس پر تہمت کی صدیکے گی۔

🖈 قاضی کے لیے ضروری ہے کہ وہ امعان ہے پہلے دونوں میاں بیوی کوتو بہ کی طرف بلائے۔

ا تیا فدشناس کی بنیا دموجود ہے اور یہ پہچان کے وسائل میں سے ایک وسلہ ہے۔ سر

دلائل:

حديث ابن عباس أن الماري بن المياني بي النافع كسامن ابي بيوى كوشريك بن تماء كساته ملوث بون کاالزام لگایا [شریک بن محماء، براء بن ما لک کے مال کی طرف سے بھائی تھے اور اسلام میں لعان کرنے والے یہ پہلے آ دی تھے ] <sup>(۲)</sup> تو بی کیفٹے نے فرمایا: ولیل لاؤوگر نہتمہاری پیٹیر پر صدیکے گی تواس نے کہا: اے اللہ کے رسول میلیٹے! جب ہم میں سے کوئی اپنی بیوی کے اوپر کسی آ دمی کود کھے لیتو پھر بھی دلیل ڈھونڈ تا پھرے؟ تو نبی ایسٹنے فرماتے رہے کہ دلیل لاؤ وگرنہ تمہاری پیٹھ پر حد لگے گی تو ہلال نے کہا:اس ذات کی قتم! جس نے آپیائیٹھ کوحق کے ساتھ بھیجا ہے، میں بچ کہدر ہا ہوں،اس لیے میری پیٹھ کوحدے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ضرور کوئی حکم اتارے گا تو جبریل علیہ السلام اترے اور آپ علينة علينة بريهآ يات اتاري ﴿ والذين يرمون ازواجهم . . . من الصادقين ﴾ (٣) تورسول النيطينة اس طرف متوجه ہوئے اور ہلال بن امیدکو بلا بھیجا تو ہلال بن امیدآئے اور اپنے سیجے بین کی گواہی دی اور نج ﷺ فرمانے گے: اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہتم دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے تو کیاتم میں سے کوئی اپنے دعویٰ سے دستبردار ہوسکتا ہے؟ پھرعورت کھڑی ہوئی اور اپنے سیچے ہونے کی گواہی دی، جب یانچویں قتم پر پینچی تو لوگوں نے اے روکا اور کہا: پیشم سزا واجب کرنے والی ہے۔ابن عباسؓ نے فر مایا: وہ پیکیائی اور تھوڑا پیچھے ہٹی حتی کہ ہم نے سمجھا کہ شایدا پنے دعوے سے پھر جائے ، پھراس نے کہا: میں اپنی قوم کو ہمیشہ کے لیے رسوانہیں کروں گی ،اس لیے پانچویں تتم بھی اٹھا لی تو نری تنظیقہ نے فرمایا: اس کا دهیان رکھو،اگریداییا بچیجنم دے [ جوسفید ہو،مضبوط بھرے بھرے جسم کا ہو،خراب آ تکھوں والا ہوتو و ہ ہلال بن امید کا ہو

بخاری سے سے

ا- مسلم ۳۷۳۶ انس بن مالک کی روایت سے۔

r= سورة أور ٢-٩

٣- مسلم ٣٧٣٦

گا اورا گر<sub>ے</sub> (\*) سرگیس آنکھوں والا،موٹی سرین والا اور بھاری بھر کم پنڈلیوں والا بوتو و دشریک بن حما ء کا ہوگا۔ پھر بچیالیا بی پیدا ہوا، تو نبی ایستے نے فر مایا:اگر اللہ تعالٰی کا ب**ی** (لعان کے بارے میں ) حکم اتر اند ہوتا تو میں اسے سزادیتا۔

۳-(۲۲۲) رسول التُعلِينَ كا حيارتهم كالوكول كے مابين لعان كے عدم جواز كا فيصله

### احكامات:

🦟 اس بات کابیان که بیوی کامسلمان ہونااور میاں بیوی کا آزاد ہونالعان کی شرائط میں سے ہے جبکہ بات سیح

ب ثابت ہوجائے۔

### دلائل:

صدیث عمر و بن شعیب نظران و و اپنی باپ سے اور و و ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ میں ہوئی کہ ب علیت نے فر مایا: چارفتم کی عور توں کے درمیان لعان نہیں ہے، عیسائی عورت جومسلمان کی زوجیت میں ہو، یہودی عورت جومسلمان کی زوجیت میں ہو، آزاد عورت جوغلام کی زوجیت میں ہواور غلام عورت جوآزاد کی زوجیت میں ہو۔

۳-(۲۲۳) اس آ دمی کے بارے میں رسول التواقیقی کا فیصلہ جس نے بید عویٰ کیا کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی مردکو پایا ہے۔

### احكامات:

🚓 سور دُنور میں لعان کی آیت کا شان بزول عویمر کا اپنی بیوی کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ ہے۔

🛠 لعان کی کیفیت کابیان اور په که شهادت اور قسمیس کھانے کی ابتدا مردکرے گا پھر عورت ۔

🖈 اس بات کا بیان که لعان کے بعد بچہ مال کودیا جائے گا اور وہ اپنی ماں کا وارث بنے گا اور مال اس کی -

ضعیف ابن بابدہ ۱۳۳۳ اور سلسانہ الا حادیث الفعیفیۃ ۱۳۳۷ء وارتطفی نے اے۱۹۳۷ میں ذکر کیا ہے اورعثان بن عطاء کی جب سے معلول کہا ہے، وہر بی روایت جوعثان بن عبدالرحمٰن سے ہے اسے ابو بکر المجسام نے احکام القرآن ۳۸۸ میں ذکر کیا ہے اوراس میں کوئی ایساراوی نہیں ہے جس برکوئی احتراض میں کوئی ایساراوی نہیں ہے جس برکوئی احتراض میں کوئی ایساراوی نہیں ہے ہے۔ اس کے اس کے استدال کیا ہے۔ ابن الترکمائی نے جوهم التحق میں کہا ہے کہ اس کے دیث کی سندامچس ہے ویکھیں بہتی کا ۲۵۸۔

# خاوند ہے حق مہر کی واپسی کے مطالبے کے عدم جواز کا بیان ۔ دلائل:

حدیث مبل بن سعد (۱۱) حضرت مو بمر جوقبیله بنونجلان کے سروار تھے، حضرت عاصم بن عدی[انصاری] (۲) کے ہاں آئے اور ان سے یو چھا:تم لوگوں کی اس آ دمی کے بارے میں کیا رائے ہے جس نے اپنی بیوی کے ساتھ کی مرد کو یا یا؟ کیاد ہ اس آ دی گوتل کر دے؟ اور پھرتم لوگ اے قبل کر دویا پھر کیا کرے؟ میرے لیے بی میان ہے ہے اس بارے میں یوچھوتو عاصم نے نبی میں ہے کہا: اے اللہ کے رسول میں اور پھر انہوں نے رسول اللہ میں ہے سکلہ یو جیما] (۳) تو رسول النه علیقے نے ایسے سوال کو ناپیند فر مایا [ اور انہیں معیوب سمجھاحتی کے رسول النه علیقے سے انہوں نے جو کھسنا ،اس کی روشی میں ان کواپنا سوال بہت برامحسوس ہوا] (") پھر عاصم جب اینے گھر لوٹے ] (د) تو عویمر "نے ان ے یو چھا[عاصم! رسول النبولیسے نے آپ سے کیا کہا] (1) [توعاصم نے عویمر ؓ کو جواب دیا: آپ نے مجھے اچھے کام کے لينبيں بھيجا] (٤) كيونكەرسول الله الله الله عليه في ان تمام مسائل كونالپندكيا ہے اورمعيوب سمجھا ہے ۔ عويمرٌ نے كہا: الله كي قتم! میں اس وقت تک نہیں رکوں گا جب تک رسول النہ اللہ ہے اس بارے میں خود نہ یو چھالوں ، پھر عویمر آئے [یہاں تک کہ ر سول التبعايضة كے پاس لوگوں كے درميان آ كھڑے ہوئے ] (^)اور كہا: اے اللہ كے رسول الله الكہ ! ايك آ دى نے اپنى یوی کے ساتھ دوسرا آ دی پایا ہے [اگروہ بات کرتا ہے تو بہت بڑے معاملے کے بارے میں بات کرے گا]<sup>(۹)</sup>[آپ لوگ اے کوڑے ماریں گے ] <sup>(۱)</sup> [اورا گرخاموش رے گا تو بھی بہت بڑے معالمے کے بارے میں خاموش رہے گا ] <sup>(۱۱)</sup> كياد واس آ دى كوتل كرد ، تو آپلوگ بھى اسے تل كردو گے؟ يا پھر كيا كر ، تو رسول الله الله الله عالى: الله تعالى نے آپ اور آپ کی بیوی کے بارے میں قرآن نازل کرویا ہے [والسذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء

<sup>-</sup> بخاری ۲۵ ۲۲\_م

\_PZFF ملم -A.Z.7.P.P.F

۵- صحیح منن ابوداؤ دم ۱۹ ۱۹ ـ

۱۰،۹ ملم ۲۷۲۹ این عمر کی روایت سے۔

اا- تصحیح سنن ابوداؤ د ۱۹۷۳ ا

۱۲ سورهٔ نور آیت نمبر۲-۹۔

۱۳- مسلم ۳۲۳۳

الا انفسهم فشهامة أحدهم أدبع شهادات ببالله انه لمن الصادقين] (") [ جاكي اورا يل يوي كو لائيں] (") تو و و اوران كى بيوى رسول الله الله الله كيا كا تائية كے پاس آئے ا<sup>(۱)</sup> تو نجى اللہ نے انہيں لعان كا تكم ديا جس طرت كها س کا طریق کاراللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، تو ان دونوں نے [معجد میں ]<sup>(۱)</sup>لعان کیا [اس طرح کہ پہلے مرد نے جار بارتیم کھائی کہ وہ سچاہے پھراس نے پانچویں دفعہ لعنت کی کہا گروہ جھوٹا ہوتو اس پراللہ کی لعنت ، پھرعورت لعنت كرنے كے ليے آگے بڑھى تورسول اللہ اللہ اللہ علیہ نے اسے فرمایا:''رکو'' تو اس نے انكاركردیا]<sup>(۳)</sup> پس اس نے پہلے جارد فعہ الله کی قتم کھائی کہ اس کا خاوند جھوٹا ہے اور پانچویں دفعہ کہا کہ اگروہ سچاہتے قبجھ پراللہ کا غضب نازل ہو] (\*) پھرعو بمرنے کبا: اے اللہ کے رسول طبیعیہ![اب اگر میں اے اپنے گھر رکھوں] (د) تو [میں نے اس پر جھوٹ باندھا ہے] (۱) اگر ا ۔ ا بے ساتھ رہے پر پابند کروں تو میں نے اس برظلم کیا، پھراس نے [قبل اس کے کدرسول اللہ اللہ اسے حکم دیتے ا ہے تین ] <sup>( - )</sup> طلاقیں وے دیں [ تو رسول النہ بیٹے نے ان کے درمیان نلیحد گی کرادی اور بیچے کواس کی ماں کے حوالے کر دیا<sub>]</sub>(^) پھر رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: ہر دولعان کرنے والوں کے درمیان یہی تفریق ہے ] (۱) [تمہارا حساب اللّٰدیر ہے، تم دونوں میں ہےا کیے جموٹا ہے۔اب تیرے لیےاپی بیوی کے ساتھ رہنے کا کوئی راستنہیں ہے ] (۱۰) پھران دونوں کے بعدلعان کا پیطریقہ لوگوں کے لیے سنت بن گیا۔[اس نے کہا:اےاللہ کے رسول ملیقے! میرا مال؟ آپ الیقیہ نے فر مایا: تمبارے لیے کوئی مال نہیں ،اگرتم نے سچ بولا ہے تو مال اس کی شرمگاہ کواپنے لیے حلال سمجھنے کا بدلہ ہے اوراگرتم نے اس پر جموٹ باندھا ہے تو پھریہ بات تمہارے لیے اس کی طرف سے بالکل ہی نامکن ہے ] (") [عویمر کی بیوی حاملتھی اس نے اس حمل کا بھی انکار کر دیا ] (۱۳) بھررسول النھ النہ کے فرمایا: دھیان رکھیں ،اگراس نے سیاہ رنگ کا سیاہ آ تکھوں

<sup>-</sup>r،۱ مسلم ۳۷۳۴ عبداللدکی روایت سے۔

r- مسلم ۳۲۲۵

س- مسلم ۳۷۲۶ ابن تمرکی روایت ہے۔

<sup>-2,7,0</sup> 

۸- مسلم ۳۵۳ این عمر کی روایت ۔۔

P210 Ala -9

۱- مسلم ۱۳۵۲

۱۱- مسلم ۳۵۴۷ این امرکی روایت ـــــ

۱۶- بخاری ۲ ۱۲ کام

والا ، تجرے بھرے کولبوں والا ، بھری بھری پنڈلیوں والا بچہ جنم دیا تو میراخیال ہے کہ عویمر کااس پرالزام سیح ہے اورا گراس نے سرخ رنگ کے گرگٹ جیسے بچے کوجنم دیا تو میرا خیال ہے کہ عویمر نے اس پر جموت باندھا ہے۔ پھراس نے ایسے اوصاف والا بچہ جنم دیا جنہیں رسول النہ واللہ نے عویمر کی سچائی کی دلیل قرار دیا تھا ، اس کے بعد اس بچے کی نبست اس کی ماں کی طرف کی جاتی ربی [پھرمیراث میں بیسنت چلی کہ ایسا بچہائی ماں کا اللہ کے فرض کر دہ حصوں میں وارث بنآ اور ماں بھی اینے مقرر کر دہ جھے میں میٹے کی وراثت سے حصہ لیتی ] (۱)

بخاری ۲۳ کے

چوتھاباب عدت کے بارے میں سیں(۴)نطے ہیں۔ ۱-(۲۲۴) رسول التعلیقی کا مطلقہ کے نان ونفقہ، عدت اور رہائش کے بارے میں فیصلہ احکامات:

🖈 رجعی طلاق یا فنة عورت نان ونفقه اور ر ماکش کی حق وار ہوگی \_

🖈 اس بات کابیان کیطلاق بائن دالی عورت نان دنفقه اور ر ہائش کی حق دار نبیس ہوگی سوائے اس کے کہ وہ حاملہ ہو۔

🖈 طلاق بائن والى پرعدت كاواجب مونا ـ

ہے۔ جس ہے مشورہ کیا جائے اس کے سامنے جس کے متعلق مشورہ کیا جارہا ہوا س شخص کے عیب بیان کرنے اور ۲.۶ کا جاز

جس سے مشورہ لیا جائے اس کی خیرخوا ہی اوراصلاح کومقدم رکھنے کا وجوب کیونکہ وہ امانت دار ہے۔
 دلائل:

حدیث فاطمہ بنت قیس ": (۱) [جو کہ ضحاک بن قیس کی بہن ہے] (۲) ابوعمرو بن حفص [بن مغیرة] (۳) المحروی فاطمہ بنت قیس کی جبکہ وہ شہر سے باہر تھا [حضرت علی بن ابوطالب کے ساتھ یمن کی طرف گیا ہوا تھا ا<sup>(۱)</sup> نے اس فاطمہ بنت قیس کی طرف اس کے (شوہر کے) وکیل [عیاش بن ابی ربعہ آ (۱) نے [باتی ایک تھا] (۱) بختیج دئی آ (اور اس کے شوہر نے اپنے وکیل کے ذریعے اسے پانچ صاع (۱) محجور اور آ (۱) [پانچ صائ (۱) بختیج دئے جے اس نے (ناکانی سمجھ کر) ناراضگی کا اظہار کیااور [کہا: میرے لیے صرف یمی نفقہ ہے؟ آ (۱۱) تو وکیل نے کہا: اللہ کی تیمی رسول التُعلیق کو ضرور بتاؤں گی اگر میرے لیے نفقہ ہوا تو میں اتنا ضرور لول گی جس سے میراا تھی طرح گزارہ ہو سکے اورا گرمیرے لیے ضرور بتاؤں گی اگر میرے لیے نفقہ ہوا تو میں اتنا ضرور لول گی جس سے میراا تھی طرح گزارہ ہو سکے اورا گرمیرے لیے ضرور بتاؤں گی اگر میرے لیے نفقہ ہوا تو میں اتنا ضرور لول گی جس سے میراا تھی طرح گزارہ ہو سکے اورا گرمیرے لیے

- سلم ۱۳۹۸ - ۳ ۳۹۸۳ - سلم ۱۳۹۸۳ - ۳

۳- صحیح منن الی داؤد ۲۰۰۱ میا

۵۰۵- میلم ۳۹۸۸

ایک ساخ تقریبا ذھائی کلوکے برابرے

ننتہ نہ ہوا تو پھراس ہے میں کوئی چیز بھی نہیں لوں گی ] ('' پھرو ورسول النہ مالیف کے پاس آئی اور آ پ مالیف ہے اس بات کا وَكُرِياتُو آپِ اللَّهِ فِي أَلِيلُهُ فِي فَرِمايا: [اس نے مجھے کتنی طلاقیں دی میں؟ اس نے کہا: تین، آپ ملک نے فرمایا: اس نے صحیح كها الماران كا في عرب ليه نوتو نفقه به [اورندر مائش] الماران السياران كا كورتو حامله مو ] الفقد اور رمائش عورت کے لیے اس وقت ہوتے ہیں جب اس کا خاونداس کے ساتھ رجوع کاحق رکھتا ہو] (د) [تو پھر میں نے رسول اللہ مالینہ علیقہ ہے وہاں ہے منتقل ہونے کی اجازت مانگی ] <sup>(1)</sup> [ تو نبی ایک ہے اپنے گھر میں عدت گزارنے کی اجازت دے دی]<sup>(-)</sup>[اوراے حکم دے دیا کہ امٹر یک کے گھر میں عدت گز ارے، پھر فرمایا: و دالیی عورت ہے کہ جہاں میرے صحابہ ّ جمع ہوئے رہتے ہیں۔ [اس کے پاس نے مہاجرین آتے رہتے ہیں] (^) [اپنے چیا کے بیٹے عمرو] (١) ابن ام مکتوم کے ہاں عدت گزار [پس اس کے پاس رہو] (۱۰) کیونکہ وہ ایک نامینا آ دمی ہے، اس کے ہاں تو اپنا کیڑاا تاریخی ہے <sub>آ کیونکہ وہاں جب تو اپنا دویشہ اتارے گی تو وہ تجھے نہیں دیکھ سکے گا ] (") پھر جب عدت سے فارغ ہوجائے تو مجھے اطلاع</sub> کر دینا [پس وہ اس کے گھر چلی گئی] (۱۲) اور عدت پور بی ہونے تک وہیں رہی ] (۲۲) حضرت فاطمہ بنت قیس نے کہا: پھر جب میری عدت کِزرگی تو میں نے نبی ایک کو بتایا کہ معاویہ بن ابوسفیانؓ اور ابوانجھمؓ [اور اسامہ بن زیڈ ] (۱۳) نے مجھے ملکنی کا پیغام بھیجا ہے تو رسول اللہ النہ اللہ نے فرمایا: جہاں تک تعلق ہے ابوانجھم کا تو وہ [ابیا آ دمی ہے جوعورتوں کو بہت مارتا ہے ] (د) اس کیے اپنی لاٹھی کند ھے ہے اتارتا ہی نہیں اور باقی رہا معاویی بتو وہ نادار آ دمی ہے اس کے یاس مال نہیں

۳۱۸۲ مسلم ۳۱۸۲

ا- مسلم ١٩٧

سم- تصبيح-منن الي داؤر ٢٠٠٥

<sup>2-</sup> صحيح سنن النسالُ ٣١٨٦

٦ ملم ٢١٨٨

<sup>-</sup> مسلم ۱۹۱<del>۳</del>

<sup>-</sup> יין אוואר

<sup>9-</sup> مسلم ۳۹۹۳، ابن کمتوم کے نام کے بارے میں روایات میں اختلاف ہے کیچھوگوں نے 'عمرو' اور کیچھنے''عبداللہ'' بتایا ہے: شرح النووی: ۱/۳۰۶

١٠- مسلم ٢١٨٣

۱۲- تصبيح شنن الي داؤر ٢٠٠٥

١٥،١٢- مسلم ١٩٩٣

[بان] (''اسامہ بن زید کے ساتھ نکاح کرلیں ، لیکن میں نے پندنہ کیا[اوراپنے ہاتھ سے ناپندیدگی کا اشارہ کر کے یوں
کبا اسامہ!!اسامہ!!] ('' آپ ایک نظامہ نے فرمایا:اسامہ سے نکاح کر لے[اللہ اوراس کے رسول الیک کی اطاعت تمہارے
حق میں بہتر ہے] ('' تو میں نے اس سے نکاح کرلیا[تو اللہ تعالی نے جھے ابن زید کے ساتھ شرف بخشا اوراللہ تعالی نے جھے ابن زید کے ساتھ شرف بخشا اوراللہ تعالی نے جھے ابن زید کی وجہ سے عزت بخشی آ ('' اللہ تعالی نے اس نکاح میں بھلائی رکھ دی اور میری زندگی قابل رشک ہوگئی۔

۲-(۲۲۵) عدت والی عورت کے لیے اپنے ضروری کام کے لیے دن کے وقت با بر نگلنے کے بارے میں رسول اللہ اللہ کا فیصلہ

### احكامات:

🖈 ضروری کام کے لیے عدت گزار نے والی عورت کا این جائے عدت سے نگلنے کا جواز۔

🌣 💛 بعض او قات ضرورت ممنوع چیز وں کوجائز کردیتی ہے۔

🖈 بوتت ضرورت مورتوں کے لیے گھرسے باہر بعض کا م کرنے کا جواز۔ .

دلائل:

حدیث جابر بن عبداللہ (() وہ فرماتے ہیں: میری خالہ کو [تین ] (() طلاقیں ہو گئیں تو انہوں نے اپنی محجوریں کا نے کا ارادہ کیا [ایک روایت میں ہے کہ وہ محجوریں کا نے کا ارادہ کیا [ایک روایت میں ہے کہ وہ محجوریں کا نے نگلیں تو انہیں ایک آ دی ملا ] (() تو اس آ دی نے انہیں ڈا نٹا (() اور آ محجوروں کی طرف ] (() جانے ہے روک دیا تو وہ نجی اللہ کے پاس آ کیں [اوران سے اس واقعہ کا ذکر کیا ] (() آ پ جا کیں ] (ا) اور محجوریں کا ٹیس کیونکہ مکن ہے کہ آ پ صدقہ کریں یا کوئی بہبود کا کا م کرس (ا) ۔

<sup>-</sup>۳٬۲۹۱ میلم ۳٬۹۹۱

سلم ۱۹۸

۲-2/rمامr-1

۱۲،۱۰۱ - مشدرک حاقم ۲۰۷/۳

<sup>-</sup> اليك روايت من ب كداس آدى ف أنيس محجوري كافي من من كرويا ميح من الى واؤد الم

م من این ماجه ۱۶۵۳

<sup>-</sup> سيخ منن البواؤ داا ١٠٠٠ وسيح منن نسالك ٣٣٢٢

r- سام الم اورا وداؤ د کی روایت میں 'معروف'' کی جُد' خیز' کالفظ آیا ہے۔ دیکھیں سلسلۃ الا حادیث السحیة ۲۳۰معنی دونوں کا قریب قریب ہے۔

## ۳-(۲۲۲) رسول التُعلِينية كاولادت كے بعد مطلقه كى عليحد گى كے بارے ميں فيصله

### احكامات:

😽 طلاق رجعی بوی سے فائد دا شانے میں مانع نہیں۔

🛠 ووران عدت ثو ہرر جوع کاحق رکھتا ہے عدت گزرجانے کے بعدر جوع کاحق سا قط ہوجائے گا۔

🖈 حاملہ کی عدت وضع حمل کے ساتھ ختم ہوجائے گی۔

### دلائل:

حدیث زیر بن العوام (() ام کلثوم بنت عقبہ جو کہ ان کی زوجیت میں تھیں [ نے انہیں ٹاپند کیا کیونکہ زیبر بیوی پر تخت ہے (() تو ان کی بیوی نے ان ہے کہا: مجھے طلاق دے دوں پھر رجوع کر لوں (اوروہ حالمہ تھیں) [ حضرت زیبر ﴿ نے فرمایا: یہ بات آپ کے لیے سودمند نہیں کہ میں آپ کوایک طلاق دے دوں پھر رجوع کر لوں (اس نے کہا: میں اس میں راحت محسوس کرتی ہوں (() تو انہوں نے اسے [ایک طلاق آ) وے دی پھر جب وہ نماز کے لیے چلے گئے [ تو ان کی بیوی نے اپن لونڈی ہے کہا کہ دروازے بند کردے آ<sup>(2)</sup> پھر جب وہ دوالی آئے تو ان کی بیوی ایک بیکی کوجنم دے چکی تھی بیوی نے اپن لونڈی ہے کہا کہ دروازے بند کردے آ<sup>(2)</sup> پھر جب وہ دوالی آئے تو ان کی بیوی ایک بیکی کوجنم دے چکی تھی وہ سے گئے۔ اللہ اسے کیا ہوگیا ؟ [ ابومعیط کی بیٹی آ<sup>(2)</sup> مجھے دھوکا وہ کی گئے۔ اللہ اسے اس کے دھو کے کا بدلہ دے پھر وہ نجی تھی اس آئے [ اور آپ بھی ہے ہو کی کیا آئے کا کہا اسے کیا ہوگیا گئے گیا ، اسے نکا حکا کہ کہا تھی ہوگیا ہوگیا ہوگیا گئی اسے نکا حکا کہ کہا تھی ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا گئی اسے نکا حکا کا بیکھا ہوا اپنی اجل کو پہنچ گیا ، اسے نکا حکا کا بیکھا ہوا اپنی اجل کو پہنچ گیا ، اسے نکا حکا کیا تھا م بھی دو۔

<sup>-</sup> صیح سنن این ماجه ۱۶۳۷ اور ارواه الغلیل ۴۱۱۷

۸۰۵،۲۰۵،۳۰۳، متدرك عاكم ۲۰۹/۳، اور بهتی نے استین كبري ميں روایت كيا ہے، و يكھيں: ۲۰۱/۷

۴-(۲۲۷) رسول التعلیق کاعدت والی عورت کے سوگ کے بارے میں فیصلہ

### احكامات:

🖈 تین دن سے زیادہ سوگ منانے کی حرمت ماسوائے خاوند کے کہاں پر چارمینے دس دن ہے۔

اس بات کا بیان که عدت والی عورت اپنے سوگ کے دنوں میں سرمہ نہ لگائے گی، نہ خوشبولگائے گی، نہ رینگے ہوئے کہ میں م

🖈 عدت گزارنے والی کے لیے سرمہ لگانے کاعدم جوازخواہ علاج کے لیے ہویا کسی اور مقصد کے لیے ہو\_

🖈 اس بات کابیان که اسلام نے سوگ وغیرہ میں تمام جاہلا نہ عادات کو باطل قرار دیا ہے۔

### دلائل

<sup>-</sup> بخاری ۵۳۳۳

۳- بخاری ۵۳۳۳

<sup>-</sup> بخاری اسم، موطالهم بالک م/۵۹۷

۹- بخاری ۵۳۳۹

النسطينة نے فرمایا: ميصرف چارمبينے اوروس دن ہیں جبکہ اس سے پہلے تم میں سے ایسی عورتیں ہوا کرتی تھیں جو پوراا يک سال گزرنے کے بعد مينيکياں پھينکا کرتی تھی۔

" - حدیث حمید بن نافع: (۱) انہوں نے فر مایا: میں نے زینب بنت ابوسلمہ سے بو چھا کہ یہ مینگنیاں بھینئنے کا کیا قصہ ہے؟ تو زینب نے جواب دیا کہ کی عورت کا جب خاوند فوت ہو جا تا تو وہ ایک بوسیدہ اور تاریک مکان میں داخل ہو جاتی اور ایک سال گزرنے سے پہلے خوشبو کو ہاتھ بھی نہ لگاتی ۔ بھر سال گزرنے کے بعد جاتی اور ایک سال گزرنے سے پہلے خوشبو کو ہاتھ بھی نہ لگاتی ۔ بھر سال گزرنے کے بعد گدھا، بکری یا پرندہ لا یا جاتا تو وہ اس جانور کے ساتھ اپناجسم رگزتی اور بہت کم ایسا ہوا کہ اس نے کسی جانور کے ساتھ اپنا جسم رگز تی اور ایسینگنی دی جاتی تو وہ اسے پینکتی ۔ اس کے بعدوہ خوشبویا اس جسی جیز کو ہاتھ لگا گئی ۔ اس کے بعدوہ خوشبویا سے جسی جیز کو ہاتھ لگا گئی ، امام مالک سے بوچھا گیا کہ (حدیث میں جولفظ آیا ہے کہ )''افتھا ض کرتی'' اس کا کیا مطلب جب بو تو آیے نے فرمایا:''اس کے ساتھ اپناجسم ملتی تھی''۔

77 حدیث زین از الهوں نے فرمایا میں ام المومنین جھنرت ام جبیہ کے گھر گئی جب ان کے والد حضرت الم جبیہ کے گھر گئی جب ان کے والد حضرت المومنین جھنرت الم جبیہ کے گھر گئی جب ان کے والد حضرت الم جبیہ کئی اور چیز تھی ۔ پھر انہوں نے یہ خوشبولونڈ کی کولگائی اور پھر اپنے دونوں رخیاروں پرال دی ، پھر فرمایا: اللہ کی قتم ! جھے خوشبوکی ضرورت نہیں تھی البت یہ اللہ کوئی عورت جواللہ تعالی اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی البت یہ اس لیے ہے کہ میں نے رسول اللہ اللہ اللہ تھا کہ کوئی عورت جواللہ تعالی اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہوئے ساکہ کوئی عورت جواللہ تعالی اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہوئے ساکہ کے جائز نہیں کہ وہ کی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ کر سے سوائے اپنے خاوند کے کہ اس پر چار مہینے دی دن سوگ کر سے والے اپنے خاوند کے کہ اس پر چار مہینے دی دن سوگ کر سے والے اپنے خاوند کے کہ اس پر چار مہینے دی دن سوگ کر سے وگر کر تھی ہے۔

یخاری ۵۳۲۵ اور موطاامام مالک ۵۹۷/۲

r بخاري ۵۳۳۴ اورموطاامام ما لك ۵۹۲/۳

پانچواں باب بیوی کوطلاق کا اختیار دینے کے بارے میں اس میں(۲) نیطے ہیں۔ ۱-(۲۲۸) ہوی کوطلاق اختیار دینے کے بارے میں رسول التعلیقی کا فیصلہ کہ وہ طلاق نہیں ہے احکامات:

🖈 اس بات کابیان که مهینه کهی انتیس دن کا موتا ہے اور کبھی تمیں کا۔

🖈 اجم امور میں آ دمی کا پنے والدین ہے مشورہ کرنا۔

🖈 جوبات الله اوراس كے رسول اللہ كا كوپندا ئے اس پرخوشى كے اظہار كا جواز \_

🖈 اس بات کابیان که خییر ( یعنی بیوی کوخاوند کے ساتھ رہنے یا ندر ہے کا اختیار دینا ) طلاق نہیں ہوتی ۔

### دلاكل:

ا - حدیث ام المومنین عائش (() بیش التحقیق نو احتم الفائی کدوه ایک مبینتک اپنی ہویوں ک پاس نہیں جا کیں گئی اور جب انتیاں را تیں گزرگئی اور کا کہ بیٹ معلوم تعاکش کو پی ہویوں کو اختیار دینے کا حکم دیا [ حضرت عاکش نے فرمایا: رسول التحقیق میرے پاس تشریف لا نے تو ایس نے آپ بیٹی کو پی ہویوں کو اختیار دینے کا حکم دیا [ حضرت عاکش نے فرمایا: رسول التحقیق میرے پاس نشریف لا نے تو میں نے کہا: اللہ کے رسول التحقیق آئی ہیں؟ حضرت عاکش نے یہ بات دن گن کر کہی تو رسول التحقیق نے فرمایا: میں گا اور آپ بیٹی انتیاں دن کا ہے آپ پی جرسول التحقیق نے آغاز مجھ سے کیا اور فرمایا: میں تم سے ایک بات کہنے لگا ہوں، جلدی سے کا انتیاں دن کا ہے آپ بیٹی کو معلوم تھا کہ میرے والدین مجھ آپ بیٹی کو مجود نے کا مخود و کھی نہیں و یں گے ۔ حضرت عاکش نے بتایا کہ بھر رسول التحقیق نے فرمایا: بیٹی ہویوں سے کہدد ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے ۔ ''یا ایک النہ و اس کی خوش رنگیاں چا ہیں تھی ہیں ہو ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کی خوش رسول التحقیق کے خوش رنگیاں چا ہیں تو آ کو میں تمہیں ہی ہو دے دوں اور خوش اسلو بی کے ساتھ تمہیں رخصت کر دوں ۔ اور اگر تمہیں اللہ الدین کی خوش رنگیاں چا ہیں تہ ہیں تو بیل کے ایک اللہ نے تی کی کو کو کہ اللہ نے تی کی کرنگی کی خوش رنگیاں کا جارہ کی بھل کی چا ہوں کے لیے اجرعظیم کی خوش رنگیاں چا ہیں تار کرنے والیوں کے لیے اجرعظیم کی کرنوں کی جوار کی جمال کی چا ہو تھی تھی ہو تھی تھی جوار کے کا اللہ نے تھیں کہ کی خوش رنگیاں کیا ہو کہ کی اللہ نے تی کی کرنگی کی کرنوں کی جوار کی جوار کی جوار کی کرنا کے کرنا کی کرنا کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کرنا کر کرنا کر کرنا کر کرنا کر کرنا کی کرنا کر کرنا کر کرنا کر کرنا کر کرنا کر

ا- بقاري ۱۵۵م

۳- مسم -- ۱ ۱ ۱ دار دارقطنی ۱۳۴۳ --

۳۶۳ مثلم ۱۹۳۰ احد ۱۹۳۱

<sup>=</sup> الاحزاب آيت تم ١٣٨٠ - ١٩

انہوں نے فرمایا: رسول الله علیہ فیصلے نے اپنی ہویوں کو اختیار دیا تھا تو یہ بات طلاق نہیں تھی اللہ علیہ ہوگئی۔
 ایک روایت میں ہے آپ علیہ نے اس چیز کو ہمارے خلاف کچھ بھی شار نہ کیا] (^)

سا- حدیث عائش (۱۰) انہوں نے فرمایا: رسول النھائی نے ہمیں اختیار دیا تو ہم نے آپ آئی کو اختیار کرلیا [سوائے ایک بدوئ عورت کے، کہ وہ چلی گئی] (۱۰) تو آپ آئی نے اس اختیار کوطلاق وغیرہ ثار نہ کیا۔

۱۰۵- طبری ۲۸۹/۱۰ ۲- مسلم ۳۶۲۳

۳۱۷ مسلم ۳۱۷۳ - ۳ ۳- طبری ۳۹۰/۱۰

<sup>- -</sup>

بخاری ۲۸۶

<sup>·-</sup> صحیح سنن النسائی ۳۲۱۷

<sup>2-</sup> تصحیح سنن النسائی ۳۲۶۱ صعیر :

ا- تعليم من النسالُ ٣٢٢٣ -

<sup>-</sup> مختیم شنمن ابن ماجبه ۲۰۵۳

ا- طبری۱۰/۱۰وم

## r-(۲۲۹) رسول الله الله کاس لونڈی کے بارے میں فیصلہ جوکسی خاوندی زوجیت کی حالت میں آزاد کردی جائے

### احكامات:

اسبات کابیان که جب لونڈی کسی غلام کی زوجیت میں ہواور آ زاد ہوجائے تواسے اپنے بارے میں اختیار کہ دیاجائے گا۔ دیاجائے گا۔

اس کے لیے ہے جوآ زادکرے۔

الله عروه شرط جو كتاب الله مين نبيس بي الله اوراس كرسول منات كرم كم كم خالف ب، وه باطل ب- 🖈

جومال کسی پرصد قد کیاجائے اس کے لیے اس مال کی ملکیت کا ثبوت، وہ مال اس کا ہوگا اور صدقہ کی صدیے نکل جائے گا۔

ا دولونڈی جے اختیار دیا گیا اوراس نے اپنے آپ کواختیار کرلیا،اس پرعدت واجب ہونے کا بیان۔ ولاکل:

ا حدیث عائش ": (۱) بریرهٔ کواقعہ میں تین سنتیں سامنے آئیں، اے آزاد کر کے اختیار دیا گیا [رسول اللہ علیہ نے اے اختیار دیا تھا] (۱) [اس کا خاوند غلام تھا] (۱) [بریرهٔ نے کہا: میرا خاوند مجھے جتنا بھی مال دے دے میں اس کے پاس نہیں تغیروں گی ] (۱) [اس لیے اس نے اپ آپ کواختیار کیا] (د) اور [اس کے گھر والوں نے اے اس شرط پر بچنا چاہا کہ اس کی میراث کی ملکت ان کے لیے ہوگی، اس کا ذکر نی تیا تھے کے پاس کیا گیا تو ] (۱) آپ بھی نے فر مایا: [عائش اے خرید لواور آزاد کردو کیونکہ ] (۱) میراث اس کے لیے جو آزاد کرے [پھر آپ بھی کھڑے ہوئے اور لوگوں کو خطبہ دیا۔ اللہ کی حمد وثناء کے بعد آپ بھی نے فر مایا: ان لوگوں کی حالت کیا ہے جو ایس شرطیں لگاتے ہیں جو اور لوگوں کو خطبہ دیا۔ اللہ کی حمد وثناء کے بعد آپ بھی تھی۔

<sup>-</sup> ئارى شەمەھ

<sup>-4.1.2.</sup>۶ مسلم ۲۵۹۰

<sup>--</sup> معلم 11 <u>--</u>

<sup>·-</sup> تعجيم شن نبائي ٢٢٢٦

۲- حدیث ابوهرین از در سنو نور مایا: حضرت عاکش نیم چاہا کہ کوئی لونڈی خرید کر آزاد کریں تو لونڈی کے گھر والوں نے بیشرط لگائی کہ اس کی میراث ہمارے لیے ہوگی۔انہوں نے بیات رسول الشفائی ہے ذکر کی تو آ پہلی نے نے بیشرط لگائی کہ اس کی میراث ہمارے لیے ہوگی۔انہوں نے بیات رسول الشفائی ہے ذکر کی تو آ پہلی نے نے بیشرط لگائی کہ اس وجہ ہے آ پاناارادہ ترک نہ کریں کیونکہ میراث اس کے لیے ہے جو آزاد کرے [اورا یک اور روایت میں ہمیراث اس کے لیے ہے جواس نعمت کی سر پرتی کرتا ہے آ (۱)

سو- حدیث ابن عبالٌ: (٤) بریرهٔ کاخاوندایک سیاه فام غلام تھاجس کا نام مغیث تھا، ابن عباسٌ نے فرمایا: میں

<sup>-</sup> صحیح من النسائی ۳۲۲۸

<sup>-</sup> مىلم 210-

۱- سلم ۲۰ ۳۷

<sup>-</sup>١٠٠ مسلم ٢٤٦١ عائشٌ كاروايت ي-

مسلم 277

<sup>·</sup> مر ۱۸۱/۱ ، بیٹی نے مجمع الزوائد میں کہاہے اس کے تمام راوی سیح بخاری کے ہیں ۳۳۴/۳

ات دیکھا کرتا تھا کہ وہ مدینہ کی گلیوں میں بریرہ کے بیچھے بیچھے بھرتا تھا،اس کی آنکھوں ہے آنو بہا کرتے تھے،رسول
التُسْفِيْفَةُ نے بریرہ کی بارے میں چارفیطے کے: آپ فیلیٹ نے فیصلہ کیا کہ میراث کا حقداروہ ہے جوآزاد کرتا ہے، پھر
آپ میلیفی نے بریرہ کو اختیاردیا،اورائے تھم دیا کہ وہ آزاد مورتوں والی عدت گزار باوراس کے لیےصد قے کی کوئی چیز
آئی تو اس نے اس سے بچھ حضرت عائشہ کو بطور ہدیہ بھیجا،حضرت عائشہ نے جب نجھ بھیتے ہے۔اس کا ذکر کیا تو آپ
علیفیتہ نے فرمایا: بیاس کے لیےصد قد ہے اور بھارے لیے ہدیہے۔

# جھاباب

ظہار (لیعنی اپنی بیوی کو ماں یا بہن کی طرح کہنے ) اور تخریم (لیعنی اللہ کی حلال کردہ چیز وں کوایئے او پرحرام کرنے کے بارے میں اسیں (۵) نیطے ہیں۔

r 9

# ا۔ (۲۳۰) رسول اللّٰهُ کاظہار کے بارے میں فیصلہ اور جو (تھم) اللّٰہ تعالیٰ نے اس اللّٰہ تعالیٰ نے اس بارے میں نازل کیا اس کا بیان

### احكامات:

🖈 خاوند کی شکایت قاضی کے پاس لےجانے کا جواز۔

🖈 ظبار جابليت مين طلاق شار موتاتها -

🖈 ظباروالی آیت کا شان نزول اوربیه ورهٔ مجادله کی میلی آیت ہے۔

🤝 خاوند پر عا کدہونے والے غارہ میں بیوی کے خاوند کے ساتھ تعاون کی مشروعیت۔

🖈 ظبار کے غارہ کی وضاحت۔

### دلائل:

صدیت خویلہ بنت مالک بن تغلبہ (۱) انہوں نے فرمایا: میر سے فاونداوی بن صامت نے میر سے ساتھ ظہار کیا۔
میں اس کی شکایت لے کررسول النتیائیہ کے پاس آئی تو رسول النتیائیہ میر سے ساتھ اس بار سے میں تکرار کرنے گے اور فرمانے لگے اللہ سے ڈرو، وہ تیر سے بچا کا بیٹا ہے [عائش نے فرمانے پاک ہوہ وہ است کی سننا ہر چیز پرمحیط ہے، میں خولہ بنت تغلبہ کی با تیں بہوں، بچھ با تیں مجھے اچھی طرح نہیں سائی و سے ربی تھیں، جب وہ رسول النتیائیہ کے خولہ بنت نغلبہ کی با تیں بہر ربی تھی، کہر ربی تھی، کہر ربی تھی، کہر ربی تھی، اللہ کے رسول تعلیقہ اس نے میری جوائی استعال کی، میر سے بیٹ سے اس کے بہت زیادہ بچ پیدا ہوئے اور اب جب میں بوڑھی ہو بھی ہوں اور ولادت کا سلسلہ تم ہوگیا ہو آس نے میر سے ساتھ ظہار کر لیا ہے، اس اللہ قول النتی تیجاد لک فی زوجھا) (۱) وہ اس طرح کہتی ربی یہاں تک کر قرآن پاک نازل ہوگیار قدسم عاللہ قول النتی تیجاد لک فی زوجھا) (۱) (یقینا اللہ تعالی نے اس عورت کی بات نی جو تھے سے ایے شوہر کے بار سے میں تکرار کر ربی تھی) کفار سے کی فرضیت تک ، تو آ سے تالیتہ نے فرمایا: وہ ایک گردن آزاد

ا- تستيح منمن ابوداؤ د ۱۹۳۳

حصی شنن این ماجه ۱۹۷۸، عروق بن زبیر کی عائش سے روایت

ا- سورة محادا آيية يُميرا

کرے گا،خولہ نے کہا: اس کی گنجائش اس کے پاس نہیں ہے۔ آپ آلی نے فرمایا مسلس دو مہینے روزے رکھے، اس نے کہا: اللہ کے رسول آلی نے اور قو بہت بوڑھا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، آپ آلی نے فرمایا: ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اس نے کہا: اللہ کے رسول آلی کوئی چیز نہیں جے صدقہ میں دے سکے، حضرت عائش نے فرمایا: اس لیحا کی ٹوکرا مجوروں کا آگے، اس کے باس ایس کوئی چیز نہیں جے صدقہ میں دے سکے، حضرت عائش نے فرمایا: اس کے کہا: اللہ کے رسول آلی ہے اپنی طرف سے اس طرح کا ایک اور ٹوکرا دے کر اس کی مدوکروں گی، آپ میں نے کہا: اللہ کے رسول آلی ہے اور اس کی طرف سے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دواور پھرا بے بچا کے بیٹے کھر آپ چیل کے بیٹے کھر واپس جلی جاؤ [ابوسلم کا کہنا ہے کہ روایت میں لفظ" عرق" استعمال ہوا ہے اور عرق اتنا بڑا ٹوکرا ہوتا ہے جس میں پندرہ واپس چلی جاؤ [ابوسلم کا کہنا ہے کہ روایت میں لفظ" عرق" استعمال ہوا ہے اور عرق اتنا بڑا ٹوکرا ہوتا ہے جس میں پندرہ صان ( تقریباً ساڑ ھے سنتیں کلوگرام ) مجبوری آ جاتی ہیں آ

# ۲-(۲۳۱) رسول التعليق كاظهار كے كفارہ كے مارے ميں فيصله

### احكامات:

🖈 ظبار کا کفارہ ادا کرنے سے پہلے بیوی کے پاس جانے کی حرمت کا بیان۔

کا خلبار کے غارہ کا بیان اوروہ بالتر تبیب،گردن آ زاد کرانا ، دومبینوں کے سلسل روز سے رکھنایا ساٹھ مسکینوں کو کھنا نا ہے۔ کھنا نا کھلانا ہے۔

اں بات کا بیان کہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے حکم پرصبر کرتے تھے اور اللہ اور اس کے رسول میکانیڈ کے حکم کو دل و جان سے تسلیم کرتے تھے۔ دل و جان سے تسلیم کرتے تھے۔

> ﷺ از دواجی تعلقات کوتحفظ فراہم کرنے کے لیے ظہار کے غارہ میں تختی برتی گئی ہے۔ ولائل:

حدیث سلمہ بن صحر البیاضی ؓ: (۲) [الانصاری]: (۲) انہوں نے فرمایا: میں عام مردوں کی نسبت بیوی ہے زیادہ صحبت کیا کرتا تھا۔ جب رمضان کا مہینہ آیا تو میں بیوی کے ساتھ الی کسی بھی حرکت سے ڈرا، جس کا اثر صبح تک میرے

صیحی شفن ابوداؤد ۲ ۱۹۳

<sup>-</sup> تصمح منن ابوداؤر ۱۹۳۳

س- تسيح منن التريذي 909

ر ہاتھ رے اس لیے میں نے رمضان کے گز رنے تک ظہار کرلیا،ایک رات وہ میری خدمت میں مصروف تھی کہ اجا تک اس کے جسم کے کسی جھے ہے کیٹر ااٹھ گیااور میں بے تابانداس پر گر گیا[اوراس کے ساتھ جماع کرلیا]() جب صبح ہوئی تو میں نے اپن قوم کے لوگوں کے پاس جا کراس واقعہ کا ذکر کیا اوران ہے کہا کہ میرے ساتھ رسول النہ ایک کے پاس چلو، انبوں نے کہا:اللہ کو قتم او ہم نہیں جا کیں گے،اییا ہوا تو اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں اپنی کتاب میں آیات اتاروے گا یا رسول النہ علی ہمیں کوئی ایسی بات کہدویں گے جو ہمارے لیے عار بن کررہ جائے گی، ہم تمہیں تمباری غلطی سے سیر د كرتے بين بتم الكيلے بى اس كى سز البِكتو ، جاؤاورا پنامعامله رسول الله الله علقة سے ذكر كرو] (٢) ميس نبي الله كي اور جاكرانين يه بات بتائي تو آ سيطينة ن فرمايا: ابوسلمه! تم ن ايماكيا، مين في كها: بان الله كرمول ميطينة مين في ايما کیا۔ دو دفعہ کہا۔ میں اللہ کے فیصلے پرصبر کرنے والا ہوں، آپ کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق میرے بارے میں فیصلہ ° کریں۔ آپ این فی مایا گردن آزاد کرو۔ میں نے کہا: اس ذات کی شم! جس نے آپ این کو ق کے ساتھ بھیجا ہے میری ملیت میں میری اس گردن کے علاوہ کوئی گردن نہیں ہے۔ آپ ایک نے فرمایا: تو پھرمسلسل دومبینے کے روز ہے ر کھوتو میں نے کہا جو کچھ میں نے پہلے کیا ہے، روزے بی کی وجہ ہے تو کیا ہے۔ آ یہ ایک نے فرمایا: تو پھرایک وس (۳) تحجوریں ساٹھ مسکنوں کو کھلا وَ تو میں نے کہا:اس ذات کی تتم! جس نے آ پیالیتے کو تق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم نے رات بھو کے گزاری ہے، گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ ایک نے فرمایا: تو پھریوں کرو کہ بنوزریق کے صدقہ کرنے والے آ دی کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں کا فی تھجوریں دے دے گا،ان میں سے ایک وسق ساٹھ مسکینوں کو کھلا دینااور بقیہ این کھانے کے لیے گھر لے جانا۔ میں اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا: تمہارے ہاں مجھے تنگدلی اور بری رائے ملی اور بی میانید کے باں ہے مجھے دسعت قلبی اوراجھی رائے ملی ،انہوں نے مجھے تمباراصد قد لینے کا حکم دیا ہے۔

ج- مسیم سنمن این ملایه که ۱۳۵

وس ما خوصات كالك بيانه (جوتقر بالك و بياس كاوًرام بنآب)

# ۳-(۲۳۲) رسول الله الله کاس بات کے بارے میں فیصلہ کہ ظہار کا کفارہ ایک ہی ہے

### احكامات:

اس بات کابیان کے ظہار کا کارہ ایک ہی ہے اوروہ کم یازیادہ نہیں ہوسکتا۔

🖈 نجيالية كامر بالمعروف اورنهي عن المئكر اوردعوت دارشاد كے اسلوب كي تفصيل \_

🖈 واعیان حق کے لیے راہنمائی کہ وہ اپنی دعوت میں موعظہ حسنہ اور حکمت کا اسلوب اپنا کیں۔

دلائل:

ا- حدیث سلمہ بن صحر البیاضی ": (۱) نبی اللہ ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ اللہ نے اس ظہار کرنے والے کے بارے میں، جو کنار دادا کرنے سے پہلے ہم بستری کرلے، فرمایا: اس پرایک ہی کنارہ ہے۔

۲- حدیث ابن عباس (() ایک آدی نی آیا آیا اس نے باس آیا اس نے اپنی بیوی سے ظہار کیا تھا، اور آغارہ اوا کرنے سے پہلے اس کے ساتھ ہم بستری کر کی تھی۔ اس نے کہا: اے اللہ کے رسول آئی ہیں نے اپنی بیوی کے ساتھ ظہار کیا تھا، کیکن غارہ اوا کرنے سے پہلے اس کے ساتھ ہم بستری کر کی ہو آپ آئی ہے نے فرمایا: اللہ تم پر رحم کرے، محمیس ایسا کرنے پر کس چیز نے ابھارا؟ تو اس نے کہا: میں نے چاندنی میں اس کے پاؤں کی پائل دیمی [تو اپ آپ آپ بر تاہوں رکھ کا اور اس کے ساتھ ہم بستری کر کی، رسول اللہ آئی ہیں دیے آ () اور فرمایا: اب اس کے پاس اس وقت تک نہیں جانا جب یک وہ کام نہ کرلوجس کا اللہ تعالی نے تہیں تھم ویا ہے۔

ا- صحیح سنن التر مذی ۱۹۵۷

۲- محیح سنن الترندی ۹۵۸

۳۰ ۳ مسیح سنن این ماند ۲۰ ۲۰

### ۴-(۲۳۳) ظہار کے فیصلے کی طرح رسول اللہ کا اس آ دمی کے بارے میں فیصلہ جس نے رمضان میں دن کے وقت اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرلی

#### احكامات:

🖈 اس بات کابیان که صحابه کرامٌ ہے جب کوئی خلطی ہوجاتی یا کوئی گناہ سرز د ہوجا تا تووہ اے بہت بڑا خیال کرتے۔

🖈 اس بات کا بیان که رمضان میں (روز ہے کی حالت میں ) بیوی کے ساتھ ہم بستری کا کفار ہو ہی ہے جوظہار کا ہے۔

🖈 نجیلیت کی اپن امت کے لیے رحمت اور فقراء و مساکین کے لیے شفقت و ہمدر دی کابیان۔

لائل:

ا- بخاری ۱۹۳۹

r جناری ۱۸۲۲ مائش کی روایت سے۔

۳- بخاري ۱۱۲۳

# ۵- (۲۳۳) رسول التعلیق کاات شخص کے بارے میں فیصلہ جواللہ تعالیٰ کی حلال کر دہ چیز اپنے او پرحرام کرلے

### احكامات:

ان کی آدمی کا پی کی ایک بیوی کے پاس زیادہ رہنے اورا ہے آپ کواس کے پاس دن کے وقت پابند کر لینے کا جواز۔

🖈 اس بات کابیان که رسول الله علیه خوشبو پسنداور بد بوناپسند فرماتے تھے۔

🖈 الله کی حلال کردہ چیز کوحرام کرنے کی ممانعت۔

🖈 اس بات کابیان که کسی چیز کوحرام قرار دے دیناقتم ہے، جس کا نفارہ ضروری ہے۔

🖈 جس نے اپنی لونڈی ، کھانایا پیناحرام قرار دیااس پر کفارہ لازم ہے۔

### دلائل:

ا - حدیث عائش (() انہوں نے فرمایا: بی الیسے شہداور میٹھی چیزیں پندکرتے تھاور جب عصر کی نمازے فار غربوت تو امہات الموشین کے ہاں ہے ہو آتے اوران میں سے کس کے پاس زیادہ بیٹھ جاتے ۔ایک دن ام الموشین خصہ بنت عرش کے پاس گئے اور [ان کے ہاں] (() عام عادت سے زیادہ شمبر گئے تو میں نے اس پر غیرت کھائی اوراس کے بارے میں پوچھا تو مجھے بتایا گیا: حفصہ کواس کی برادری کی کسی عورت نے شہد کی کئے تھے میں بیجی تھی تو اس میں بارے میں پوچھا تو مجھے بتایا گیا: حفصہ کواس کی برادری کی کسی عورت نے شہد کی بی تھے میں بیجی تھی تو اس میں اس میں ہیں ہیں بہا: ہم اس کا ضرور کوئی حل سوچیں گی، پھر میں ہے تھوڑ اس بی تیا تا گئے دیا (اس لیے بچھ دریہ ہوگئی) تو میں نے دل میں کہا: ہم اس کا ضرور کوئی حل سوچیں گی، پھر میں نے مورہ بنت زمعہ ہے کہا: (") رسول النہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے بیاس آئیں گے، جب تمہارے قریب ہوں تو کہنا کہ آپ نے مغافیر (ایک درخت کا بد بودار گوند) کھایا ہے۔ جب وہ آپ ہے کہیں نہیں! تو تم کہنا: '' تو پھر آپ سے یہ بد بوکس چیز کی آردی سے نے بد بوکس چیز کی آردی سے نے بد بوکس چیز کی آردی سے نے بودار گوند) کھایا ہے۔ جب وہ آپ ہے کہیں نہیں! تو تم کہنا: '' تو پھر آپ سے یہ بوکس چیز کی آردی سے نہیں اللہ تھی کہاں سے بد بو آئے آپ کوفور آگہیں گے آردی ہے''؟ [اوررسول النہ عیافت کے لیے یہ بات نا قابل برداشت تھی کہان سے بد بو آئے آ

<sup>-</sup> بخاری ۵۳۲۸

۱۲۱۳ مسلم ۱۲۱۳ س

٣- بخارى كى دوايت ٥٢١٨ يى بكرسول الدُحفرت زينب بنت جش ك يرس فعبرت تصاوران ك بال تشبدية تصوّر من اور هنصد في سازش تيارك .

کہ مجھے حفصہ نے شہدیلایا تھا،تو آپ کہنااس کی مکھی نے عرفط (۱) کے درخت سے شہدلیا ہے اور میں بھی [انہیں ہے (۱) ایسے بی کہوں گی۔اے صفیہ!تم بھی ایسے بی کہنا،حضرت عا کشہؓ نے فرمایا: سودہ کہتی ہیں: نج عظیفے وروازے پر کھڑے ہوئے تو میں نے تبہارے ڈرےان ہے وہی گفتگو شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ پھر جب وہ سودةٌ کے قریب ہوئے تو انہوں نے کہا: ا الله كرسول النافية إلى بينالية في مغافير كلما يا بين إسودة في كما تو آب الله المراس والي مديد بوكيس ے؟ آپ ایس نے فرمایا: مفصر نے مجھ شہدیلایا تھا[اورآئندہ مجھ نہیں پیول گا] (") تو سورہ نے کہا: شایداس کی کھی نے عرفط ہے شدالیا ہے۔ پھر جب وہ گھو م کرمیری طرف آئے تو میں نے بھی ای طرح کہا، پھر جب صفیہ کی طرف یلئے تو اس نے بھی ای طرح کہا، پھر حفصہ کی طرف گئے تو حفصہ نے کہا:اے اللہ کے رسول کیلیے! میں آپ کو ہی شہد نہ یلا وُں؟ آ ﷺ نے فرمایا: مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عائشٹ نے فرمایا: سودةً کہتی میں کہ [سجان الله] (\*\*) الله کا قتم! ہم نے حضرت کو شہد پینے سے روک دیا۔حضرت عاکشہ فرماتی ہیں: میں نے اس سے کہا: خاموش ہوجا [ پھر جب حقصہ کی باری کا دن آیا تو انہوں نے آپ ایک سے اپنے باپ کے گھر جانے کی اجازت مانگی ، آپ ایک نے انہیں اجازت دے دک](۱) [ توحفصہ اُنے باپ کے ساتھ بات جیت کرنے ان کے ہاں چلی گئیں] (۱) جب بی ایکے آئے اورانہیں گھر میں نه یایا<sup>(-)</sup>[تو آپ طینتہ نے اپنی لونڈی]<sup>(۸)</sup> [ماریة قبطیہ ؓ ]<sup>(۹)</sup>[والدہ ابراہیم ؓ ]<sup>(۱۰)</sup> کو بلوا بھیجا، وہ حضرت حفصہ ؓ *کے گھر* ، خالیتہ کے ساتھ رہیں اور بیدہ ودن تھا جس دن و وعا کشٹے کے یاس آتے تھے ("') ( '۱') [ حضرت حفصہ ٌوالبس لوٹیس تو مار پی تبطیة گواپنے گھر پایا، انہوں نے ماریہ قبطیہ ؑ کے باہر آنے کا انتظار شروع کر دیا اور بہت غیرت میں آئیں۔رسول اللہ علیقہ نے ابنی لونڈی ماریہ قبطیہ تکو باہر نکالا تو حفصہ داخل ہوئیں اور کہنے لگیس : جو آپ ایس تھی ، میں نے اسے

و کھ لیا ہے، آ پینائینے نے مجھے د کھ دیا ہے، آ پینائینے نے فر مایا: میں تجھے ضرور راضی کرلوں گا، میں تجھے ایک راز بتانے

ا- مرفط ای درخت کا نام ہے جس کی گوند مفافیر ہے۔ ۲۰۲۰ مسلم ۲۰۲۳

۳- بخاری ۵۲۹۷

۵- مختم الباري ۲۰۰/۹ ۱۳،۹،۸،۷۰ البنر الكبري بيمغ سالاه

۱۲،۹،۸،۷۰۱ - السنن الكبرى بيهتى: ۳۵۳/۷ ۱۰- طبقات ابن سعد ۲۱۳/۸

ا- بعض روایات میں بیالغاظ آئے ہیں کے وجھسٹ کی باری کا دن تھے۔ من سعید ہن منصورا/۳۹۰۔ ۱۱-

والا ہوں اے محفوظ کراو](ا)

[ پھر آ پ علی این از واجک نے اللہ ایک کو کلہ میں تمہیں ایک خوشخری سنارہا ہوں ، وہ یہ کہ جب میں فوت ہو جاؤں آو ابو بکر کے بعد خلافت کے منصب پر تمہارے والد فائز ہوں گے ] ('' [ میں تمہیں اس بات پر گواہ بنا تا ہوں کہ میری باور نور کے باور آ ابور کے بعد خلافت کے منصب پر تمہارے والد فائز ہوں گے آ پ تالیہ ایک حلال چیز کواپ او پر کیے حرام کرر بسیں ؟ تو آ پ تالیہ نے نے اللہ کی تم کھا کر کہا کہ آ کندہ اس ہے ہم بستری نہیں کروں گا آ'' [حفصہ اور عائش نے ٹل کر امہات المومنین کے خلاف یہ پلانگ تیار کی تھی آ (' ) [حفصہ اور انہیں اس بات کی خبر دی آ ' [ کہ فوق ہوجا و کھی تھی نے اللہ کی اندہ تا ہو پر حرام کر لیا ہے ، جب حفصہ نے بی آئی تھی کے اس راز کو فاش کیا تو اللہ تعالیٰ نے بی تالیہ کو اس ہے آ گاہ کر دیا اور اپنے رسول اللہ لک نہیں کو اس می تا گاہ کر دیا اور اپنے رسول ایک تا ہے ایک کیوں حرام بناتے ہیں جے اللہ نے آ پ کے حلال کیا تبد نے ہی مدرضات از واجک :۔ اے نبی ! آ پ اس چیز کو کیوں حرام بناتے ہیں جے اللہ نے آ پ کے لیے طلال کیا تبد نہی مدرضات از واجک :۔ اے نبی ! آ پ اس چیز کو کیوں حرام بناتے ہیں جے اللہ نے آ پ کے لیے طلال کیا تبد نہیں کی خوش چاہتے ہیں ' ) ( ' )

<sup>-</sup> السنن الكبرى بيهقي: ٣٥٣/٤

۱- این عماس کی روایت ہے۔

rork 35-Airioir

<sup>-</sup> فتحالباری ۲۸۸/۹

<sup>·-</sup> سور دخم یم آیت نمبرا

ساتواں باب متفرق مسائل کے بارے میں ادراس میں(۷) نیطے ہیں۔

### ۱-(۲۳۵) باپ جب مسلمان ہوتو بچے کو باپ کی تحویل میں دینے کے بارے میں رسول الله الله کا فیصلہ

#### احكامات:

ا بیچکواس کے باپ کے سپردکر نا جب باپ مسلمان ہوجائے اور مال غیرمسلم رہے۔

🖈 اس بات کابیان کہ جب کسی اختلاف کی وجہ سے والدین میں تفریق ہوجائے تو بیچ کو ماں یا باپ کے

ساتھ رہنے کا اختیار دیا جائے گاوہ جس کی طرف ماکل ہوگا ای کے ساتھ چلاجائے گا۔

🖈 اختیار دینے کی میکارروائی اس بیچے کے لیے ہوگی جوابھی بلوغت کونہ پہنچا ہوخواہ لڑکا ہویالڑ کی ۔

### دلائل:

ا - حدیث رافع بن سان باز ( ) و مسلمان ہو گئے اوران کی بیوی نے اسلام لانے سے انکار کردیا [ان کی ایک بیٹی سخی جو عمیرہ کے نام سے پکاری جاتی تھی، عورت نے بیٹی ما نگی تو خاوند نے دینے سے انکار کردیا و ( ) تو وہ نجھ کے پاس آئی اور کہا: یہ میری بیٹی ہے، اس کا دود ھے چھڑا دیا گیا ہے یا اس طرح کے کوئی اورالفاظ کیے۔ اور رافع نے کہا: یہ میری بیٹی ہے! تو نجھ آئی ہے نے رافع سے فرمایا: آپ ایک طرف ہو کر بیٹے جا کیں اور اس کی بیوی سے کہا: تو بھی ایک طرف ہو کر بیٹے جا میں اور اس کی بیوی سے کہا: تو بھی ایک طرف ہو کر بیٹے جا، راوی کہتے ہیں کہ بیٹی کورسول اللہ واللہ نے ان دونوں کے درمیان بھا دیا اور پھر کہا: دونوں اسے بلاؤ تو نجی اپنی مال کی طرف ماکل ہوگئ، باپ نے اسے پکڑ کی طرف ماکل ہوگئ، باپ نے اسے پکڑ لیا اور کے کر چلا گیا ] ( " )

۲ - حدیث عبدالحمید بن مسلمة الانصاری فظی و این باپ سے ، و ہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں : و ه مسلمان ، و گئے اوران کی نیوی نے مسلمان ہونے سے انکار کر دیا [ دونوں اپنا مقدمہ نے کر نی میں فیا ہے کے پاس آئے ] [ یہ بچ کے بارے میں فیا ] (۱) پھران کا وہ کم سن بچ بھی آیا جوابھی بلوغت کوئیس پہنچا تھا [ تو نی میں فیا ۔ نان دونوں سے

مسيح سنن ابو دا ؤ د ۱۹ ۱۳

ا ٢٠٠٠ دار طفي ٢٣ مهم، عبد الحميد بن جعفر كي الني واب ال كي الن كردادارا فع بن سنان كي ردايت --

<sup>-</sup> تستيح منن النسائي أو ٣٠٠٠

<sup>2-</sup> مندام احرین فنبل ۱ ۲۳۳

<sup>-</sup> نسب الرايا الم ۱۹۰۶ اور نها: ايك روايت مين ب كه وه ديو تعاد وسري هين ب كه في مكن ب و وقفيه بول ايك مين ري بواورايك مين بكي-

فر مایا: اگرتم جا ہوتو بچے کوافتیار دے سکتے ہو، راوی نے کہا: آ<sup>(۱)</sup> بھرنی میکانٹے نے باپ کوادھراور ماں کوادھر بھایا پھر بچے کو اختیار دیا [بچہ ماں کی طرف جانے لگا] <sup>(۲)</sup> تو آپ میکانٹے نے فر مایا: یا اللہ!اے ہدایت دے تو بچہ باپ کی طرف چلا گیا [تو آپ بیکنٹے نے باپ کے حق میں فیصلہ دے دیا آ<sup>(۲)</sup>

# ۲-(۲۳۱) رسول التُعلِيقِ كاطلاق كى بجائے كے بارے ميں فيصلہ

### احكامات:

﴿ جبورت خادند کی طرف سے نا قابل برداشت رجیحی سلوک کا سامنا کر بی بوتواس کا خاوند سے طلاق طلب کرنے کا جواز ہوں خاوند کے ساتھ صلح جوئی کے لیے عورت کا اپنے بعض حقوق سے دستبر داری کا جواز تا کہ اس کا خاوندا سے طلاق دینے سے بازر ہے۔

اس بات کا بیان کے سلسلۂ از دواج کی بقاءاس کے قوڑنے ہے بہتر ہے اگر چداس کی کوئی بھی قیمت چکا نی پڑے۔
 اس بات کا بیان کہ از دواجی گھر انا اور خاندانی فضا قناعت، شلح اور با ہمی اعتماد کی میتاج ہے اگریہ چیز مفقو د ہو جائے تو تفریق زیادہ بہتر ہے۔

### دلاكل:

ا - حدیث رافع بن خدت از انہوں نے محد بن مسلمہ انصاری کی بیٹی سے شادی کی اوروہ ان کی زوجیت میں ربی یباں تک کہ وہ بوڑھی ہوگئ ، بڑھا ہے کو پینی تو رافع بن خدج اس پرایک سوکن لے آئے اور اس جوان ہوی کو بہل بوڑھی ہوگئ ، بڑھا ہے کو پینی تو رافع بن خدج اس پرایک سوکن لے آئے اور اس جوان ہوی کو بہل بوڑھی ہوئی پر ججے دی [ تو ان کی پہل ہوی نے ان حالات میں راضی رہنے ہے انکار کر دیا آ<sup>(د)</sup> اور ان سے طلاق کا مطالبہ کر دیا تو انہوں نے اسے ایک طلاق دے دی ۔ پھر جب مدت ختم ہونے کو آئی تو رجوع کر ایا ۔ پھر بہل عادات کی طرف لوث آئے اور جوان ہوی کو پہل پر ترجے دیے گئے ، اس نے پھر طلاق کا مطالبہ کیا تو انہوں نے اسے ایک طلاق دے دی

۳.۲۰۱ منداند که ۳۴

٥٠٠ - موطاليامها لك ١٨٥٢

<sup>--</sup> مشدرك ما م ٢٠٨ اورتيكي - ٢٩١

پھر جب دت ختم ہونے کوآئی تورجوع کرلیا، پھرای طرح کیااور جوان کو بوڑھی پرترجیح دینے گئے تو اس نے پھر طلاق کا مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا کیا جا ہتی ہو؟ صرف ایک طلاق باتی رہ گئی ہے اگر جا ہوتو اس ناانصافی کے ہوتے ہوئے یہاں بیٹھی رہواور جا ہوتو تمہیں لیکدہ کر دیتا ہوں تو اس نے کہا: ہیں اس ناانصافی کے باوجود یہیں رہنا جا ہتی ہوں تو انہوں نے بیٹھی رہواور جا ہوتو تمہیں لیکندہ کر دیتا ہوں تو انہوں نے گئاہ نہیں اس ناانصافی کے باوجود اسے پاس روک لیا تو اس چیز کو انہوں نے گناہ نہیں اسے اس شرط پر گھر رکھایا۔ حضرت رافع نے جب ناانصافی کے باوجود اسے پاس روک لیا تو اس چیز کو انہوں نے گناہ نہیں سمجھا[حضرت رافع نے فرمایا: یہی وصلح ہے جس کے بارے میں ہماری شنید کے مطابق اللہ تعالی نے یہ آیت اتاری ہے میٹو وان امسراء قد خافت من بعلھا نشو ذا او اعراضا فلاجناح علیہما ان یصلحا بینھما صلحا پی (اورا اگر کسی عورت کو اپنے شو ہر کی جانب سے نفرت یا بے تعلقی کا خوف ہوتو کوئی حرج نہیں کہ وہ دونوں آپس میں صلح کر سی اس کی اس کی اس کی ان کی کر جنہیں کہ وہ دونوں آپس میں صلح کر کی ان کی ان کی کر جنہیں کہ وہ دونوں آپس میں صلح کر کیں ان کی کی کر جنہیں کہ وہ دونوں آپس میں صلح کر کیں گئی دونوں آپس میں صلح کر کیوں ان کی ان کی کر جنہیں کہ وہ دونوں آپس میں صلح کی ایس کی ان کی کر کی نہیں کی کر دونوں آپس میں صلح کی لیں (ان) (۱)

۲- حدیث عائش (۲) فوان امراء ۔ قد حافت من بعلها نشوذا او اعراضا فرایا نیده عورت ہجو کسی ایسے مردکی زوجیت میں ہوجواس سے زیادہ سروکار ندر کھے اورا سے طلاق دینا چاہتا ہواور کی دوسری سے نکاح کرنا چاہتا ہوتو وہ عورت اسے کیے جمھے رہنے دو، طلاق نددواور جس سے چاہوشادی کرلو، تہمیں مجھ پرخر چہر نے اور میری باری باندھنے کے بارے میں آزادی ہے ۔ اللہ تعالی کا بیفر مان گرامی ای بارے میں ہے فیلاجناح علیهما ان یصلحا بندھنا صلحا والصلح خیر ،

۳- حدیث زهری: وه سعید بن المسیب اورسلیمان بن بیار سے روایت کرتے ہیں (۱۰): مرد جب مورت پرظلم کرے اور اس سے نفرت کا برتاؤ کرے اور اس کے ساتھ غیر مساوی سلوک کرے تو اس کا حق ہے کہ وہ اسے یا تو طلاق دینے کی پیشکش کرے یا ہے کہ وہ وقت، ذات اور مال کی غیر مساوی تقسیم کے باوجوداس کے پاس کی رہے۔ پھر آگروہ ان تمام حالات کے باوجوداس کے پاس تک جائے اور یہ پہندنہ کرے کہ اس کا خاوندا سے طلاق و بے تو پھر خاوندا گراس کے

متدرك ما مُم ۴۹۸۰۳، سنن كبري. بيبلق ١ ۴٩١

ا- سورة النساء آيت ١٢٨

<sup>-</sup> بخاری ۵۲۰۹

<sup>-</sup> السنن الكبرى بيهتى ١/٢٩٦

ساتھ غیرمسادی سلوک کرے تو اس پرکوئی گناہ نہیں۔اگروہ اس کوطلاق کی پیشش ندکرے اور وہ دونوں اس بات پرسلم کر لیس کہ خاوند اس کو اپنے مال ہے اتنا کیچھ دے گا جس سے وہ راضی رہے گی اور اس کے پاس مال اور ذاتی توجہ میں غیرمساوی تقتیم کے باوجود کی رہے گی ، تو خاوند کے لیے یہ بھی ٹھیک ہوگا اور اس پران دونوں کی صلح جائز ہوگی۔

س-(۲۳۷) نبی علیقہ کاغلام کوطلاق کا اختیار دینے کے بارے میں فیصلہ

## احكامات:

🖈 آ دی کے لیے اپنے غلام کا پنی لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کا جواز۔

🖈 نلام این بیون کوطلاق دینے کاحل رکھتا ہے۔

🖈 آ قاغلام اور لونڈی کے درمیان طلاق سے تفریق نہیں کرسکتا۔

## دلاكل:

صدیت این عباس : (۱) انہوں نے فرمایا: بی ایک آدی آیا۔ اس نے کہا: اے اللہ کے رسول ملاق ایک آدی آیا۔ اس نے کہا: اے اللہ کے رسول ملاق ایس ایک آدی آیا۔ اس نے کہا: اے اللہ کے رسول ملاق ایس میرے آتا نے اپنی اونڈی کے ساتھ میرا نکاح کیا تھا اور اب و میر نے اور اس کے درمیان تلیحد گی ڈالنا چا ہتا ہے، ابن عباس نے فرمایا: بی میاس نے فرمایا: بی کیا معاملہ ہے کہتم میں سے وئی پہلے تو اپنے غلام کا نکاح آپنی لونڈی سے میر سے نوئی پہلے تو اپنے غلام کا نکاح آپنی لونڈی سے کرتا ہے بھریہ چا بتا ہے کہ ان کے درمیان تفریق کرا وے؟ طلاق صرف اس کاحق ہے جس نے بنڈلی پکڑی ہو (۱)

۴-(۲۳۸) جب خاوندا پی بیوی کوخر چه دینے سے عاجز آ جائے تو رسول الله واقعیلی کا عورت کو اے جھوڑنے کا اختیار دینے کے بارے میں فیصلہ

#### احكامات:

نسخ شن ازن چه ۱۹۹۳ ازم الله منظم ال ۱۹۵۰ عدیث نیم ۱۹۵۳ اور مجمع الزوائد ۱۳۳۲/۳ اورنسب الراب ۱۹۵۸ ادر ادراه العمل ۱۹۶۳

<sup>-</sup> بم ست أن ط ف أثاروب.

🖈 خرج کرنے والے ہاتھ کی فضیلت کا بیان۔

🖈 آدی براس کی بیوی،اس کے غلام اوراس کے بیچ کاخر چدواجب ہے۔

🖈 صدقه میں بہترین بات بہ ہے کہ آ دی اپنے اہل دعیال پرصد قد کرے۔

🛠 ای بات کا بیان کہ خاوند کے لیے جب عورت کا خرچہ دینامشکل ہوجائے تو عورت کے لیے اس سے طلاق کا

مطالبه كرنا جائز ہے۔

دلائل:

ا- حديث ابوهريرة ": (١) انهول نے فرمایا: نبی الله نے فرمایا: بہترین صدقہ وہ ہے جوتو گری باقی رکھے اور اوپر والا ہاتھ نیچ والے ہاتھ سے اچھا ہے۔ اور صدقے کی ابتدا ان لوگوں سے کرو جوتمباری کالت میں ہیں [اس نے پوچھا: اے اللہ کے رسول کیا ہے! میری کفالت میں کون ہے؟ فرمایا: تمہاری بیوی ] (۲) عورت کہتی ہے یا مجھے کھلاؤیلاؤیا ویا طلاق دے دو، غلام کہتا ہے مجھے کھلا و اور مجھ سے کا م لواور میٹا کہتا ہے مجھے اس وقت تک کھلا وُ جب تک مجھے چھوڑ نہیں دیتے۔

r- حدیث ابوالزناد: (۳) انہوں نے فرمایا: میں نے [سعیدالمسیب سے ] (۳) اس آ دمی کے بارے میں پوچھا، جس کے پاس اپی بیوی پرخرچ کرنے کے لیے بچھ نہ ہوتو انہوں نے جواب دیا ان دونوں کے درمیان ملیحد گی کرادی جائے گی۔راوی نے کہا: میں نے بوجھا: بیسنت ہے؟ فر مایا: سنت ہے۔

۵-(۲۳۹) نی ایسته کانب نامه کوم د کے ساتھ جوڑنے کا فیصلہ جب اس کے

بیٹے کارنگ اس کے رنگ کے خلاف ہو

## احكامات:

🖈 رنگ کا اختلاف بچے ہے باپ کا نب سلب ہونے کی دلیل نہیں۔

بخاري ۵۳۵۵

دار قطنی ۲۹۷/۳ اوراس کی سند سیح ہے۔

مسنف عبدالرزاق ۱۲۳۵۷

دارتطنی ۲۹۴/۳۰

ن میالند کے جواب دیے میں بلاغت اور حاضر جوالی کابیان۔

ج انسان برواجب ہے کہ و دلوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرے۔

## دلاكل:

عدیث ابوهریق نزان انہوں نے فرمایا ہوفراز کے قبیلے کا ایک [ دیباتی ] (۲) آدی نجی تو اللہ کے پاس آیا اور کہا:
میری بیوی نے ایک سیاہ رنگ کے بیچ کوجنم دیا ہے [ اور میں نے اے اپنا بیٹا تسلیم کرنے ہے انکار کر دیا ہے ] (۲) تو نہائی نے نے بیٹی نے نے فرمایا بتہارے اونٹ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں! آپ تیک نے نے بوچھا: ان کا رنگ کیسا ہے؟ اس نے کہا سرخ ہے ۔ آپ ناتھ نے نے بوچھا: کیا ان میں کوئی گندی رنگ کا بھی ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں! ان میں کچھ گندی بھی ہیں ۔ آپ میک نے ہے۔ آپ ناتھ نے نوچھا: کیا ان میں کچھ گندی بھی ہیں ۔ آپ میک نے بوچھا: کیا ان میں کہاں ہے آیا؟ اس نے کہا ممکن ہے کہ کی رنگ نے (پچھلے نہ ہے) کھینج لیا ہو۔ آپ میک نے کہا رنگ نے کہا تھی ہوگا ہو۔ آپ میک نے کہا تا کہا ہو۔ آپ میک نے کہا گا ہو۔

# ۲-(۲۴۰) رسول التعلیق کا گم شده آدمی کی بیوی کے بارے میں فیصلہ

## احكامات:

🖈 گمشد و آ دمی اوراس کی بیوی کے درمیان تفریق کاعدم جواز۔

ہے گم شدہ آ دی کی بیوی اس کے نکاح میں ہے جب تک اس کے بارے میں کوئی واضح حتی خبر نہاں جائے ،اس وقت تک وہ نکاح نہیں کر عتی۔

ہ گم شد د آ دی کی بیوی پرصبر کاواجب ہونا اور بیک اس پر آ زمائش آئی ہے، اصصبر کرنا چاہیے حتی کہ اسے پتہ چل جائے کہ وہ زند دے یامردہ۔

## دلائل:

حديث مغيره بن شعبه أنه انهول في فرمايا: رسول الله الله الله الله عليه في مايا: كم شده آ دى كى بيوى اس كى بيوى ب

<sup>-</sup> مسلم ۲۵۳۵ -

۳۰۴- مسلم ۲۳۰۳-

# ے-(۲۴۱) پرورش کے بارے میں رسول التعلقہ کا فیصلہ اور یہ کہ مال بیج کی پرورش کی باپ سے زیادہ حق دار ہے اور یہ کہ خالہ مال کے مرتبہ میں ہے

#### احكامات:

🖈 مال اپنے بچے کی پرورش کی زیادہ حقد ارہے جب تک کرو و نکاح نہ کر لے۔

🛪 بیچکومال اور باپ کے درمیان اختیار دینے کا بیان جب و تمیز کی حد تک پینچ گیا ہو۔

🖈 آپس میں مصالحق اور اتفاقی امور لکھ لینا جائز ہے۔

🖈 خالہ مال کے مرتبہ میں ہے۔

🖈 رضاعی بھائی کی بٹی کے ساتھ نکاح کی حرمت۔

دلاكل:

ا - حدیث عبداللہ بن مرو ''' ایک عورت [ نی اللہ کے پاس آئی ] ''اس نے کہا اے اللہ کے رسول اللہ یہ اس اللہ کے سول اللہ کے سول اللہ کے سول اللہ کے ساتھ اور میری گوداس کے لیے جائے پناہ تھی، میرے اس مینے کے لیے میرا پیٹ برتن تھا، میرے پتان اس کے لیے مشکیزہ تھے اور میری گوداس کے لیے جائے پناہ تھی، بات یہ ہے کہ اس کے باپ نے مجھے طلاق دے دی ہے اور وہ اے مجھے سے چھینا چا ہتا ہے تورسول اللہ باللہ نے فرمایا: تو اس کی زیادہ حقد ارہے جب تک کہ نکاح نہیں کرتی۔

<sup>-</sup> منتيج سنن ايوداؤ د ١٩٩١

۳- منداحمه ۱۸۴/۴ ۱۰ رمتدرک جاسم ۲۰۷۴

۳- مستح منسل ابود او ۱۹۹۳ منج من ترزيري ۱۹۰۰ رمصنف عبدالرزاق ۱۳۶۱

میرا بینا مجھ سے چھینا چاہتا ہے تو ابو هریرة نے (بات مجھ لی اور) فر مایا: اس کے لیے قرعد ڈال او، اور خاوند کو بھی یہ بات فاری میں سمجھا دی تو خاوند آ گے بر حااور بولا: میر سے بینے کومیر سے پاس رہنے ہے کون روک سکتا ہے؟ تو ابو هریرة تنظم فر مایا: اے اللہ! میں یہ بات اس لیے کہدر ہا ہوں کہ میں نے ایسا فیصلہ اپنے کا نوں سے سنا ہے، میں ایک دفعہ نجھ ہے پاس بینیا ہمینا کو آ ہے ہیں ایک وفعہ ہے کہ بات اس لیے کہدر ہا ہوں کہ میں نے ایسا فیصلہ اپنے کا نوں سے سنا ہم، میں ایک دفعہ نجھ ہے پاس بینیا جھینا پی بینا ہمینا کہ آ ہے ہیں ایک عورت نے آ کر کہا: اے اللہ کے رسول آبینیے! میرا خاوند مجھ سے میرا بیٹا جھینا چھینا چھینا ہو باتھ کو یں سے مجھے پانی پلایا ہے اور میری ہر طرت ہے خدمت کی ہے تو رسول اللہ علیہ نہ نہ فر مایا: قرعد اندازی کر لو، تو خاوند نے کہا: میر سے بیٹے کو مجھ ہے کون روک سکتا ہے! تو نجی آبینیے نے نے خاطب ہو کر فر مایا: یہ تہارا باپ ہے اور یہ تمہاری ماں ، ان دونوں میں سے جس کا چاہو ہا تھ پکڑ لو۔ اس نے اپنی ماں کا ہا تھ کیڑ لیا تو دوا ہے لکر چل گئی۔

سا - حدیث براءً: (۱) انہوں نے فرمایا: جب نجی ایک نے ذوالقعد دمیں عمرہ کیااورابل مکہ نے آپ علیہ کے ومکہ میں داخل ہونے ہے روک دیا، یہاں تک کرآپ لیک نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ اس میں تین دن تک قیام کریں گے جب اس معاہد و کو کریر کرنے ملکے تو انہوں نے لکھا'' یہ وہ معاہدہ ہے جو محدرسول النتھائیے نے کیا ہے، تو اہل مکہ نے کہا: ہم اس کا اقر انہیں کرتے کیونکہ اگر ہم یہ مانتے ہوتے کہ آ ہے لیٹ اللہ کے رسول ہیں تو آ پ کو کسی بھی چیز ہے بھی ندرو کتے ، آ پ محمد بن عبدالله میں ۔ آپ ایسے نے فرمایا: میں اللہ کارسول ہوں ۔ پھرآ پ نے ورق اپنے ہاتھ میں لے لیا اور باوجود اس کے کہ آپ نیسے میچ لکھ نہیں کتے تھے، آپ نے لکھا: یہ وہ معاہدہ ہے جومحمد بن عبداللّٰہ نے کیا ہے، مکہ میں کوئی بتھیار داخل نبیں ہوگا سوائے تلواروں کے اور وہ بھی نیاموں میں ہوں گی اور اہل مکہ میں سے کوئی اگر ساتھ حبانا چاہے تو اسے مکہ ے نکانے نہیں دیا جائے گااور ساتھیوں میں ہے اگر کوئی مکہ میں قیام کرنا چاہتوا سے روکانہیں جائے گا، پھرآ پے ایک جب مکہ میں داخل ہوئے اورمقررہ وقت گزرگیا تو و ولوگ حضرت علیؓ کے پاس آئے اور کہا: اپنے ساتھی ہے کہو کہ اب یہاں ے نکل جائے کیونکہ مقرر دوقت ختم ہو چکا ہے۔ نبی ملطقہ مکہ سے نکلے تو حضرت حمز دکی بیٹی چیا چیا کہتی ہوئی آپ کے پیچھے دوز پژئی۔حضرت ملیؓ نے اسے اٹھایااوراس کا ہاتھ کیگر کرحضرت فاطمہ سے مخاطب ہوکر کہا:اینے چچا کی بیٹی کو کیڑلو،حضرت بناری اه۳۶ اور سیم من ابو داؤ د می ۱۹۹۳–۱۹۹۰ میں الفاظ کے انتہاف کے ساتھ

فاطمہ آنے اے اٹھالیا۔ اب حضرت علی ، حضرت زیر اور حضرت جعفر کا بی کے بارے میں جھڑا ہو گیا، حضرت علی آنے کہا:
میں نے اسے پکڑا ہے ہے میرے جیا کی بیٹی ہے۔ حضرت جعفر ابو لے نہ میرے چیا کی بیٹی ہے اس کی خالہ میری ہیوی ہے۔
حضرت زیر ابو لے : میرے بھائی کی بیٹی ہے تو رسول اللہ علیہ نے اس کے لیے اس کی خالہ کے حق میں فیصلہ دے دیا اور
فر مایا: خالہ مال کی جگہ بھوتی ہے اور حضرت علی سے فر مایا: تو جھے ہے اور میں تجھے ہوں۔ اور حضرت جعفر سے فر مایا: تو جھاسے اور میں تجھے ہوں۔ اور حضرت جعفر سے فر مایا: تو جمانی اور اخلاتی کیا ظے میرے مشابہ ہے اور حضرت زید سے فر مایا: تو جمانی اور انجال تی ہی ہی ہے۔
" نے کہا: آ ہے حمزہ کی بیٹی سے شادی نہیں کرتے؟ فر مایا: سے میرے رضاعی بھائی کی بیٹی ہے۔

# كتاب الأقضية

پہلا باب: قاضی سے متعلقہ امور کے بارے میں دوسرا باب: گواہیوں اور دلائل کے بارے میں تیسرا باب: جھٹروں کے ل کے بارے میں چوتھا باب: قسموں اور معاہدوں کے بارے میں یانچواں باب: متفرقات کے بارے میں یانچواں باب: متفرقات کے بارے میں یانچواں باب: متفرقات کے بارے میں

## Marfat.com

پہلا باب قاضی سے متعلقہ امور کے بارے میں اسیں(۱۱) نیطے ہیں۔

# ۱-(۲۳۲) حق سے لاعلم اور ڈٹ نہ سکنے والے کو قضا کے شعبے سے دورر کھنے کے بارے میں رسول اللہ اللہ کا فیصلہ

#### احكامات:

🛠 جو تضا کا اہل نہ ہو، پیمنصب قبول کرنے کی صورت میں اس کے لئے سخت وعید۔

😽 اسلام میں فیصلہ اور قضا کا شعبہ ایک امانت ہے۔اس کی حفاظت کرنا اوراس کاحق اوا کرنا واجب ہے۔

🛠 جے قضا کا منصب مونیا گیاو ہ اپنفس کوذیج کرنے اورا سے ہلاک کرنے کے دریے ہوا۔

## دلاكل:

ا- حدیث سعیدالمقبری: (۱) رسول الله الله فی فرمایا: جے قضا کا منصب سونیا گیااے بغیر چھری کے ذخ کیا گیا۔

۲ - حدیث ابوذر رُّنُوہ کہتے ہیں، میں نے رسول النہ اللہ کے عرض کی کدکیا آپ اللہ ہے کہ کی علاقے کا عامل نہیں بنائیں گے؟ تو آپ اللہ فی نے اپنادست مبارک میرے کندھے پر مارا اور فرمایا: اے ابوذر! تو کمزور ہے اور یہ ذمہ داری امانت ہے اور قیامت والے دن بیر سوائی اور شرمساری کا سبب بنے گی، مگر (اس شخص کے لئے نہیں) جس نے اسے قبول کیا اور اس کا حق اوا کیا اور اس بارے میں اپنے فرض کو پوری طرح اوا کیا۔

۲۔ (۲۳۳) رسول اللہ علیہ کے الفیصلہ کہ اس شخص کوقضا کا منصب سونینا نا جائز ہے جواس کے بارے میں سوال کرے یا اس کی خواہش رکھتا ہو

## احكامات:

المنسبطلب نه كرنے كى ترغيب

الم المناكم منصب مونيا كيا ، الله تعالى الصاس بار مين توفيق د عاً اوراس كى را بنما كى فر مائ كا-

ا - سنن اوداؤر اعتقالورتنن ترندی ۱۳۲۵ مانبوں نے کہا کہ بیعدیث اس طریق ہے۔ من فریب ہےا ہے این ملابے نے الاحکام ۲۳۰۸ میں نگالا ہے - مسل ......

ا - حدیث ابوموی اشعری رضی الله عنه (۱): وه کتبے ہیں: میں اپنے دو چیاز او بھا یُوں کے ساتھ رسول الله علیہ کے خدمت میں حاضر ہوا' ان دونوں میں سے ایک کہنے لگا: الله کے رسول علیہ الله تعالیٰ نے آپ الله کو جوسلطنت سونی ہے اس میں سے چھے کا مجھے حاکم بنادیں ۔ دوسرے نے بھی و لی ہی بات کہی تو رسول الله علیہ نے فر مایا: الله کی قتم! ہم یہ منصب کسی ایس محتی ہے۔

۲- حدیث انس : (۱) نی کریم علی نے فرمایا: جس نے قضا کے منصب کی خواہش کی اور اس میں سفار تی دعون کر سے اس کی کوئی راہنمائی نہوگی ) اور جے زیردی دعون کے اس کے نیس کے سپر دکر دیا جائے گا۔ ( یعنی اللّٰہ کی طرف سے اس کی کوئی راہنمائی نہوگی ) اور جے زیردی سے منصب دیا گیا اللّٰہ تعالیٰ اس پرایک فرشتہ نازل کرے گاجواس کی راہنمائی کرے گا۔

۳-(۲۲۴) قضا کامنصب قبول کرنے پرترغیب دینے کے بارے میں رسول التُعلِیَّ کا فیصلہ احکامات:

- اسلام میں منصب قضا کی اہمیت کا بیان۔
- 🖈 لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنے کی ترغیب
- ہ دوکاموں میں رشک کرنے کا جواز' (ایسامال جواللہ کے راہتے میں خرچ کیاجائے' اوراییاعلم جمی کے ساتھ فیصلہ کیا جائے اورلوگوں کو سکھا یاجائے )
  - 🛠 انصاف کرنے والے قاضی کا صلہ جنت ہے۔
  - ∀ تضا کے شعبہ میں انصاف کی اہمیت کا بیان اللہ تعالی انصاف کرنے والے قاضی کے ساتھ ہے۔
    دلائل:

ا− حدیث عبدالله بن مسعودٌ: (۲) رسول الله علیہ نے فر مایا: دوآ دمیوں کے علاوہ کی کے معالم میں شک کرنا

مسلم ۱۸۳۵

<sup>-</sup> منن ابوداؤ داور ترندی ۱۵۷۸ ورشن ترندی ۱۳۳۳ وربیخی ۱۵/۱۰ - ۱۰۰

r . تخاری اسماک اور مسلم ۸۱۶

جائز نبیں' ایک ایبا آ دمی جیے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہواوروہ اسے حق کے راہتے میں خرج کرنے پرتل جائے' اور دوسراوہ جے اللہ تعالیٰ نے علم و تحکمت سے نواز اہواوروہ اس کے ساتھ فیصلہ کرے اوراہے لوگوں کو سکھائے۔

۲- حدیث ابو ہریہ ہُ (۱) بی کریم اللہ نے فر مایا: جس نے مسلمانوں کے قضا کے منصب کی خواہش کی پھرا سے ماصل کرایا 'پھراس کا عدل اس کے ظلم پر غالب آگیااس کے لئے جنت ہے' اور جس کاظلم اس کے عدل پر غالب آگیااس کے لئے آگ ہے۔

سا- حدیث عبدالله بن ابواد فی "ز" نبی کریم الله فی خفر مایا: الله تعالی اس وقت تک قاضی کے ساتھ ہوتے ہیں جب تک وظلم نہیں کرتا' اگر وہ ظلم کریتو الله تعالی اس سے جدا ہوجاتے ہیں اور اس سے شیطان چمٹ جاتا ہے۔

۴- (۲۲۵) رسول الله علی کے اللہ علیہ کے اللہ علیہ کہ قاضی کے لئے غصے کی حالت میں فیصلہ کرنا ناجا تزہے۔ احکامات:

کے تامنی کے لئے ضروری ہے کہ وہ حق کو تلاش کرئے اور ہراس چیز ہے دورر ہے جواس کی سوچ کو پرا گندہ کرتی ہے اوراس کے دل کوایسے معاملات میں لگادے جواس کی صحیح سوچ کوسلب کرلیں۔

ا قاضی کے لئے غصہ کی حالت میں فیصلہ کرنا جا تر نہیں۔

🖈 💎 سخت غصہ انسان کوخن کی پیچان اور سیجے سوچ سے دور کر دیتا ہے۔

دلاكل:

حديث ابوبكرةً (") انہوں نے كہا ميں نے رسول الله عليہ كوفر ماتے ہوئے سنا كه كوئى قاضى غصه كى حالت ميں دو

آ دمیول کے درمیان فیصلہ نہ کرے۔

۱- منمن ابو داؤ د۵ ۲۵۵

 <sup>-</sup>۳ سنمن این بادیه ۱۳۳۱ سنمن تر ندی ۱۳۳۰ انبول نے کہا: پیاحد بیث حسن ہے۔

r بخارى ١٥٨ ك مسلم ١١٥١ -

# ۵- (۲۴۲) رسول الله عليه كافيصله كه قاضى كے لئے تخد لينا حرام ب

## احكامات:

🖈 تاضی کے لئے تحفہ لینا حرام ہاور بدر شوت شار ہو گی جو کہ حرام ہے۔

🖈 ملازم کے لئےمملکت کی طرف سے تنخواہ یاوظیفہ وغیرہ لینا جائز ہے۔

🛱 قامنی وغیرہ کے لئے رشوت لینا حرام ہے۔

🔀 🥏 رشوت دینے والا اوررشوت لینے والا اگران دونو س کا اراد ہ ایک بی ہوتو و ہ دونو ں سزامیں برابر ہیں۔ 🔾

ا - حدیث برید ہُٰ: (۱) نبی کریم اللہ نے فرمایا: جے ہم نے کوئی منصب سونیااورا سے اس کی اجرت دی' اس کے بعد اگروہ کچھ لے تو یہ خیانت ہوگی۔

۲- حدیث عبدالله بن عمرون (۲) رسول الله الله الله فی این فی این این می این می این می این الله اور رشوت لین واله دونوں برالله تعالیٰ کی لعنت ہے۔

۲-(۲۳۷) حاکم حق بات معلوم کرنے کے لئے فیصلے کے خلاف کوئی فرض بات کرسکتا ہے احکامات:

🛠 فیصله اورحکم میں انبیاء کی ایک دوسرے پر فضیلت کابیان ۔

🖈 الله تعالى نے سليمان عليه السلام كوفيصله كى جو بمجھ عطاكى تھى اس كابيان \_

🛠 حق بات معلوم کرنے کی خاطر قاضی کے لئے اپنے فیصلے کے خلاف کوئی فرض بات کرنا جائز ہے۔

🕾 تاضی کے لئے حق بات معلوم کروانے اوراس کے ساتھ فیصلہ کرنے کے لئے مختلف فتم کے طریقے

استعال کرنا جائز ہے۔

سنن ابو دا ؤ ۱۲۹۳۳ اور میموتی ۳۵۵/۱

۴- منداحم ۱۲۱۳/۳۳ اورسن این باجه ۲۳۱۳، ابوداؤ دادر ترندی نجهی ای بیان کیا سے اور شیح کہا ہے۔

جمع الزوائد ۱۹۹/۱۹۹ انہوں نے کہا: اے طبر انی نے روایت کیا ہے اور اس کے راوی تقہ ہیں۔

صدیث ابو ہریہ ہُنا۔ (''رسول اللہ علیہ نے فر مایا: [ایک دفعہ کا ذکر ہے ] ('') دوعورتیں تھیں ان کے ساتھ ان کے بیغے تھے [جو کہ چھونے نیچ سے آئی اچا تک ایک بھیٹریا آیا اور ایک عورت کے نیچ کوافعا کر لے گیا۔ [وو دونوں دوسرے نیچ کے بارے میں جھڑنے نہیں آ'' [ایک ] (' ) اپنی دوسری ساتھی ہے کہنے گی دو آتیرے آ (' ) بیغے کو لے کر گیا ہے' جبکہ دوسری کہنے گئی : وہ تیرا میٹا لے کر گیا ہے۔ وہ داؤ دعلیہ السلام کے پاس اس جھڑنے کے فیصلہ لے کئیں' انہوں نے [ان میس ہے آ ۔ ' بری کے حق میں فیصلہ فرمادیا۔ پھر وہ سلیمان بن داؤ دعلیہ السلام کے پاس ہے گزریں [ انہوں نے ان میس ہے آ ۔ ' بری کے حق میں فیصلہ فرمادیا۔ پھر وہ سلیمان بن داؤ دعلیہ السلام کے پاس ہے گزریں [ انہوں نے ان دونوں کو بلایا آ (' ) [اور پو چھا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ آ (' ) ان عورتوں نے انہیں بتایا تو وہ کہنے گئی : ٹھیک ہے اے کا ٹ ان دونوں کے درمیان تقسیم کردوں [ آ دھا ایک کے لئے اور آ دھا دوسری کے لیے ، بری کہنے گئی : ٹھیک ہے اے کا ٹ دون کرمیا نہاں! تو وہ کہنے گئی : ٹھیک ہے اے کا ٹ دونوں کے درمیان تقسیم کردوں آ دھا ایک دونوں کے زمایا ہاں! تو وہ کہنے گئی آ کیا آپ واقعی السلام نے کرے ایسامت کیجئے آ اس میں سے میرا دھے بھی اے دے دے دیئے آ (' ) وہ ای کا بیٹا ہوگا [ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا : وہ تیرا بیٹا ہے آ ( '' ) انہوں نے کچھوٹی کو دینے کا فیصلہ کردیا۔

ے- (۲۴۸) گائے کے مالک پرحضرت علیؓ کے تاوان ڈالنے کے فیصلے پر نبی کریم کی تائید احکامات:

🖈 بڑے کی موجود گی میں چھوٹے کے لئے فیصلہ کرنا جائز ہے۔

🖈 ایک جھڑے میں متعدد نیسلے کرنا جائز ہے۔

😭 💎 قاضی کے لئے ضروری ہے کہ وہ فیصلے سے پہلے جھگڑے کے بارے میں مکمل معلو مات حاصل کرےاور

۱- بخاري۲۹۵

۸۰۲ منداحم ۲۲۲/۲۳

مرات و و رواد الراب المرات ال

<sup>-</sup> ۲۰۵ مسلم ۲۰۵

يو چھ بچھ کر لے۔

نقصان دینے والے جانور کے مالک کے لئے ضروری ہے کہ و داسے اچھی طرح باندھ کرر کھے'ور نہ نقصان کی صورت میں اس برتاوان ہوگا۔

دلائل:

ماور دی کہتے ہیں: (۱) روایت کیا جاتا ہے کہ دوآ دی نبی کریم میں سے کہ باس آئے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا: میرا گرھا ہے اوراس کی گائے ہے۔ اس کی گائے نے میرے گدھے کو ہلاک کر دیا ہے۔ رسول النہ اللہ نہے نے ابو برصدیت میں معلم دیا: ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ انہوں نے جواب دیا: جانوروں پر کوئی تاوان نہیں ہے۔ پھر آپ علیہ نے عمر آپ علیہ نے عمر آپ علیہ نہیں اور نوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ انہوں نے بھی وہی جواب دیا۔ پھر آپ علیہ نے علی کو حکم دیا: ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ انہوں نے بھی وہی جواب دیا۔ پھر آپ علیہ نہیں! پھر حضرت علی نے بوچھا کہ کے درمیان فیصلہ کرو علی کہ کہنے گئے: کیا وہ دونوں جانور آزاد تھے؟ انہوں نے جواب دیا جیس ! حضرت علی نے بھر پوچھا: کیا گائے بندھی ہوئی اور گدھا آزاد تھا، انہوں نے کہا: نہیں! حضرت علی نے بھر پوچھا: کیا گائے بندھی ہوئی اور گدھا آزاد تھا، انہوں نے کہا: نہیں! حضرت علی نے دوبارہ پوچھا! کیا گدھا بندھا ہوا اور گائے آزاد تھی، وہ کہنے لگے: ہاں! تو حضرت علی نے فیصلہ کیا کہ گائے کے مالک برتاوان ہے۔

# ۸- (۲۴۹)رسول التعليث كالبيغ لم كى بناپر فيصله

#### احكامات:

53

🚓 دوجھڑنے والوں کے لئے قاضی کے سامنے دعویٰ کی دلیل پیش کرناسب سے اہم ہے۔

قاضی اپنے ظاہری علم کی بناپر دعویٰ کا فیصلہ کرے گا۔

المنطلقة علم غيب نبيس جانتے تھے۔

🖈 🔻 توحیرآ گ ہے چھٹکارےاورنجات کاواحدوسیلہ ہے۔

حدیث ابن عباس ان انبول نے کہا: دوآ دی نی کریم اللہ کے پاس جھڑ تے ہوئے آئے آئے آئے سالہ نے نے ایک آدی ہے دلیات ابن عباس آن انبول نے کہا: موآ دی نی کریم اللہ نے کہا ہے اس نے کہا ہمرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے آ<sup>(۱)</sup> تو ان میں سے ایک پرفتم لا گوہوگئی۔ اس نے تم اللہ ان کی اس نے اس کی ان کی معبود نہیں میر نے دمداس کا کوئی حق نہیں۔ رادی کہتے ہیں ، پھر نی کریم اللہ تی اضافی کہ اس ذات کی تعمید میں ان کی اور کہا نہ جھوٹا ہے اس کے ذمہ دوسرے کا حق ہے ۔ تو آپ نے اسے تھم دیا کہ وہ اس کا حق ادا کر سے اور آپ اللہ تعالی نے اس تو حید کی وجہ سے بخش دیا ۔ [اللہ تعالی نے اس تو حید کی وجہ سے بخش دیا ۔ [اللہ تعالی نے اس تو حید کی وجہ سے بخش دیا ۔ [اللہ تعالی نے اس تو حید کی وجہ سے بخش دیا ۔ [اللہ تعالی نے اس کی وجہ سے بخش دیا ۔ [اللہ تعالی نے اس کی وجہ سے بخش دیا ۔ [اللہ تعالی نے اس کی وجہ سے بخش دیا ۔ [اللہ تعالی نے اس کی وجہ سے بخش دیا ۔ [اللہ تعالی نے اس کی وجہ سے بخش دیا ۔ [اللہ تعالی نے اس کی وجہ سے بخش دیا ۔ [اللہ تعالی نے اس کی وجہ سے بخش دیا ۔ [اللہ تعالی نے اس کی وجہ سے بخش دیا ۔ [اللہ تعالی نے اس کی وہ سے بخش دیا ۔ [اللہ تعالی نے اس کی وہ سے بخش دیا ۔ [اللہ تعالی نے اس کی وہ سے بخش دیا ۔ [اللہ تعالی نے اس کی وہ سے بخش دیا ۔ [اللہ تعالی نے اس کی وجہ سے بخش دیا ۔ [اللہ تعالی نے اس کی وہ سے بخش دیا ۔ [اللہ تعالی نے اس کی وہ سے بخش دیا ۔ [اللہ تعالی نے اس کی وجہ سے بخش دیا ۔ [اللہ تعالی نے اس کی وجہ سے بخش دیا ۔ [اللہ تعالی نے اس کی وجہ سے بخش دیا ۔ [اللہ تعالی نے اس کی وجہ سے بخش دیا ۔ [اللہ تعالی کے اس کی وجہ سے بخش دیا ۔ [اللہ تعالی کی دوجہ سے بخش دیا ۔ [اللہ تعالی کی دوجہ سے بخش دیا ۔ [اللہ تعالی کی دیا ۔ [اللہ

9 - (۲۵۰) رسول الله عليقية كا فيصله كه عورت كوحاكم بنانا اورا سے مسلمانوں كا معامله سونينا نا جائز ہے احكامات:

# 🖈 عورت کولوگوں کا حاکم بنانا نا جائز ہے۔

- 🖈 عورتوں کی کمزوری اور فیصلے پر قدرت نہ ہونے کا بیان۔
- 🛪 💎 اسلامی مملکت میں عورت کوامیر' وزیراعظم یاصدر بنانا نا جائز ہے۔
- کے جس قوم کی حاکم اوران کے اموال کی سر براہ عورت بن جائے۔ ذلت ورسوائی اس قوم کامقدر بن جاتی ہے۔ م

# دلائل:

ا صدیت عائشً (") انہوں نے کہا: رسول النبطی نے فر مایا:عورتوں کو قاضی ند بنایا جائے کہ و دلوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔

<sup>-</sup> سنداحمد ا/۲۹۹

r- متدرک حاکم۹۳/۳۶ انہوں نے کہاای کی سندی ہے لیکن بخاری مسلم نے اسے نبین نکالاً : بیبی نے ان کی موافقت کرے۔

۳/۳ منداند ۱۱۳ - ۳

<sup>--</sup> منداحمد ۱۹۳۷ بخاری ۱۳۴۵ ورشن آسانی ۲۲۷/۸

میرے رب نے تیرے رب یعنی کسریٰ کو ہلاک کر دیا ہے۔ راوی کہتے ہیں: نبی کریم آبائظے کو بتایا گیا کہ کسریٰ نے اپنی بنی کو اپنا جانشین بنایا ہے تو آپ ایک شخصے نے فر مایا: ایسی تو م بھی کا میا بنہیں ہوسکتی جس کی سر براہ ایک عورت ہو۔

۱۰- (۲۵۱) ظاہری دلاکل کے ساتھ حقوق دینے کے بارے میں رسول التعلیم کے افیصلہ احکامات:

🖈 رسول النّعاية كي بشريت كا ثبوت \_

🖈 انبیا ،غیب نبیں جانتے 'صرف وہی جانتے ہیں جوان کی طرف وجی کیاجا تاہے۔

🖈 تاضی دوفریقوں کے درمیان ان کے ظاہری بیانات کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔

🔀 💎 قاضی کا فیصله حرام کوحلال اور حلال کوحرام نبیس کرسکتا 🗕

🛠 💎 چھوٹی عمر کااییا نو جوان جس میں منصب قضا کی تمام شرا نظمو جود ہوں اے بیہ منصب سونپنا جا ئز ہے۔

🖈 💎 قاضی کے لئے واجب ہے کہ وہ فیصلہ سے پہلے دونوں فریقوں کے بیانات ہے۔

## ولائل:

ا - حدیث امسلم (() جو که نی کریم الله کی بیوی بین وه رسول النه الله کی ایک دفعه آپ ایک دفعه آپ کی بیان این الله کی بیوی بین وه رسول النه کی ایک دفعه آپ کی بیان آپ کی ایک وجه بیان آپ کی در بیان آپ کی در بیان آپ کی بیان 
<sup>-</sup> فاری ۱۸۱۵

r- مسلم ۱۵۳۱ - r

٣١٨٠ - يقارق ٢١٨٠

۱۱-(۲۵۲) قاضی کے بارے میں رسول اللہ علیہ کے اگروہ کتاب وسنت میں کسی جھڑ ہے کا فیصلہ کہ اگروہ کتاب وسنت میں کسی جھڑ ہے کا فیصلہ نہیں پاتا تو وہ کتاب وسنت کے موافق اپنی رائے سے اجتہا دکر سکتا ہے احکامات:

- 🕾 اس بات کی دلیل کہ حاکم کے لئے درست نہیں کہ و د فیصلے میں اپنے علاو وکسی دوسرے کی تقلید کرے۔
  - ا تاضی کے لئے فیصلہ کرنے میں کتاب وسنت ہی سب سے پہلام جع ہے۔
- ا حکام کو بجھنے کے لئے نصوص سے ملنے والے اشارات سے اجتباد کرنا جائز ہے اورا تی طرح اگر کتاب و سنتے سنت سے کسی موضوع کے بارے میں کوئی واضح دلیل نہ ملے تو اس مسئلے کواس طرح کے کسی دوسرے مسئلے کے ساتھ قیاس کرنا بھی جائز ہے۔

ا- تسيخ سنمن ابو داؤ د **۳۰۵**۵

r- مشدرک ما مهم ۹۳/

۵،۱۴۳ - تصحیح سنمن آر ندی و ۱۹۷

صدیث معاذ بن جبل (() رسول الله علی نے جب معاذ کو یمن کی طرف بھیجنا چاہا تو ان سے پو چھا: جب تمہار سے پاس کوئی جھڑا آئے گا تو کیے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا: میں الله کی کتاب کی روسے فیصلہ کروں گا آپ گئی جھڑا آئے گا تو کیے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا بھر الله کے رسول ہیں نے کا سنت کے مطابق آ پہر الله کے رسول ہیں نے پائے کو منت اور اللہ تعالی کی کتاب دونوں میں نہ پائے تو مطابق آ پہر الله علی ہے تو دوبارہ پو چھا! اگر تو اللہ تعالی کے رسول ہوگئی کی منت اور اللہ تعالی کی کتاب دونوں میں نہ پائے تو انہوں نے جواب دیا میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور کوئی کی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ علی تو نیق دی جورسول مارا اور فرمایا: تمام تعریفیں اس الله کے لئے ہیں جس نے رسول اللہ علی نے قاصد کو اس بات کی تو فیق دی جورسول اللہ علیہ کے بہر جس نے رسول اللہ علیہ کے اس بات کی تو فیق دی جورسول اللہ علیہ کے بہر جس نے رسول اللہ علیہ کے اس بات کی تو فیق دی جورسول اللہ علیہ کے بہر جس

نایه واور ۱۳۵۹ اور من تریدی ۱۳۴۷

دوسرا باب کواہیوں اور دلائل کے بارے میں اس میں (۱۳) نیطے ہیں۔

## ۱- (۲۵۳) جھوٹی گواہی سے رو کنے کے بارے میں رسول الٹھالیات کا فیصلہ

#### احكامات:

🖈 کیبره گناہوں کے جدا جدا درجات کا بیان۔

چند کبیر د گنا ہوں کا بیان' جن میں اللہ کے ساتھ شرک والدین کی نافر مانی 'قتل نفس اور جبوٹی گوا ہی شامل ہیں۔

## دلائل:

ا - حدیث انس رضی الله عنه: (۱) انہوں نے کہا: رسول الله الله الله کے کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ الله نے فرمایا: الله کے ساتھ شرک قتل نفس اور والدین کی نافر مانی۔ آپ الله نے فرمایا: کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ کے بارے میں بتاؤں؟ وہ جھوٹی بات یا جھوٹی گوائی ہے۔

۲ - حدیث ابو بکر درضی الله عند: (۱) انہوں نے کہا: رسول الله الله نظیقے نے فر مایا: کیا میں تہمیں کمیر ہ گنا ہوں میں سے
سب سے بڑے گنا ہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ آپ ایک نے فر مایا: الله کے ساتھ شرک 'والدین کی نافر مانی ۔ آپ الله
غید لگائے ہوئے تھے ۔ پھر آپ ایک ہے سید ھے ہوکر بیٹھ گئے اور فر مایا: خبر دار! وہ جموثی بات اور جموثی گوائی ہے' آپ الله اسے دیراتے رہے یہاں تک کہ ہم کہنے گئے کہ کاش آپ مالیت خاموش ہوجا کمیں۔

الم مینے کی باپ کے لیے اور باپ کی میٹے کے لیے گواہی قبول نہیں ہوگا۔

ان دو جیت کی وجہ ہے میاں بیوی کی ایک دوسرے کے لیے گواہی قبول نہیں ہوگ ۔

۱- بخاری ۴۱۵۳، مسلم ۸ اور منداحه ۱۳۱/۳۳

ا- مسلم ۱۸

🖈 ولاء كے تعلق كى دجہ ہے غلام اور مالك كى ايك دوسرے كے لئے گوا بى قبول نہيں ہوگا۔

γ نوکر ہے مالک کے لئے گوائی قبول نہیں کی جائے گا۔

دلائل:

صدیت عائشہ رضی اللہ عنہا: (۱) وہ نی کر مرابط ہے ہے روایت کرتی ہیں ا پھانے نے ارشاوفر مایا باپ کے لئے بینے گا گوا ہی قبول ہوگی ، نہ بیوی کی خاوند کے لیے اور نہ خاوند کی بینے کے گوا ہی قبول ہوگی ، نہ بیوی کی خاوند کے لیے اور نہ خاوند کی بیوی کے لیے گوا ہی قبول کی جائے گی ۔ نہ غلام کی آ قا کے لیے اور نہ آ قا کی غلام کے لیے گوا ہی قبول ہوگی ۔ اس طرح نوکر کی مالک کے لیے گوا ہی بھی قبول نہیں ہوگی ۔

🖈 جس میں جہالت اور درثتی ہواس کی گوا ہی قبول نہیں کی جائے گی۔

🖈 گوای کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ گواہ عاول اور ثقه ہو۔

🛠 سسمسی بڑے اور تہذیب یا فتہ شہر میں رہنے والے کے خلاف جاہل قشم کے دیباتی کا گوا بی دینا ناجا سُز ہے۔

دلاكل:

حدیث ابو ہرر<sub>ی</sub>ہ رضی اللہ عنہ: <sup>(۲)</sup> انہوں نے رسول اللہ علیہ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ شہری کے خلاف دیباتی کا گواہی دینانا جائز ہے۔

ا۔ خصاف نے اس روایت کواپنی اسناد کے ساتھ نبی کر پہلیگئے ہے ذکر کیا ہے' اس طرح نصب الرایہ ۸۳ میں ہے' زیلمی کہتے ہیں۔ یہ حدیث خریب ہے، مصنف ابن ابی شیبراورمصنف عبدالرزاق میں بیشرت اورابراہیم کے قول ہے ذکر ہے مصنف عبدالرزاق ۴۳۴ ماری ابیکم کہتے ہیں :ابو کررازی فصاف جوکہ بڑے بڑے مشات کے بلے میں اورخود بھی بہت بڑے عالم ہیں۔انہوں نے اس روایت کواپنی اسناد کے ساتھ نبی کر کم المیکھنے ہے ذکر کیا ہے۔ان کی فضلیت اور فقابت یران کی کتاب احکام القرآن گوادہے۔ نج القدیم ۱۳۱۳

۲- تعیج سنن ابوداؤد ۳۰۹۹، ابن بلید کتاب ۱۱؛ حکام ۳۳۶۷ منذری نے کہا کیاس کے راویوں ہے مسلم نے اپنی تھیج میں دسل پکڑی ہے جمتھ شن ابوداؤد منذ ری ۱۹۷۵، ابوعیدائند حاکم نے اس سے خاموثی اختیار کی ہے متدرکہ/۹۹، دارقطنی ۲۱۹/۳ میں'' قروی'' کی بجائے صاحب قریہے کے لفظ آئے ہیں۔

۴- (۲۵۲) جن کی گواہی قبول نہیں ہوگی ان کے بارے میں رسول اللہ اللہ کا فیصلہ

گوا بی امانت ہے اور عادل اور قابل اعتبار شخص ہی اس کا مین بنایا جائے گا۔

خیانت' بدعت اور زنا کبیرہ گناہوں میں سے ہیں جس نے ان میں سے کی کاار تکاب کیاس کی صفت 53 عدل ختم ہو جائے گی اوراس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔

مسلمانوں کے درمیان عدادت و دشمنی کا حرام ہونا' بیمسلمان کی صفت عدل کوختم کردیتے ہیں۔ دلائل:

حدیث عمرو بن شعیب: (۱) وہ اپنے باپ سے وہ ان کے دادا سے بیان کرتے ہیں' وہ کہتے ہیں رسول اللہ الشائیے نے فر مایا خائن مرداور خائنہ عورت کی گواہی قبول نہیں ہوگی ۔[اور جھگڑا کرنے والے کے لئے گوا بی دینا ناجا کزیے] [اور اسلام میں بدعت کا ارتکاب کرنے والے مرداورغورت کی گواہی قبول نہیں ہوگی ] (۲) جیے اسلام میں کوئی حد گلی ہواس کی گوا ہی بھی قبول نبیں ہوگی <sub>]</sub>'') [ حدوالی عورت کی گوا ہی بھی قبول نہیں ہوگی ]'' [ جس پر دین کے معالم میں کو کی تہمت گن ہویاً کی قوم کا غلام ہواس کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی <sub>آ</sub>'' آمجنون کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی آ<sup>'' ا</sup>سی طرح زانی مرد ا درزانیے عورت اوراینے بھائی کے خلاف کیندر کھنے والے کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی [ کسی اہل خانہ کے ملازم کی ان کے حق میں گوا بی قبول نہیں ہوگی ] (۱) [ان کےعلاوہ سب کے لیے گوا ہی دینا جا کز ہے ] (۹)

سیح سنن ابوداؤ د ۲۰ ۲۰ - حا کم نے کبا کہ بیعدیث امام سلم کی شرط کے مطابل صیح ہے۔ لیکن انہوں نے اسے بیان نہیں کیا ،

ذبین نے ان کی موافقت کی ہے ۹۹/۳

مغن کبری ۱/۱۰ ۲۰

مصنف عبدالرزاق ۴۳۲۰/۸ تا ۱۵۳ ۱۵۳ ۱۵۳

سیحے منن ابن ماجہ ۱۹۱7۔ سی من

دار قطنی ۲۳۳ ما نشرمنی الله عنها کی روایت ب\_

متدرك حائم ٩٩/٣٨، ابو بريره دمني الله عنه كي روايت ــــــ يبيتي ١٥٠١/١٠ ور٥٥١

سيم سامنن ابوداؤ د ۲۵ - ۳۰

# ۵- (۲۵۷) کیلیخزیمہ بن ثابت رضی الله عنه کی گواہی دوآ دمیوں کی گواہی کے برابر قبول کرنے کے بارے میں رسول اللّقائیہ کا فیصلہ

## احكامات:

- ا کے تجارت پردوسری تجارت کرنا ناجائز ہے۔
- خریدار کے لیے بیچنے والے کے ساتھ اس صورت میں اپنے کا اُم میں ہیر پھیر کرنا جائز ہے جب وہ تجارت ہے انکار کرریا ہواور گواہ بیش کرنے کا مطالبہ کرریا ہو۔
- ن حاکم کے لئے ایک بی آدمی کی گوا بی کی بناپر فیصلہ کرنا جائز ہے جب اسے اس کی سچائی کا یقین ہو۔ دلائل:

حدیث عمار بن خزیمہ: (ا) ان کے بچانے انہیں بیان کیا جو کہ نی کریم الیسٹے کے سحابی سے کہ ایک وفعہ نی کریم الیسٹے نے ایک دیباتی (۲) سے گھو زاخر یدااور گھو ڑے کی قیمت کی اوا یک کے لیے اسے اپنے پیچھے آنے کے لیے کہا، نبی کریم الیسٹے تیز چلنے گئے جبکہ دیباتی ست روی سے چلتا رہا۔ اوگ دیباتی سے گھو ڑے کا بھاؤ تاؤ کرنے کے لیے اس کے پاس آنے گئے وائیس ان کی جبکہ دیباتی سے معلوم نبیس تھا کہ نبی کریم سیسٹے اس گھو ڑے کو جد چکے ہیں۔ [جس تیمت میں آپ پالیسٹے نے وو گھو زااس دیباتی سے خریدا تھا ایک آدمی نے اس سے بھی زیادہ قیمت لگادی ] (۱) تو دیباتی نے نبی کریم سیسٹے کو آواز دی اور کہا: اگر آپ ہیلیسٹے اس گھو ڑے کونیس خریدنا چاہے تو میں اسے نبی رہا بوں [اس نے پہلے تو نبی کریم سیسٹے کی دیاتی کے جب کریم سیسٹے کی اس نبی کی آواز نبی تو آب بیاتی کو دیباتی کہنے لگا: کریم سیسٹے کو ڈاخر یدانیس تو دیباتی کہنے لگا: کریم سیسٹے کو ڈاخر یدانیس تو دیباتی کہنے لگا:

ا- تصحیح سنمن ابوداؤ د ۳۰۷۳

r- مصنف عبدالرزاق ١٥٥ من ب كما يك يبودي نن كريم الين كم ما تحر جميز تا بواآيا .

۳۳۳- تعلیم شنن ال ۳۳۳۳

۵- مصنف عبدالرزاق۲۹۵۱۱

الله کاتم ایس نے آپ آپ آپ آپ کی کر میں آپ میں ہے۔ ہی کر میں آپ میں ہے۔ تھے سے یہ خریدا ہے۔ [لوگ نبی کر میں آپ اور دیباتی کی طرف متوجہ ہونے گئے جب کہ وہ دونوں آپ میں بحث کرر ہے تھے ] (''۔ دیباتی کہنے گا:اگر ایسا ہے تو پھر گواہ چیش کرد [کسیس نے تجھے یہ بی دیا ہے اس کے خریمہ بن فابت کہنے گئے: میں گوابی دیتا ہوں کہ تو نے یہ آپ گئے گئے کہ کو خوا ہے آ '' خزیمہ بن فابت کہنے گئے: میں گوابی دیتا ہوں کہ تو نے یہ آپ گئے گئے کہ کہ کہ کے ایسان اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا: [کیا تو ہمارے پاس موجود تھا؟] ('') تو کس چیز کی گوابی دے رہا ہے؟ وہ کہنے گئے: اے اللہ کے رسول اللہ آپ گئے کی قصد میں کی وجہ ہے [کیونکہ میں نے تو آپ چین کی گئے کہ اس کے بھی بڑی بات کی تصدیق کی ہے، میں نے آسان کی خبر کے متعلق آپ گئے گئے کی تصدیق کی ہے۔ ('') آپ گئے گئے نے فر مایا: تیری گوابی دوآ دمیوں کی گوابی کے قائم مقام ہے ] ('') رسول اللہ گئے گئے نے فر کریے گائی مقام کردی۔ گوابی دوآ دمیوں کی گوابی کے قائم مقام ہے آگر اور کی دوآ دمیوں کے قائم مقام ہے آگر کی دوآ دمیوں کے قائم مقام کردی۔

# ۲-(۲۵۸) جن معاملات ہے آدمی باخبر نہیں ہیں ان میں عور توں کی گواہی قبول کرنے کے بارے میں رسول التھا ہے کا فیصلہ

#### احكامات:

🖈 جن معاملات ہے آ دی اکثر بے خبر ہوتے ہیں ان میں عور تو س کی گواہی کا جواز۔

🔀 نے کے چیخے کے بارے میں داید کی گواہی قبول کرنے کا جواز بشر طیکہ و وعا دلہ ہو۔

🖈 💎 عورتوں کے متعلق اسلام کے وسیع اہتمام کا بیان۔

دلائل:

ا- حدیث حذیفدرضی الله عند: (۱) رسول الله علیه نے داید کی گواہی کو جائز قرار دیا۔

<sup>-</sup>۴،۱ مسليم سنن أسالً ۳۳۳۳

۵۰۳- مصنف عبدالرزاق ۲۹ ۱۵۵

<sup>۔</sup> سنن دار تطنی ۴۳۳۲/۳، امام دار تطنی کہتے ہیں کہ محمد بن عبد الملک نے انعش ہے نہیں سناان کے درمیان ایک راوی مجبول ہے جو کہ ابوعبدالرحمٰن المدائن ہے یافسب الرامیم/۸۰

۲ - حدیث زبری: (۱) انبوں نے کہا سنت طریقہ یہ ہے کہ جن معاملات میں عورتوں کے ساتھ مردموجود نہ ہوں ان میں عورتوں کا گوای دینا جائز ہوگا مثانا عورتوں کی ولا دت اور بچے کے چینے وغیرہ جیسے عورتوں کے متعلقہ امور، جن میں صرف عورتیں موجود ہوتی ہیں، اگر کوئی مسلمان عورت بچے کے چینے کے بارے میں گوای دے دیتواس کی گوای جائز ہوگا۔ [اور بچے کی چیخ کے بارے میں اکیلی دامیر کی گوای بھی قبول ہوگی ] (۱)

س - حدیث علی: (۳) وہ کہتے ہیں: بچے کی چیخ پردایہ کی گواہی جائز ہے۔

ے۔ (۲۵۹) نکاح میں ایک آ دمی اور دوعور توں کی گواہی کے جواز کے بارے میں رسول التعلیق کا فیصلہ

## احكامات:

🖈 نکاح میں ایک آ دمی اور دوعورتوں کی گواہی کے جواز کا بیان۔

🚓 دومورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے قائم مقام ہوگا۔

🛪 عورتوں کی فطرت میں بھول چوک کا ماوہ بہت زیاد ہ ہے ٔ ایک عورت میں نلطی اور بھو لنے کا احتمال زیادہ

ہےاس لیےاس کے ساتھ دوسری کوملا ناضروری قرار دیا گیا ہے۔

## دلاكل:

حدیث عمر بن خطاب رضی الله عنه: (۳) وہ کہتے ہیں: رسول الله علیہ نے نکاح میں ایک آ دی اور دو عورتوں کی گوا بی کوجا ئز قرار دیا ہے۔

<sup>-</sup> مسنف عبدالرزاق ١٦٣٣٨، ١٥٨٣٥، نصب الرابي ٢٦٨١٣

e مصنف عبدالرزاق ۳۳۳/۸ ۱۵۴۹۸ اشری کی روایت سه

۳- راتطن ۱۳۳/۳۳۰

م - من دارقطنی ۴۳۳/ ۴۳۳ مواد ناشم المحقطيم آبادي كتبع مين اس روايت كی سند مين بقيها درجان بهنارطاه دوايي راوي مين جودونون مدلس مين -

# ۸- (۲۲۰) ایسے گواہ کے بارے میں رسول التعلیقی کا فیصلہ جومطالبے سے میں کردے میلے ہی گواہی پیش کردے

#### احكامات:

🖈 گوائی دیے کی ترغیب۔

کے ہبترین گواہوں کا وصف۔

المحارب كامطالبكرناجائز بـ

دلائل:

حدیث زید بن خالد الجهنی رضی الله عنه: (۱) نبی کریم الله عنه فرمایا: میں تنہیں بہترین گواہ کے بارے میں نه بتاؤں؟ (بیدہ ہے) جومطالبے سے پہلے ہی گواہی چیش کروے۔

9 - (۲۶۱) ایسے آ دمی کے بارے میں رسول التعلیقی کا فیصلہ جوعورت کو صرف جیمو تا ہے اور

جماع تکنہیں پہنچا'اوراس بارے میں اللہ کے ناز ل کر دہ حکم کابیان۔

## احكامات:

کا دی عورت ہے جماع کے علاوہ جوبھی چھیٹر چھاڑ کرتا ہے اس کا تعلق صغیرہ گناہوں ہے ہے جو کہ نیکی کرنے ہے معاف ہوجاتے ہیں۔ کرنے ہے معاف ہوجاتے ہیں۔

😭 💎 آ دی اگر کسی گناه کاار تکاب کر لےاوراللہ اس پر پر دہ ڈال دی تو اس گناه کا چھپالینا جا ئز ہے۔

🏠 نیکیاں برائیوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔

🖈 حاکم کے لئے مجرم کودوبارہ بلاناجائز ہے تا کہوہ اس پر حکم لگا سکے۔

مسلم كتاب الاتفسيه الماء البوداؤ دكتاب الشبادات ٣٥٩١، تريذي كتاب الشبادات ٣٤٣/٣٤٣ ابن بابرنے الصحن كباب٢٣٦٥.

صدیث عبداللہ بن معود رضی اللہ عند: (۱) انہوں نے کہا: ایک آدی بی کر یم اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول منابقہ ایمی نے مدینہ کے تری کارے میں ایک عورت سے بوس و کنار کیا ہے میں نے جماع کے علاو واس سے چیٹر چھاڑی ہے۔ میں آپ منابقہ کے سامنے ہوں ، لیجے ! میرے بارے میں جوم ضی ہو فیصلہ فرمادیں عررضی اللہ عنہ کہنے گے: اگر تو اپ آپ پر پردہ ڈال تو اللہ تعالی نے بھی تجھ پر پردہ ڈال دیا تھا' نبی کر یم منابقہ نے اے کوئی جواب نددیا کہنے گئے: اگر تو اپ آپ پر پردہ ڈال تو اللہ تعالی نے بھی تجھ پر پردہ ڈال دیا تھا' نبی کر یم منابقہ نے اس کے پیچھے ایک آدی جھے کرا سے بلایا اور اس پر بیآیت تلاوت کی: ھوان الحسنات ، وہ آدی جل گیا گیا تو آپ بیان برائیوں کوختم کردیتی ہیں ) ایک آدی نے پوچھا: اے اللہ کے رسول منابقہ ! یہ دھسن المسینات کھ (ب شک ! نکیاں برائیوں کوختم کردیتی ہیں ) ایک آدی نے پوچھا: اے اللہ کے رسول منابقہ ا

۱۰- (۲۲۲) دوایسے دعویٰ کرنے والوں کے بارے میں رسول التعلیقی کا فیصلہ جن میں سے ہرکوئی دلیل پیش کرے

#### احكامات:

🖈 موی میں دونوں فریقوں کی دلیل قبول کرنے کا بیان۔

🖈 فیصلہ کرنے کے لیے قرعہ ڈالناجائز ہےا گراس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو۔

ہ ہی جائز ہے کہ جس چیز کے بارے میں دعویٰ کیاجار ہاہؤ قاضی اے دونوں فریقوں کے درمیان نصف نصف تقسیم کردئے ہاں صورت میں ہوگا جب فریقین کے دلائل ایک دوسرے کے خلاف ہوں اوران دونوں میں سے ایک کوراج کرنے والی والی کوئی چیز نہ ہو۔

۱- مسلم ۱۰۲/۸، بخاری ۲/۵۷، ترندی ۱۱/۳۵، بطبری ۱۹/۵۱۹ مسند احمد ۱۳۱، ۱۳۱، ۱۳۱، با بسالتول ۱۵۱۵، ۱۳۲۰ اور استول ۱۳۵۴، در المنتور ۳۵۲/۳

حدیث سعید بن ابو بردہ: (۱) وہ اپنے باپ سے وہ ان کے دا دا ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم پیشنٹ کے زبانہ میں دوآ دمیوں نے ایک اونٹ کا دعویٰ کیا۔ دونوں نے گواہ بھی پیش کیے تو نبی کریم پیشنے نے اے ان دونوں کے درمیان نصف نصف تعقیم کردیا۔

۲ - حدیث سعید بن میتب رضی الله عنه: (۱) وہ کہتے ہیں: رسول الله علی ہے پاس دوآ دی ایک جھڑے کا فیصلہ لیے کرآئے تو رسول الله علی ہے ان دونوں کے کرآئے تو رسول الله علی ہے ان دونوں کے کرآئے تو رسول الله علی ہے ان دونوں کے درمیان فیصلہ فرمایا۔ پھرجس کے بارے میں قرعہ نکلاآ ہے علیہ نے اس کے حق میں فیصلہ فرمادیا۔

سا - حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ: (۲) دوآ دمیوں نے ایک سواری کے بارے میں دعویٰ دائر کیا' اور دونوں نے گواہ بھی پیش کیے تو رسول اللہ علیقہ نے اسے دونوں کے درمیان نصف نصف تقسیم کردینے کا فیصلہ فر مایا۔

۱۱-(۲۲۳) دوایسے دعویٰ کرنے والوں کے بارے میں رسول التَّوَافِیِّهِ کا فیصلہ جن کے بارے میں رسول التَّوَافِیِّهِ کا فیصلہ جن کے بارے میں رسول التَّوافِیِّهِ کا فیصلہ جن کے بارے میں رسول التَّوافِیّ کے اللہ علیہ بارے میں رسول التُونِیّ کی اللہ بارے میں رسول التَّوافِیّ کے اللہ بارے میں رسول التَّوافِیّ کی اللہ بارے میں رسول التَّوافِیّ کی اللہ بارے میں رسول التُونِیّ کی اللہ بارے میں رسول التَّوافِیّ کی اللہ بارے میں رسول التَّوافِیّ کی اللہ بارے میں رسول التُحافِیّ کی اللہ بارے میں رسول التُونِیّ کی اللہ بارے میں رسول التُحافِیّ کی اللہ بارے میں رسول التُحافِیّ کی اللہ بارے میں رسول اللہ بارے میں رسول اللہ بارے میں رسول اللہ بارے میں اللہ بارے میں رسول اللہ بارے میں رسول اللہ بارے میں رسول اللہ بارے میں اللہ بارے میں رسول اللہ بارے میں اللہ بارے میں رسول اللہ بارے میں رسول اللہ بارے میں رسول اللہ بارے میں اللہ بارے میں رسول اللہ بارے میں رسول اللہ بارے میں اللہ بارے میں رسول اللہ بارے میں الل

#### احكامات:

ہاردو دور نہ ہونے کی صورت میں دعو کی کرنے والوں کوشم کی بناپر حصد دیاجائے گا۔
 ہاردو دعو کی کرنے والوں میں ہے ایک کے پاس یا دونوں کے پاس دلیل نہ ہوتو دعو کی شدہ چیز ان
 دونوں کے درمیان نصف نصف تقسیم کی جائے گی۔

ا - حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ: (۱) دوآ دمی ایک تجارت میں جھگڑتے ہوئے آئے' ان میں ہے کسی کے پاس رلیل نبیں تھی' تو نبی کر پم میں نے نبیں تھم دیا کہ وہ طوعاً وکرھا قرعه اندازی کریں۔

۲- حدیث ابو بریره رضی الله عنه: (۱) وه نبی کریم ایسته سے روایت کرتے ہیں' آپ ایسته نے فر مایا: اگر دونوں آ دی قتم اٹھانا پیند کرتے ہوں یا دونوں ہی ناپیند کرتے ہوں تو وہ قرعه اندازی کرلیں۔

سا - حدیث ابوموی اشعری رضی الله عنه: (۱) دوآ دمیوں نے نبی کریم الله کے پاس ایک اونٹ کا دعویٰ دائر کیا۔
دونوں میں ہے کسی کے پاس دلیل نبیس تھی تو نبی کریم الله فیصلہ نے وہ اونٹ ان دونوں کے درمیان [نصف نصف] (۱) تقسیم
کردیا۔

۳۰ - حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ: (۱) دوآ دمی نبی کریم اللہ کے پاس کی صمامان کے بارے میں جھڑتے ہوئے آئے' دونوں میں ہے کسی کے پاس دلیل نہیں تھی تو نبی کریم اللہ نے فرمایا: کہوہ تتم پر قرعدا ندازی کریں چاہوہ اسے پند کرتے ہیں یانا پند۔

2- حدیث ام سلمہ رضی اللہ عنہا: (۱) وہ کہتی ہیں دوآ دمی نبی کریم اللیفی کے پاس اپنے درمیان وراثت کے جھے کے بارے میں جھکڑتے ہوئے آئے ان کے پاس کوئی ولیل نہیں تھی۔ نبی کریم اللیفی نے انہیں تھم دیا کہ دونوں آپس میں تقسیم کراواور اور اور اور ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرو' پھر آپس میں قرعداندازی کرواور دونوں میں سے ہرایک اپنے ساتھی کو کفار وادا کرے۔

<sup>-</sup> مستحيح اين حبان ٩٩ ١٨

r - تحتيج منن ابوداؤ د P - P

۳- ضعیف شنن ابودا ؤ د۲ ۷۷

٣- فعيف من ابن البه ٥١٠

۵- تصحیح منهن ایو دا ؤ د ۸ ۵۰۳ ارواء الغلیل ۴۷۵/۸

 <sup>-</sup> عتدرَ رَبِي مَ ١٩٥/٥٥ نهون ني با اس نَي سند تحج ني نين بغار ني مسلم ني التنبيين نكالا اورا بين ني ان في موافقت في ب-

۲- حدیث ابو ہریر در رضی اللہ عنہ: (۱) نبی کریم اللہ نے ایک قوم پرشم پیش کی تو انہوں نے شم اٹھانے میں جلدی
 کی تو آپ اللہ نے تھے دیا کہ تم کے بارے میں ان کے درمیان قرعہ ڈالو کہ کون شم اٹھائے گا۔

۱۲- (۲۲۴) رسول التعلیق کا فیصله که دلیل کی عدم موجودگی میں مدعاعلیه رقتم ہوگی حکامات:

🛠 💎 حجوثی قشم کبیرہ گنا ہوں ہے ہے۔جھوٹی قشم اٹھانے والا اللہ تعالیٰ کے غضب کامستحق ہوگا۔

🖈 تاضی مدی ہے دلیل کا مطالبہ کرے گا'بصورت دیگر مدعا علیہ برقتم عائد کی جائے گی۔

المعاعليدا كرچه فاجرى مؤ قاضى كے ليےاس كى قىم كے مطابق فيصله كرنا جائز ہے۔

دلاكل:

1- حدیث عبدالله بن مسعود رضی الله عنه: (۱) انهوں نے کہا: رسول الله الله الله عنه بن ارسول الله الله الله عنه بن الله بن مسعود رضی الله عنه بن الله عنه بن الله بن بن باراض ہوگا ، پھر الله تعالیٰ بال کو فصب کرنے کے لیے جھوٹی قتم اٹھائی وہ الله تعالیٰ ہے اس حالت میں طے گا کہ وہ اس پر ناراض ہوگا ، پھر الله تعالیٰ نے اس کی تصدیق میں آیات نازل فر مادیں ﴿ بِ شک! جولوگ الله کے معاہد ہے اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت کے وض بن کی معاہد ہے اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت کے وض بن کی مناف ہوئے اور کہنے گے ۔ بن قیمی واضل ہوئے اور کہنے گے ۔ اور میں نازل ہوئیں اور کہنے بارے میں نازل ہوئیں اور عمل میں بنازل ہوئیں میں میر الیک کواں تھا ہیں اس کے ساتھ میرے بارے میں نارل ہوئیں میرے بیان کیا تھوں تھا ہے ہوئی دور کیا بیان کیا تھوں میں میں میر اایک کواں تھا ہے میں اس کے ساتھ میرے بیان کیا تھوں کی دور کیا بیان کیا ہوئی میں میر الیک کواں تھا ہے میں بیان کیا ہوئی کیوں تھا ہوئی کو کیا بیان کیا ہوئی کو کیا بیان کیا ہوئی کو کیا بیان کیا ہوئی کیا ہوئی کو کیا بیان کیا ہوئی کو کیا ہوئی کے کیا ہوئی کیا ہوئی کیا کو کیا ہوئی کیا ہوئی کو کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کو کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کو کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کو کیا ہوئی کیا ہوئی کو کیا ہوئی کو کیا ہوئی کیا ہوئی کو کیا ہوئی کو کیا ہوئی کو کیا ہوئی کو کیا ہوئی کیا ہوئی کیا گوئی کو کیا ہوئی کیا ہوئی کو کیا ہوئی ک

ا- بخاری ۱۲۲۳

۲- بخاری ۲۵۵۰

r- سور وآل عمران آیت نمبر ۷۷

۶- سنن او داؤد ۹۷۷ کی ایک دوایت میں ہے کہ میرے اور ایک میمودی کے درمیان جھڑا تھا این جمر کتبے ہیں کہ اس کے اس ول (میرے پیچاز او بھائی ) یا دوسر بے ول (میمودی) کے درمیان کوئی مخالف نیس ہے۔ کیونکہ جب یوسف ذوانو اس نے یمن پرغلب حاصل کیا تو یمن کی ایک جماعت میمودی ہوگی تھی وہ ان کے خوف سے جشہ کی طرف بھاگ گیا۔ اسلام آیا تو وہ اس حالب میں تھے فتح الباری ۱۹/۱۵۔

فترالباري(۱۱/۹۱۵

جھڑے کا فیصلہ نی کر پہتائی کے پاس لے گیا] ('' آتو] ('') نی کر پہتائی نے فرمایا: تیرے پاس گواہ ہے یا اس کی قتم سے فیصلہ کروں میں نے کہا: [ میرے پاس گواہ نبیس ہے۔ آپ تائی نے فرمایا: پھراس کی قتم کے مطابق فیصلہ ہوگا میں نے فیصلہ کروں میں نے کہا: [ '') اے اللہ کے رسول قائی او و تو قتم اٹھا وے گا۔ [اس وقت] ('') نبی کر پھرائی نے فرمایا: جس نے کسی سلمان کا مال خصب کرنے کے جموثی قتم اٹھائی۔ وہ اللہ تعالی سے اس حالت میں ملم گاکہ اللہ تعالی اس کے ساتھ ناراض ہوگا اللہ تعالی اس کے ساتھ ناراض ہوگا [ پھریہ آیت ﴿ اِن اللہ بِن یشترون ﴾ نازل ہوئی آ<sup>(د)</sup>

۵٬۳٬۳٬۲۱ مسلم ۳۵۳، بخاری ۱۹۷۷

٣-٨٠ محيم شفن ابود اؤر ١٨٥-٣

مسلم ۲۵۱

<sup>17,114,117,116,10, 9,</sup> A

۱۵،۱۳ ميچيمننن ابوداؤ ده ۴۷،۸

۔ تو جب و دواپس لوٹا تو رسول النہ ﷺ نے فر مایا: اگر اس نے اس کامسال ظلم ما کھانے کے لیے جھوٹی قتم اٹھائی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ و واس سے اعراض کیے ہوئے ہوگا۔[کندی کہنے لگا:یہ اس کی زمین ہے ] (')

۱۳- (۲۲۵) جس شخص کا کسی چیز پر قبضہ ہواس کے بارے میں رسول التَّعَلَیْتُ کا فیصلہ ۱۲- د

☆ 💎 اگر د دنوں گوا ہوں کے بیان میں تعارض ہوتو اس خفس کے گواد کا انتہار ہوگا جس کا

مطلوبه چیز پر قبضه ہوگا۔

😭 قبضہ گوا بی کوقو می کرنے والا ہے اگر چہدونوں فریق گواہ پیش کر ویں۔

دلائل:

حدیث جاہر رضی اللہ عنہ: (۱) دوآ دمی نبی کریم میں کے پاس ایک اونٹی کے بارے میں جھڑتے ہوئے آئے' دونوں نے کہا: اس اونٹی نے میرے ہاں بچہ جنا ہے اور گواہ بھی چیش کیے تو رسول اللہ میں کے اس کا فیصلہ اس آ دمی کے تن میں کیا جس کا اس اونٹی پر قبضہ تھا۔

<sup>-</sup> تصحیح منت ابوداؤ ده ۲۰۸۸ -

ا۔ دارتطن ۲۰۹۳ شانی نے اسے پی سندیں دوسری سند کے ساتھ ذکر کیا ہے ۱۸۰۴ مانط نے تکنیص ۲۱۰/۳ میں کہا کہا ہے دارقطنی اور پہلی نے بیان کیا ہے سدیث این الطلاح المائکی فی کتاب الاقفیہ میں بیان کر دوسدیث کے مخالف ہے۔ اس صدیث میں ہے کہا نبی کر پم کیا گئے نے وووائنی دونوں کے درمیان نصف سنتھ نریری فقد النہ ۲۰۰۳ م

تیسرا باب جھگڑوں کے مل کے بارے میں اس میں(۱۱) نیطے ہیں۔

# ۱- (۲۲۱) فیصله کرنے والے کے فیصله پررسول التعافیقی کی رضامندی

#### احكامات:

💝 ایسے جھڑے جس میں کوئی شرعی دلیل وار ذہبیں ہوئی ان میں کوئی فیصلہ کرنے والامقرر کرنا جائز ہے۔

اسلامی کومت اوگوں کے صدقات کوجع کرے گی۔

💝 جولوگ بغاوت اورسرکشی سےصد قات کوروک لیس انہیں قید کرنا اوران کی عورتو ں کولونڈیاں بنانا جائز ہے۔

الديول كآزادى كے بدلفديدلينا جائز ہے۔

## دلاكل:

الاصابان مينيرانسجابه ١ /٦٩

بہ برآئے اور فرمایا: اپ اور میرے درمیان کوئی فیصلہ کرنے والامقرر کراو۔ وہ کہنے گئے: اے اللہ کے رسول النظافیۃ! ہم اعور بن بشامہ کومقرر کرتے ہیں۔ آپ نظیفتہ نے فرمایا: بلکہ تم ابن عمر و کومقرر کروجو کہ تم میں سے سب سے زیادہ بزرگ ہیں۔ وہ کہنے لگہ: اے اللہ کے رسول النظافیۃ! اعور بن بشامہ بی تھیک ہے۔ رسول اللہ تعلیفتہ نے اسے فیصل تسلیم کرلیا۔ اس نے فیصلہ کہا کہ نصف لوگوں کا فدید لے لیاجائے اور نصف کوآزاد کردیاجائے۔

# ۲- (۲۲۷) مسلمانوں کے درمیان سلم کروانے اوران کے درمیان نرمی برتنے کے بارے میں رسول النہ اللہ کا فیصلہ

#### احكامات:

🛠 برے کا میں اللہ تعالیٰ کی قشم اٹھا نا مکروہ ہے۔

🦙 اگرمقروض ننگ دست بوتواس سے نصف قرضہ یا قرض کا کچھ حصہ معاف کر دینامتحب ہے۔

💝 ترض میں ہے کچھ جھے کی معافی کے بعداس کی ادائیگی میں تاخیر کر ناحرام ہے۔

😭 💎 اَّلَرِکونی کسی کی دیوار پرحیت کی لکڑی رکھنے کی اجازت طلب کریے واسے رو کنا مکروہ ہے۔

## دلائل:

<sup>-</sup> بخاری۴۳۳۳

r- مسلم۱۲۹۳

۳- بخاری ۲۵۰۵۰

آپ آیش کے جمرہ کا پردہ ظاہر ہوگیا] (''[آپ آپ آلی نے فرمایا: وہ خص کہاں ہے؟ جس نے اللہ تعالیٰ پرقتم ڈالی ہے کہ وہ نیک کم مہیں کرے گا۔ اے اللہ کے رسول آلی ایش ہوں] (') تو نبی کریم آلی ان دونوں کے پاس سے نیک کا مہیں کرے گا۔ اے اللہ کے رسول آلی ایش ایس حاضر ہوں] ('') آپ آپ آلی نے آن کی گرز رے اور فرمایا: اے کعب! [انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول آلی ایش حاضر ہوں] ('') آپ آپ آلی نے آن کی طرف آ' اپنے دست مبارک ہے ایسے اشارہ فرمایا گویا کہ آپ آپ آلی فرمار ہے تھے:''نصف [معاف کردے] ('') انہوں کی ذمہ قرض میں ہے آدھالے لیا اور آدھا معاف کردیا۔

سا - حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ: (۱) وہ کہتے ہیں' رسول اللہ علیفہ نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی اپنے بھائی سے اس کی دیوار پر ککڑی رکھنے کی اجازت طلب کر ہے واسے چاہیے کہ اسے مت رو کے ۔ لوگوں نے اپنے سر جھکا لیے، آپ علیف نے فرمایا: کیا وجہ ہے؟ میں تمہیں دکھے رہا ہوں کہتم منہ پھیرر ہے ہو، میں اسے تمہارے کندھوں کے درمیان رکھ

۱- مسلم ۱۱ ۹ ۳۰

<sup>-</sup> ۱٬۵٬۳۳ - مسلم ۳۹۱۱

<sup>--</sup> تصمیح منن قرندی ۱۳۰۷ ـ

٧ - تختيم من ابوداؤ دم ٣٣٠ \_

۹- تستیم نمن ابوداو د ۳۰۹۰ \_

# س- (۲۱۸) جوکسی کا پیالہ تو ڑ دے اس کے بارے میں رسول اللہ اللہ کا فیصلہ

#### احكامات:

ج امبات المونين كے درميان جوانساني غيرت تھي اس كابيان -

😽 رسول التعلیق کا پنے اہل وعیال اوراز واج مطہرات کے ساتھ عظیم اخلاق کا بیان ۔

جوکسی کا کھاناضا کئے کروے یااس کا برتن تو ڑوے وہ تاوان اوا کرے گا۔

# دِلائل:

حدیث انس رضی اللہ عنہ (''نی کریم علیفی اپنی ایک بیوی [عائشہ رضی اللہ عنہا] ('') کے پاس تھے کہ امہات المومنین میں ہے [ صفیہ رضی اللہ عنہا] ('') نے اپنے خادم کے ہاتھ ایک بیالہ بھیجا' جس میں کھانا تھا۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسے ہارا تو بیالہ ثوث گیا [ رسول اللہ علیفی نے آ ('') اس کے مکڑے اکٹھا کرنا شروع کے اوراس میں وہ کھانا ڈال دیا [جو پیالے میں موجود تھا اور فر مایا تمہاری مال کو غیرت آگئ ہے آ ('') آپ علیفی نے فر مایا: اسے کھائ ڈال دیا [جو پیالے میں موجود تھا اور فر مایا تمہاری مال کو غیرت آگئ ہے آ اسک کے درکھا [ پھر نی کر مے متالیق نے فر مایا: کھانے کے درکھا آپھر نی کر مے متالیق نے فر مایا: کھانے کے بدلے برتن آ '' آپ علیف نے نے کہ بیالہ آواس کی طرف لوٹا دیا جس کا بیالہ ٹوٹ گیا تھا آ '' آ آپ علیف نے نے کہ بیالہ آ اس کی طرف لوٹا دیا جس کا بیالہ ٹوٹ گیا تھا آ '' آ آپ علیف نے نے کہ بیالہ آ اس کی طرف لوٹا دیا جس کا بیالہ ٹوٹ گیا تھا آ '' آ آور ٹوٹا بوا بیالہ رکھ دیا آ اس کے گھر میں جہال وہ ٹوٹا تھا آ ('')

<sup>-</sup> بخاری ۲۳۸۱

۹،۶ - صحیح شن تریزی ۹۹۰ ااور سیح سنن ابوداؤ د ۲ ۳۰ ۳۰ -

\_97/7 3° -r

۸،۵،۵،۰ - بناری ۱،۵،۵۰۵

# ۳- (۲۲۹)رسول التُعلِيثُ كااس شكار كے بارے میں فیصلہ جے كوئی تیر مارے لیکن كوئی ادرا سے لے لے۔

#### احكامات:

🛪 💎 ہرن کوشکار کرنا جائز ہے۔

🖈 جس نے جال ہے جھوٹا ہوا شکار پکڑلیاا ہے بھی کچھ حصہ دیا جائے گا۔

🛪 شکار کے جال سے چھوٹ جانے کی وجہ سے اس سے شکار کرنے والے کاحق سا قط نیس ہوگا۔

البرجانداركوياني پلانے سے اجركا ثابت مونا۔

🖈 اسلام میں انسان کی کوشش بھی ضائع نہیں ہوتی۔

# دلائل:

<sup>۔</sup> طبرانی ۲۳، میشی نے المجمع ۳۰ میں کہاہے: اسے ابو یعلی اورطبرانی نے روایت کیا ہے ابو یعلی کی روایت میں ایک راوی محر بن سلیمان بن مسمول ہے جو کار نعیف ہے اورطبرانی کی مند میں ایک راوی سلیمان بن واؤ والثاؤ کوئی ہے جو کہ ضعیف ہے ۔میراخیال ہے کہ پیٹھی کوالتہا سی ہوگیا ہے کیونکہ محر بن سلیمان بن مسل نام کاران کا طبرانی کی اسناد میں ہے ابو یعلی کی اسناد میں نہیں (موانف)

البيعة المتعملاتان

اونت وارد ہوتے میں جو کہ بیاہ ہوتے میں ہم اے کچھ پانی پلادیتے میں کیااس کا ہمیں اجر ملے گا؟ آپ میافتہ نے فر مایا: ہاں! گری کی شدت ہے ہر پیاس محسوں کرنے والے جانور کو پانی پلانے میں اجر ہے۔ پھر آپ میافتہ نے حدیث ذر فر مائی۔

۵- (۲۷۰) جو کسی کی زمین میں عمارت بنائے اس کے بارے میں رسول اللہ اللہ کا فیصلہ ادکامات:

🚓 کسی قوم کی زمین میں ان کی اجازت سے عمارت تعمیر کرنا جائز ہے۔

ہے۔ اگر کوئی اپنی زمین میں کسی کوئلات کی تقمیر کی اجازت دے دے پھراہے وہاں سے نکالے تو اس مثمارت کی قمت کی ادائیگی اس برواجب ہوگی۔

🛪 کسی کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی ہیر پھیر کرنا نا جا کز ہے۔

# دلاكل:

حدیث عائشرضی الله عنبا: () و کہتی ہیں: رسول الله الله عنبان جس نے کسی قوم کی زمین میں ان کی اجازت کے کوئی عمارت تعمیر کی [ پھر انہوں نے اے نکالنا چاہا] (۲) تواہے قیت اداکی جائے گی۔اور جس نے ان کی اجازت کے بغیر عمارت تعمیر کی [ پھر انہوں نے اے نکالنا چاہا] (۲) تواہے صرف عمارت کا ملبہ ملے گا۔

۲- (۲۷۱) کھیتی باڑی کے بارے میں رسول التعلیقی کا فیصلہ

#### احكامات:

ج ترمین نے نگلنے والے پھل اور کھیتی کے نصف کی شرط پر کھیتی باڑی اور معاملہ کرنا جائز ہے۔

کھتی بازی میں اس شرط پر حصد داری نا جا کڑے کہ نتج ایک آ دمی کا ہو' محنت دوسرے کی ہو' بیلوں کی جوڑی تیسر ہے کی ہوجبکہ زمین کسی اور کی ہو۔

ا - منن کم بی تیمنی ۱۹۱۸ انهوں نے کہا اس میں ممہ بین قبیس کی ضعیف ہے ۔ اور دار قطنی ۴۳۳ /

en - كنزالنومال ۳۰۳٬۰۰۳

﴾ صرف جي اورمخت كےمقالبے ميں کيتي ميں ايک نصف کی شرط نا جائز ہے۔

🖈 علی محاقلہ (۱) اور مزاہنہ (۲) حرام ہے۔

ن ایس زمین جوکس کوعطیہ کے طور پر دی گئی ہویا و وزمین جواس نے سونے یا چاندی کے عوض کرائے پر لی ہو یاد واس کی ملکیتی زمین ہواس کے لیے وہاں کھیتی باڑی کرنا جائز ہے۔

🛠 🧪 زمین کوسونے ، چاندی یا کسی بھی معلوم چیز کے عوض کرائے پر دیناجا ئز ہے۔

🛠 💎 نہر کے کنارے پر'نالیوں کے سروں پر'یا کنوؤں پریا کچفسل کے عوض زمین کرایہ پر دینانا جائز ہے۔

## دلائل:

1- حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ (۳) نبی کریم آلیک نے نیبروالوں سے وہاں کی زمین سے پیدا ہونے والے کے کیلوں اور کھیتی کے ایک نصف کا معاملہ کیا۔ آپ آلیک اپنی ہیو یوں کوسوں ویا کرتے تھے۔ اسی وس مجمور اور ہیں وس جو جب عمر رضی اللہ عنہ نے (اپنے دور خلافت میں) نیبر کوتشیم کیا تو انہوں نے نبی کریم آلیک کی از واج مطہرات کو اختیار دے دیا کہ یاتو ان کے لیے وہی پرانا طریقہ چلتار ہے [ یعنی ہرسال دے دیا کہ یاتو ان کے لیے پانی اور زمین کا حصہ مقرر کر دیا جائے۔ یاان کے لیے وہی پرانا طریقہ چلتار ہے [ یعنی ہرسال وس کی متوردہ مقدار تو انہوں نے اختلاف کیا] (۳) بعض نے زمین [ اور پانی ] (۵) کو پند کیا جبکہ بعض نے زمین [ اور خصہ رضی اللہ عنہا ] (۵) ان میں سے تھیں جنہوں نے زمین [ اور پانی ] (۵) پند کیا۔

۲- حدیث مجابد: (۱) وہ کہتے ہیں: رسول اللہ اللہ کے زمانہ میں چار آ دمیوں نے مشتر کے کھیتی بازی شروع کی۔ ایک کہنے لگا: میری طرف سے نیج ہوگا' دوسرا کہنے لگا: میری طرف سے محنت ہوگی' تیسرا کہنے لگا: میری طرف سے بیل

<sup>-</sup> محاقلہ: یکن کھیتی کواس کے خوشہ میں بھی تی وینا۔ بیرام ہے۔

<sup>-</sup> r مراہد : درخت کاوپر گئے ہوئے نا پنتہ پھل کوجس کی مقدار مامعلوم ہے کی معلوم مقدار کے کوئس بینالی بھی حرام ہے۔

۳- بخاری ۲۳۳۸

سم، ۲۰۵، ۲۰۰۰ مسلم ۳۹۴۰

ہوں گے ، چوتھا کہنے لگا: میری طرف سے زمین ہوگی۔ نبی کر یم اللہ نے نہیں والے کو لغوقر اردے دیا۔ بیلوں کے مالک کے لیے ایک اجرت مقرر فرمادی محنت والے کے لیے ایک درہم یومیہ مزدوری مقرر فرمادی اور باقی کی تمام کھیتی ہے والے کودے دئ۔

سا - حدیث رافع بن خدت کرضی الله عند: (۱) انہوں نے ایک زمین فصل کاشت کی۔ ایک وفعہ نبی کریم آلیفیے ان
کے پاس سے گزر ساور و فصل کو پانی و سے رہے تھے۔ آپ آلیفیے نے ان سے سوال کیا بھیتی کس کی ہے؛ اور زمین کس کی
ہے؛ انہوں نے جواب دیا بھیتی میری ہے 'اس میں نے اور مونت بھی میری ہے۔ میرا اس میں سے نصف حصہ ہے اور دوسرا
نصف فلاں آ دمی کا ہے۔ آپ آلیفی نے فرمایا: کیا تم سودی کارو بار کرر ہے ہو؟ زمین اس کے ما لک کو والیس لوٹا دواور اس
سے اپنا خرچہ لیا و۔

انہوں نے کہا: رسول الٹھائی نے کہا در مول الٹھائی نے کا قلہ اور مزابنہ سے منع فر مایا ہے اور فر مایا ہے اور فر مایا: صور نے تین آدی کھی باڑی کر سکتے ہیں۔ ایک ایسا آدی جس کی ملکیتی زمین ہووہ اے کا شت کرے۔ دوسرا ایسا آدی جے کچھ زمین عطیہ کے طور پر ملے اور وہ اے کا شت کرے اور تیسرا ایسا آدی جوسونے یا جا ندی کے عوض زمین کرائے پر حاصل کرے۔

۵- حدث خطاند بن قیس انصاری رضی اللہ عنہ: (۲) وہ کہتے ہیں ہیں نے رافع بن خدی خرض اللہ عنہ سے سونے یا جا ندی کے عوض زمین کرایہ پر حاصل کرنے کے بارے میں پو چھاتو انہوں نے کہا: اس میں کوئی حرج نہیں۔ لوگ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں نہر کے کناروں پر اور نالیوں کے سروں پر پیداوار ہونے کی صورت میں جو زمین کرایہ پر دیتے تو بعض اوقات ایک چیز تلف ہو جاتی اور دوسری نی جاتی اور کھی یہ تلف ہو جاتی اور وہ نی جاتی ۔ اس لیے آپ اللہ نے ناس سے منع فرمادیا۔ البت اگر کرایہ کے کوش کوئی معین چیز جس کی ذمہ داری ہو سکے مقرر کی جائے اس میں کوئی قباحت نہیں۔

ا۔ فعیف من ابوداؤد ۲۰۱۷ عوالم کہتے ہیں اس کی استاد درست ہیں لیکن بخاری مسلم نے الے نبین نگالا ،متدرک ۴۱/۲۔

۲- تستیم منمن ابوداد د ۲۹۰۳

mara Lin -m

۲ - حدیث سعدرضی الله عنه: (۱) انہوں نے کہا: ہم کنوؤں پر واقع زمین کو کھیتی اور اس زمین میں پڑھنے والے پانی کے عوض کرایہ پر دیتے تھے تو رسول الله علیہ نے ہمیں اس سے منع فرما دیا اور تھم دیا کہ ہم اسے سونے یا جاپاندی کے عوض کرایہ پر دیں۔
 کرایہ پر دیں۔

# ے-(۲۷۲) مساقات (یعنی سراب کرنے) کے بارے میں رسول اللَّه اَیْتِیْکُ کا فیصلہ احکامات:

- الات کے جائز ہونے کابیان۔
- 🛠 💎 مساقات میں مزدور کومعلوم اور عام حصہ دیا جائے گا جیسے نصف اور ثلث ۔
  - المعين كرعاً المعين كرعاً الكمتعين كرعاً المعين كرعاً الم

### دلائل:

حدیث این عمر رسی الله عنه (۱) انہوں نے کہا: [جب خیبر فتح ہوا تو یہودیوں نے رسول الله علیقہ سے سوال کیا کہ

آپ ہو ہو ہوں اللہ عنہ کو میں میں برقر اررکھیں کہ ہم اس زمین کی پیداوار کا نصف آپ بیلیقہ کو دینے کا معاملہ کرتے

ہیں اس کی کریم ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو گئی ہیں اور کھیں کی پیداوار کے نصف حصے کا معاملہ کرلی [ اور آپ علیقہ نے فرمایا: جب
عمل ہم جاہیں گئی ہیں بہاں برقر اررکھیں گے ]: (۱) [ آپ علیقہ عبدالله بن رواحہ رسی الله عنہ کو بھیجا کرتے وہ اپنواو میرے لیے

یبودیوں کے درمیان اندازے سے تقسیم کرتے پھر کہتے: اگرتم چاہوتو تمہارے لیے ہو اور اگرتم چاہوتو میرے لیے

ہوریوں کے درمیان اندازے سے تقسیم کرتے پھر کہتے: اگرتم چاہوتو تمہارے لیے ہواور اگرتم چاہوتو میرے لیے

ہودیوں کے درمیان اندازے سے تقسیم کرتے پھر کہتے: اگرتم چاہوتو تمہارے لیے ہوار اگرتم چاہوتو میرے لیے

ہودیوں آپ ایس خراروس لگایا۔ اور جب ابن رواحہ رسی اللہ عنہ نے اس کا انداز و چالیس خراروس لگایا۔ اور جب ابن رواحہ

<sup>-</sup> سليمح سنمن ابوداؤ د ۴۱۹۵ - ۴۱

منشنق ماييهٔ بخاری ۲۳۳۹ مسلم ۳۹۳۹

۳۹،۳- مسلم۳۹،۳۹

۵- منوطالام بالک ۲/۳/۶

نے انہیں اختیار دیا تو انہوں نے پھل لے لیے اور ان کے ذمہ میں بزار وئق تھے ] (') رسول اللّه ﷺ ہر سال اپنی از واج مطہرات کوسوئق دیا کرتے تھے جس میں اس وئق پھل اور میں وئق جو ہوتے تھے ] (۲)

# ٨- (٢٧٣) بإنى كي تقسيم ك بارے ميں رسول التّعليقيّة كا فيصله

#### احكامات:

جے ہروہ معاملہ اور تصرف جے اسلام اس کے ختم ہونے ہے پہلے پالے تو وہ معاملہ اسلامی اصواوں کے مطابق کیا جائے گا۔ کیا جائے گا۔

🛪 🔻 رسول التعاليقة كے فيصله كوشليم كرناوا جب ہے۔

ن باغ کے مالک کے لیے باغ کو پانی پلانے کے لیے اتنے پانی پر حق ہے کہ پانی تخوں تک پہنچ جائے۔ ولائل:

ا- حدیث ابن عباس رضی الله عند: (") نهول نے کہا: رسول الله والله نے فرمایا: ہرو ہ تقسیم جو جا ہلیت میں تقسیم ہو گا۔
 گنو د دائ تقسیم برقائم رہے گی اور جس تقسیم کواسلام یا لیے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق تقسیم ہو گی۔

۲- حدیث عبداللہ بن زیر (")[انصار کے](د) ایک آدمی نے زیبر سے پھریلی زمین کے ایک نالے کے بارے میں جس سے وہ [کھجوروں](ا) کو پانی دیتے تھے۔ جھڑا کیا۔انصاری کہنے لگا: پانی کوگز رنے دو [وہ رسول الله علیہ الله علیہ کے پاس جھڑ ہے کا فیصلہ لے کر گئے](-) رسول الله علیہ نے زیبر سے فرمایا: اے زبیر! پہلے تم سراب کرلوکر پھراپنے

<sup>-</sup> صحیح من ابوداؤ د۳۹۱۴ -

ا- مسلم ۱۹۳۹ -

۳۰ – تصحیح سنن ابودادٔ د**۹۴**۰ ۴۳ اور بخاری ۴۷ - ۳۷ –

<sup>2.3.3 -</sup> تحتیم سفن این ماجیه ۱۱ ۱۳۰۰ و بخاری ۲۳ ۲۳

پزوی کی طرف چھوڑ دو۔ انصاری خضبنا کے ہوگیا اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول میکیٹے ! بیآ پھیلٹے کی چھوپھی کا بیٹا ہے ای وجہ ہے!!!رسول اللہ میلٹے کے چیرہ اقدی کارنگ تبدیل ہوگیا۔ پھرآپ نے فر مایا: اے زبیر! تم سیراب کرلو پھرا ہے دوک اور یباں تک کہ وودیواروں ہے واپس لوٹ جائے۔ زبیر کہتے ہیں: میرا خیال ہے بیآ یت اس بارے میں نازل ہوئی ﴿
قتم ہے تیرے پروردگار کی! بیمومن نبیں ہو کتے 'جب تک کہ آپس کے تمام اختلافات میں آپ تالیقے کو حاکم نہ مان لیں پھی (۱)

# 9- (۲۲۴) بنجرز مین کوآباد کرنے کے بارے میں رسول البیانی کا فیصلہ

#### احكامات:

🛠 زمین کوآباد کرنا ملکیت کا سبب ہے۔

😭 جس نے کسی دوسر سے کی زمین پر پودالگایایا کنواں کھودایا ناحق قبضہ کی کوشش کی اسے کوئی حق نہیں ویا جائے گا۔

😭 کسی دوسرے کی ملکیتی زمین کو تبحر کاری ہے آبا د کرنے سے زمین کے مالک کی ملکیت ختم نہیں ہوتی ۔

🔀 تاضی کا فرض ہے کہ وہ درختوں کے مالک کے بارے میں فیصلہ کرے کہ وہ وہاں ہے اپنے درخت

<sup>-</sup> سورة النساء آيت ٦٥

<sup>-</sup> مسيم منين ايوداو د ۳۰ ق. ت

۳۰٫۳ - تصمیح شنن این ماجه ۲۰۱۳

<sup>-</sup> تستيم من ابن ماجه ۲۰۱۳

# دلاكل:

ا حدیث سعید بن زیدر رضی الله عند اور عائشه رضی الله عنها: (۱) وه نبی کریم الله عنها: حدیث سعید بن زیدر رضی الله عند اور عائشه رضی الله عنها: (۱) وه نبی کریم الله عنها اور نه بی و وزیین کسی ک نے فرمایا: جس نے کسی [غیر آباد] (۱) زمین کو آباد کیا۔ اس زمین پر کسی مسلمان کا حق بھی نہیں تھا اور نه بی و وزیمن کسی کا ملکت کا زیاد و حق دار ہے۔ [عروه کہتے ہیں: میں گوابی ویتا ہوں کے رسول الله سیاسی نیمنہ فرمایا کے زمین الله کی ہاور بند ہے بھی الله کے ہیں، اس لیے جس کسی نے کسی بنجر زمین کو آباد کیا وو اس کا زیاد و حق دار ہے۔ وکہ زمین لے کرآئے ہیں] (۱) عروه کہتے ہیں: حضرت عمر رسنی الله عنہ نے کریم کی اپنے دورخلافت میں اس کے مطابق فیصلہ کیا۔

۲- حدیث سعید بن زیدرضی الله عنه: (") وه کتے بین: بی کریم ایشند نے فرمایا: ایسا آ دمی جوکسی کی زمین پر پودالگا
 کراس زمین پر قبضه کرناچا ہتا ہے اس ظالم کے لیے کوئی حق نہیں۔

سا - حدیث عروه رسی اللہ عنہ (۱) انہوں نے کہا بجھا س خص نے بتایا جس نے بجھے حدیث بیان کی کہ دوآ دمی کی کہ بیات کے بیاس جھڑ تے ہوئے آئے 'ایک نے دوسرے کی زمین پر کھجور کا پودالگایا تھا۔ آپ ایستیہ نے زمین کے مالک کے لیے زمین کا فیصلہ فرمایا 'اور کھجور کے مالک کو حکم فرمایا کہ وہ وہاں سے اپنا کچھور کا درخت اکھاڑ لے۔ راوی کتے بیس میں نے اس کھجور کے درخت کود یکھا کہ اس کی جڑوں پر کلہاڑے مارے جارہے تھے کیونکہ یہ لمبائی اور پھیلاؤ کے استارے ایک کمل کھجورکا درخت تھا۔ یہاں تک کہ اسے وہاں سے اکھاڑل اگیا۔

<sup>-</sup> بخاري ۲۳۳۵

۳ سخيم سنن ابوداؤ د ۲ ۲۳٪

۳- معیم من اوداو و ۱۳۱۶ م

م. تصحیح ننمن ابرداو ۲ ۲۳۸

<sup>&</sup>lt;u>--</u> تشخير منن ايوداو د ۳ ۶۳۹

# ۰۱- (۲۷۵) طبیب کے تاوان کے بارے میں رسول النہ فیصلہ

#### احكامات:

👌 اینے کا م میں کمل تجربہ اور پھتگی حاصل کرناواجب ہے۔

🖈 اسلام میں انسانی جان اور اس کے اعضا کی وسیع قدرو قیمت کابیان ۔

ج جوطب کے شعبے ہے واقف ہواس کے لیے کسی کا علاج کرنا جائز ہے۔

😝 ان پڑھاور جاہل کے لیے کسی کاعلاج کرنا ناجائز ہے

🖈 جابل طبیب اپنے کام کے برے نتیج کا تاوان ادا کرے گاخواہ کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو۔

### دلاكل:

حدیث عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہ: (۱) رسول اللہ اللہ نے فرمایا: جس نے کسی کا علاج کیااورا س شخص کے طبیب بونے کے بارے میں[اس سے پہلے] (۲) کسی کو علم نہ تھا[اس سے کسی کا جانی نقصان ہوگیایا جسمانی نقصان ہوا] (۳) تو وُخْفِس اس کا تاوان اداکرے گا۔

# ۱۱- (۲۷۱) تھجور کے درخت کے احاطہ کے بارے میں رسول التعاقب کا فیصلہ

#### ا د کامات:

ہے۔ اگر کسی شخص کا کسی دوسرے کے باغ میں ایک یا چند کھجور کے درخت ہوں اور باغ کے مالک کو وہ نقصان بھی نہ پہنچاتے ہوں اور بیا ہے نا گوار بھی نہ گز رہتے ہوں تو ان درختوں کا وہاں قائم رکھنا جائز ہے۔

ن کسی کو تکایف پہنچا نااسلام میں حرام ہے۔

🛪 تکایف د دعوامل کودورکرنے کے لیے کوئی ہے دسائل اختیار کرنا جائز ہے۔

للتيح سنمن ابوداؤ والمستم

تعیمی سنمن این ماجیه ۱۹ ۳۷

e- منمن َ بن يَنهِ في الهزائر المستدرك عالم ٣١٢ / ٢١٢

ک اپنے باغ میں ہے کسی دوسرے کی تھجور'اس صورت میں اکھاڑ نا جائز ہے جب وہ تکلیف کا باعث ہواور اس کا مالک اے نہ تو بچی رہا ہواور نہ ہی کہیں اور منتقل کر رہا ہو۔

و کھجور کے درخت کا احاطہ پانچ سے سات ہاتھ تک مقرر کیا جائے گا۔

## دلاكل:

۲- حدیث ابوسعید خدری رضی الله عند: (۲) رسول الله طلقه کے پاں دوآ دی ایک مجور کے احاط کے بارے میں جگر تے ہوئے آئے۔ ایک حدیث میں ہے آپ الله کے اس درخت کی پیائش کرنے کا حکم دیا تو وہ سات ہاتھ تھا جبکہ دوسری حدیث میں ہے کہ وہ پانچ ہاتھ تھا تو آپ علیقہ نے اس کے مطابق فیصلہ فرما دیا۔ عبد العزیز کہتے ہیں: آپ علیقہ نے اس کے مطابق فیصلہ فرما دیا۔ عبد العزیز کہتے ہیں: آپ علیقہ نے اس درخت کی ایک شاخ کے بارے میں حکم دیا تو اس کی پیائش کی گئے۔

<sup>-</sup> شعف شمن ابوداو د ۵۵ ب

ا - سىجىمىنى ابوداۋ د**ە 10-9** 

# ۱۲- (۲۷۷) رائے کی مقدار کے بارے میں رسول اللہ ایک کا فیصلہ

#### احكامات:

🖈 راستہ بندکرنے کے لیے عمارت تعمیر کرنانا جائز ہے۔

رائے کی زیادہ سے زیادہ وسعت کا بیان ، کم از کم مقدار سات باتھے ہونی جا ہے۔

دلاكل:

حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ: (۱) رسول اللہ علیہ کے فیصلوں میں سے یہ بھی ہے کہ آپ اللہ نے رائے کی وسعت کا فیصلہ فرمایا ' پھروہاں کے لوگوں نے اس رائے میں ایک عمارت تعیم کرنا چابی تو آپ اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ سمات ہاتھ چھوڑ ویے جائیں راوی کہتے ہیں: اس رائے کا نام بیتاء رکھا گیا جس کا مطللب سے بہت چلنے والا رائے۔

۱۳-(۲۷۸) جھونپڑی کے معاملہ کے بارے میں رسول التعافیہ کا فیصلہ

احكامات:

ہے۔ حاکم کے لیے کسی آ دی کو جھٹڑ نے والوں کے دعویٰ میں فیصلہ کرنے کے لیے جھیجنا جائز ہے۔ دلائل:

حدیث نمران بن جاریہ: (۱) وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں: پچھلوگ نی کریم النے کے پاس ایک جھونبرط ی کے بارے میں جھٹر تے ہوئے آئے جو کہ ان کے درمیان واقع تھی تو آپ النے نے ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے حدیفہ رسی اللہ عنہ کو بھیجا تو انہوں نے ان لوگوں کے حق میں فیصلہ کیا جن کی زمین پر جھونپر اباند صنے والی ری پہنچی تھیں۔ میں۔ جب و و نی کریے ہوئے کے پاس واپس آئے اور آپ النے کو بتایا تو آپ النے نے فر مایا: تو نے درست اور اچھا فیصلہ کیا ہے۔

ا تعیف این معیا ۲۳۶۳ بیده ایت روا مدیش سے ب و اس کی اشاویس ایک راوی تمران بن جاریہ ہے جیے این مبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے۔ جیدا بن قطان کے بیات کداس کے حالات نامعلوم ہیں۔

# ۱۳- (۲۷۹) باپ کے ذمہ بیٹے کے قرض کے بارے میں رسول اللّٰعَلَیْتُ کا فیصلہ احکامات:

😭 باپ کے ذمہ بیٹے کا قرض ہونے پر بیٹے کا اپنے قرض کے بارے میں باپ سے جھگڑ اکر نا ناجا تز ہے۔

المعے پر باپ کے بہت زیادہ حقوق کا بیان۔

ا بینا بھی باپ کی کمائی میں ہے۔

🖈 باپ کے لیے بینے کا مال اس کی رضامندی کے بغیر بھی کھانا جائز ہے۔

دلاكل:

حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ: (۱) ایک آ دمی اپنے باپ سے اس کے ذمہ قرض ہونے کی وجہ سے جھڑتا ہوا نبی کریم علیقہ کے پاس آیا تو نبی کر پر میں ہے نے فرمایا: تو اور تیرامال تیرے باپ کی ملکیت ہے۔

۱۵-(۲۸۰)رسول التوافیطی کا فیصله که کسی کود دسر ہے کے گناہ کے بدلے نہیں پکڑا جائے گا احکامات:

ک سول النوایشة کے بالوں کا تذکرہ کہ وہ بہت گھنے تھے اور آپ ایسی کے کپڑوں کا تذکرہ کہ وہ ہزرنگ کے تھے۔ کے تھے۔

🛠 💎 مېرنبوت کا ثبوت 'پيکي يهاري کې دجه بين تقي \_

🕏 کسی کودوسرے کے گناہ کے بدلے نہیں پکڑا جائے گا۔

🤝 حرم میں ظلم وزیادتی کبیرہ گناہوں ہے ہےاوراییا کرنے والااللہ کوسب سے زیادہ ناپسند ہے۔

🛪 اسلام میں جاہلیت کے کسی طریقے کورواج دینا حرام ہے۔

🛠 💎 مسلمانوں کےخون اور مال محفوظ میں اور دوسروں کے گناہ کے بدلے انہیں نہیں پکڑا جائے گا۔

۱- ترتيب مي اين ۱ مارد ۲۳۵/۳۳۵

حدیث ابورمنه (') [رفاعہ بن یٹرنی رضی اللہ عنہ]: ('') انہوں نے کہا: میں اینے باب کے ساتھ نی کر یم اللہ کا طرف گیا۔ [ میں اس وقت بحیرتھا] ( ") [رسول النبطانیہ ہمیں رائے میں بی مل گئے تو مجھ سے میرے باپ نے کہا: اے میرے ہنے! کیا تو جانتا ہے کہ بیآنے والا کون ہے؟ میں نے کہا بنہیں!انہوں نے کہا: بیاللہ کے رسول النافع میں ۔ راوی کتے ہیں:میرے باپ نے جب یہ کہا تو میرے رو نکٹے کھڑے ہو گئے ،اس کی دجہ بیتھی کے میرا خیال تھا کہ آ ہے ایک لوں کے مثابہ نہیں ہو نگے ۔ لیکن آ سائلیہ تو بشر سے 'آ سائلیہ کے بال گھنے سے' آ سائلیہ برمبندی رنگ کی حادراور دوسز رنگ کے کپڑے تھے۔میرے باپ نے آپ ایک کوسلام کیاتو آپ ایک نے سلام کا جواب دیا] ('')[میرے باپ نے وہ چیز دیمی جوآ ہے ایک کی پشت مبارک برتھی ا<sup>(د)</sup> [جو کہ اونٹ کے گوبر یا کبوتر کے انڈے جتنی تھی ا<sup>(۱)</sup> [میرابا یہ کئے لگا: مجھا جازت دیجئے میں آپ ایک کی بیٹھ کی بیٹھ کی بیاری کا علاج کروں کیونکہ میں طبیب ہوں تو آپ ایک نے فرمایا جمہ دوست ے]' - ' [اس کا طبیب و بی ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے] <sup>(۸)</sup> پھررسول اللہ اللہ اللہ نے میرے باپ ہے کہا: یہ تیرا میٹا ب؛ انہوں نے جواب دیا: کعبے کے رب کی ماں! آپ ایک نے فرمایا: بہت اچھا! پھر انہوں نے کہا: میں اس کی گوای دیتا ہوں[ آپینایشنے نے فرمایا: کیا تو اس ہے مجت کرتا ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں!] (۹) راوی کہتے ہیں: رسول منابیقہ النہ ایسے میرے باپ میں میری شبیبہ ثابت ہونے پراورمیرے باپ کی مجھ رفتم اٹھانے پرمسکرائے[اس وقت آپ لیسے کے پاس بنور بیعہ کے کچھلوگ موجود تھے جو کہا کی تل عمر کے بارے میں جھگڑا کررہے ] <sup>(۱۰)</sup>پھرآ پ ایک نے فرمایا: وہ تجھ پرزیادتی نہیں کرسکتااور نہ تو اس پرزیادتی کرسکتا ہے۔ پھرآپ ایک نے بیآیت پڑھی:[ کوئی بوجھاٹھانے والی دوسری کا

۲- تقريب التمذيب ۲۳۳/۲

۳- مندابر ۱۱۱۰

۲۵۰۳ - جمتی ۲۷/۸

ن- مندامد ۱۰۸

۱۰- سندام ۱۰۹۵

<sup>-</sup> مندام ۱۷۰۵ -

ا- منداحم ۱۰۸ ا

بوجھے نبیں اٹھائے گی ]<sup>(۱)</sup>

۲- حدیث نظبہ بن زہرم: (۱) جو کہ بونقلبہ بن یسر ہوئے کے ایک آ دی ہیں' ان کے پھولوگ رسول التُراثِیَّة کے پاس آئے۔ بونقلبہ بن پر ہوئے نے رسول التُراثِیَّة کے ایک سحانی کو شہید کردیا تھا' ایک آ دی نے کہا: اے اللہ کے رسول التُراثِیَّة ! یہ بنواقلبہ کے لوگ میں جنہوں نے فلاں آ دی کو تل کیا ہے تو رسول التَراثِیَّة نے فرمایا: کوئی نفس دوسرے پر زیادتی نہیں کرسکتا۔

سا - حدیث ابن عباس رضی الله عنه: (۲) نبی کریم علیه فی فی مایا: الله کے بال اوگوں میں ہے سب ہے البند ید و تین قتم کے انسان میں ۔ ایک حرم میں ظلم وزیادتی کرنے والا ' دوسرا اسلام میں جا ہلیت کا کوئی طریقہ رواج دینے والا اور تیسرا ناحق کسی کے خون کا مطالبہ کرنے والا تا کہ اس کا خون بہادیا جائے۔

سم - حدیث حسین بن ابوالحر: (\*) ان کے باپ مالک اور دو چیا قیس اور عبیدان سب کا تعلق بنوخشخاش ہے تھا'
نی کریم آلیفیہ کے پاس آئے اور آپ گیفیہ کے پاس اپنے چیا زاد بھائیوں کے گھڑ سواروں کی شکایت کی جو کہ اوگوں پر حملہ
آور بوتے رہتے تھے۔ رسول النہ اللہ نے ان کے لیے لکھا: یہ خط اللہ کے رسول مجمع اللہ کے طرف سے بنوخشخاش کے
مالک قیش اور عبید کے نام تمہارے خون اور مال محفوظ ہیں' دوسروں کے گناہ کا تم سے مؤاخذ و نہیں بوگا۔ اور تم پر اپنے
باتھوں کے سواکوئی زیادتی نہیں کرسکتا۔

۱۷- (۲۸۱) اس شخص کے بارے میں رسول اللہ اللہ کا فیصلہ جواپنی بیوی کو تھیٹر مارے اور اس بارے میں اللہ کے نازل کردہ تھم کا بیان

احكامات:

🛪 عورت کے لیےا پے خاوند کے ساتھ جھٹر سے کا فیصلہ جا کم کی طرف لے جانا جائز ہے۔

<sup>· -</sup> مورة الدنعام آيت ١٦٢، سورة الراء آيت ١٥، سورة فاطر آيت ١٨، سورة زمر ٧

r<u>د</u>// جيني // r<u>د</u>/

<sup>--</sup>ایخاری ۱۸۸۲

🖈 مر دعور وتوں پر حاکم ہیں۔

اللہ مردکا پی بوی کو تھیٹر مارنا اے سیدھا کرنے کے لواز مات میں سے ہاس لیے اس کا کوئی قصاص نہیں ہے۔ دلیل:

حدیث حسن: (۱) انہوں نے کہا: ایک آ دمی نے اپنی بیوی کوتھٹر مارا' وہ نبی کریم آلیفٹے کے پاس جھڑ ہے کا فیصلہ لے گئی اس عورت کے گھر والے بھی اس کے ساتھ آئے۔[ایک روایت میں ہے کہ اس عورت کا باپ اس کوساتھ لے کرنبی کریم آلیفٹے کے پاس گیااور کہا: میں نے اس کے بستر پراپنی معزز بیٹی کو بھیجا تو اس نے استھیٹر جزویا۔](۱)

عورت کے گھروالے کہنے لگے:اے اللہ کے رسول میلینے !فلاں آدی نے ہماری عزیزہ کو تھیٹر ماراہے۔رسول اللہ میلینے نے فرمانا شروع کردیا: قصاص لیا جائے گا ،قصاص لیا جائے گا ۔ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ یہ آیت نازل ہوئی [ مرد عورتوں پر حاکم ہیں ] (۲) تو نبی کر یم میلینے نے فرمایا: ہم نے پچھاور جاہا جبکہ اللہ کا ارادہ اور بی تھا۔

ان لوگوں کے بارے میں رسول الٹھائیٹ کا فیصلہ جنہوں نے آپ اللہ کی کی اسلامی کی اسلامی کی اسلامی کی اسلامی کی اسلامی کی بارے میں اللہ کے نازل کردہ تھم کا بیان احکامات:

- 🤝 تمام چیزیں اللہ کی تقدیر کے مطابق چلتی ہیں۔
- 🖈 ان لوگوں کا روجو کہتے ہیں کہ نیکی کا خالق اللہ ہے اور برائی کے خالق ہمار نے نس ہیں۔
- 🛪 💎 مجرموں کے انجام کا بیان ،وہ منہ کے بل آگ میں ہوں گے ۔اللہ ہمیں اس سے محفوظ فر مائے ۔
  - 🖈 💎 تقدیر پر کلام کرنااوراس پریقین نه رکھنااللہ کے ساتھ جھگڑا ہے۔

<sup>-</sup> درانستور ۱۴۶۵اوراسباب النزول واحدی ۱۳۹

ا- تنسيرطبري ۲۹۱/۸

### دلاكل:

ا- طبري ١٥/١٥ ، درالمثور ١١٣٧/٦ ترندي ١١/ ١١٤٥ وصيح مسلم ٥٢/٨

r قرطبی ۱۳۸/۱ ۱۳۸۸

r سورة القمرآيت ٢٧- ٣٩

# چوتھا باب قسموں اور معامدوں کے بارے میں اس میں (۵) نیطے ہیں۔

# ۱- (۲۸۳) قتم کھانے والے کی قتم کی کیفیت کے بارے میں رسول النہ ایسے کا فیصلہ احکامات:

فتم كهاني والے ك قتم كى كيفيت كابيان اس كاطريقه بيهو كاكدود كيے "ميں الله كى قتم كها تا ہوں "

🚓 فیرالله کی شم کھانا ناجائز ہے۔

🛪 💎 يېود يو ل کې خباڅت اورتو رات ميں ان کې ز نا کے حکم ميں تبديلي کابيان ـ

الل كتاب في مطلب كرنا جائز ب-

😽 الله تعالیٰ کے نازل کردوا حکامات کے ساتھ فیصلہ کرناوا جب ہے۔

### دلائل:

ا - حدیث ابن عباس رضی الله تعالی عنه: (۱) نبی کریم آلی نے فرمایا: آدمی کے لیے اس کی قسم کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کے بین اس اللہ کے نام کی قسم اٹھا تا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نبیس کہ اس کے لیے میرے پاس پچھنیس'' ۔ یعنی مدعی کے لیے (۱۲)۔

اس وقت ایک قافے میں چل رہے تھے اور اپنے باپ کی قشم کھار ہے تھے۔ [تورسول النّظائیة نے عمر بن خطاب رضی اللّہ تعالیٰ عنہ کودیکھا' وو اس وقت ایک قافے میں چل رہے تھے اور اپنے باپ کی قشم کھار ہے تھے۔ [تورسول النّظائیة نے انہیں پکارا] (\*) اور فر مایا: خبر دار! بے شک اللّٰہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے کہ تم اپنے باپوں کے نام کی قشم کھاؤ' جوکوئی قشم کھانا چاہے اسے چاہیے کہ اللّٰہ تعالیٰ کی قشم کھائے یا خاموش رہے۔ [عمرضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں: اللّٰہ کی قشم! میں نے جب سے رسول اللّٰہ اللّٰہ عنہ کے بیں: اللّٰہ کی قشم! میں نے جب سے رسول اللّٰہ اللّٰہ کے سے ناللّٰہ کی قشم کھائے یا خاموش رہے۔ [عمرضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں: اللّٰہ کی قشم! میں نے جب سے رسول اللّٰہ اللّٰہ کے سے نالم کی قشم کھائے کے اللّٰہ کی قشم کھائے کے اللّٰہ کی قشم کھائے کے خاص کے اللّٰہ کی قشم کھائے کے خاص کے اللّٰہ کی قشم کھائے کے اللّٰہ کی قشم کھائے کے اللّٰہ کی قشم کھائے کے خاص کے اللّٰہ کی قشم کھائے کی خاص کے اللّٰہ کی قشم کھائے کیا خاص کے اللّٰہ کی قسم کھائے کیا خاص کے اللّٰہ کی قسم کھائے کیا خاص کے اللّٰ کی قسم کھائے کیا کہ کی خاص کے اللّٰ کی قسم کھائے کیا خاص کے اللّٰم کی کہ کیا کہ کی کی کیا کہ کی کھائے کیا کہ کی کہ کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کہ کہ کی کہ کی کہ کی کھائے کیا کہ کی کر کے کہ کی کہ کی کھی کی کہ کی کھی کی کہ کہ کی کی کھی کی کی کے کہ کی کر کی کہ کی کھی کھی کی کھی کی کہ کی کھی کی کھی کی کی کر کے کہ کی کہ کی کھی کی کہ کی کھی کی کہ کی کھی کے کہ کی کھی کی کے کہ کی کہ کی کہ کی کی کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کر کے کہ کی کی کر کے کہ کی کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کی کی کی کی کہ کی کی کہ کی کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کر کے کہ کی کی کی کی کی کر کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کی

ا- فعیف شن ابو دا ؤ د ۹۷۹

۳- بخاری ۱۶۳۲

۳- بخاری ۱۱۰۸

ے'اپے متعلق یا کسی دوسرے کے متعلق بات کرتے ہوئے میں نے وہ تشم بھی نبیس کھائی ] (')

سا – حدیث براه بن عازب رضی الله تعالی عنه: (۱) وه کتبے ہیں: نبی کریم ﷺ کے پاس ہے ایک یبودی گزرا جس کا چیرہ سیاد کیا گیا تھااورا ہے کوڑے لگائے گئے تھے۔رسول التھائیے نے انہیں بلایااورفر ماما: کیاتم اپنی کتاب میں زنا کی حدای طرح یاتے ہو؟ انہوں نے کہا: ہاں! تو آپ علیہ نے ان کے ملاء میں سے ایک آ دی کو بلایا و و آپ علیہ کے پاس صوریا کے دوبیٹوں کو لے آئے ] تو آپ میافیہ نے ان دونوں کوشم دی ] (۳) آپ میافیہ نے فرمایا: میں تھے اس اللہ ک قتم دیتا ہوں جس نے [تمہیں فرعونیوں سے نجات دی اور تمہارے لئے سمندر کو پھاڑ دیا اور تم پر بادلوں کا سابیہ کیا،اور تم پر من وسلویٰ نازل کیااور ] (\*) موی علیهالسلام پرتورات نازل کی ، کیاتم اپنی کتاب میں زنا کی حدای طرح یاتے ہو؟ اس نے کہا نہیں!اگرآ ہے ایک نے مجھ رقتم نددی ہوتی تو میں آپ کو بھی بھی تھی بھی ابت نہ بتا تا، ہم وہاں رجم ہی یاتے ہیں لیکن یہ زنا ہمارے اشراف میں بہت عام ہو گیا، جب ہم کسی معزز انسان کو پکڑتے تو اسے جھوڑ دیتے اور جب کسی کمزور کو پکڑ لیتے تو اس برحد قائم کردیتے۔ پھر ہم نے کہا: آؤ! ہم ایسی چیز پرمتفق ہوجاتے ہیں جے ہم شریف اور کمزور دونوں پر لا گوکر عيس - پُربم نے چبرہ ساہ کرنے اورکوڑے لگانے کورجم کی جگہ مقرر کرلیا۔ تو رسول التعلیق نے فرمایا: اے اللہ! میں سبلا انسان ہوں جس نے تیرے حکم کوزندہ کیا جبکہ انہوں نے اسے ماردیا تھا، پھرآپ عظیمہ نے اے رجم کردیا تواللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:﴿ اےرسول! تجھے کفر میں جلدی کرنے والے عملین نہ کر دیں۔۔۔۔۔۔اگر شمیں پی دیا جائے تو اے لاو۔۔۔ تک ﴾(د) وہ کہنے گگے: محمد علیہ کے پاس جاؤاگروہ تمہیں منہ بیاہ کرنے اور کوڑے لگانے کا حکم دے تو ا ہے مان لواورا گررجم کافتویٰ و ہے تواس ہے ﴿ جاؤ ۔ تواللہ تعالیٰ نے یہ آیات ناز ل فرما کیں ؛ ﴿ جواللہ تعالیٰ کی نازل کروہ شریعت کے مطابق حکم نبیں لگاتے ہیں یہی لوگ کا فر ہیں (۱) اور جواللہ کی نازل کر دہ شریعت کے مطابق حکم نبیں لگاتے یہی لوگ ظالم بیں ( ' ) ۔ اور جواللہ تعالی کی نازل کروہ شریعت کے مطابق تھم نہیں لگاتے ، یبی لوگ فاسق و فاجر ہیں ﴾ ( ^ پیر احکامتمام کافروں کے بارے میں ہیں۔

ا- بخاری ۲۹۳۷ ۱- مسلم داریس

۳- مختبح سنمن ابوداؤ دوم <u>۳</u>۵

۲- تسیح سنمن ابوداؤ د **۳۰**۸۵

בוד בורה שנקולו לנו בבורה ברובה

# r (۲۸۴) جاہلیت کی قتم اور حلف کے بارے میں رسول التھائیے کا فیصلہ

#### ا د کامات:

😽 اسلام میں جابلیت کے بعض امور کو برقر ارر کھنے کا بیان

😽 عالمیت میں جو حلیف تعاو دمد د کامستی ہے اور اس بات کا بھی مستی ہے کہ اس کی طرف سے دیت دی جائے۔

😽 طف کی بنابروراثت ثابت نہیں ہوگی ،وراثت صرف آ دمی کے رشتے داروں کے لئے ہے۔

### ولِائل:

حدیث عمروبن شعیب: ((ووای باب، ووان کردادا سروایت کرتے ہیں) ((راہ بال سول التعلیق علیہ بارسول التعلیق علیہ بارسول التعلیق علیہ بارسول التعلیق بی نصد فرمایا: جاہلیت میں جو کسی کا حلیف تھا اور ابھی تک اپنے حلف پر قائم ہا اور اسے دیت اور نصرت سے اس کا حصد ملتا رب گا، حلیف کی طرف سے اس کی دیت ادا کی جائے گی جبکہ اس کی ورا شت اس کے رشتہ داروں کو ملے گی وہ جو کوئی بھی بول اور آ بیتا ہے نے فرمایا: اسلام میں کوئی حلف نہیں ہے، تم صرف جاہلیت کے حلف کو ہی پکڑے دکھو کیونکہ اللہ تعالی نے اسلام میں صرف اس کی تحق کی اضافہ کیا ہے [اور اسلام میں حلف کو نے سرے سے ایجاد مت کرو] ((اس) عمرو کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے اس چیز کے ساتھ فیصلہ کیا کہ آگر کسی قو م کا کوئی حلیف یا دوست ہوجس کی انہوں نے دیت ادا کی ہویا اس کی مدد کی ہوتو اس حلیف کے سی وارث کے موجود دنہ ہونے کی صورت میں اس کی میراث بھی اسی قوم کو ملے گی۔

# س- (۲۸۵)رسول التعلق كافيصله كه معامدي ورناحرام ب

#### احكامات:

🖈 معاہدے کی مدت گزرنے سے پہلے معاہدہ تو ڑناحرام ہے۔

🖈 معاہد د پوراہونے تبل اے مخت کرنا بھی ناجا کز ہے۔

۱- مصنف عبدالرزاق ۱۹۲۰ - ۲۰۷۱ ا

ه.۳- تشخيم نمن تر ندي ۱۶۵۰

🔀 معاہد ہ کرنے والوں کے لیے برابری کی حالت میں معاہد ہ تو ڑیا نا جائز ہے۔

اللام كاعبدوميثاق كيلي الهتمام.

دلائل:

حدیث عمر و بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ: (۱) و کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کوفر ماتے ہوئے شا: اگر کسی کا کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہوتو اس معاہد سے کونہ تو مضبوط کیا جائے گا اور نہ ہی اے بالکل ختم کیا جائے گا یہاں تک کہ اس کی مدت ختم ہوجائے یااے برابری کی حالت میں ختم کر دیا جائے۔

۲- (۲۸۲) اہل کتاب کواپنے علاقوں میں مسلمانوں کے بچوں کوعیسائی بنانے ہے رو کئے کے اہلے کا فیصلہ کے بارے میں رسول اللہ علیہ کا فیصلہ

#### احكامات:

الم عیسائول کے ساتھ مصالحت کرنا جائز ہے۔

کے سیسائیوں کے ساتھ مصالحت میں بیلاز می شرط ہوگی کہوہ مسلمانوں کے بچوں کواپنے عیسائی دین کی وعوت نہیں دیں گے۔

ک اگرعیسائی مسلمانوں کے بچوں کوعیسائیت کی دعوت دینا شروع کردیں توان کا کوئی معاہد ہ اور تعلق برقرار نہیں رہےگا۔

🔀 مسلمانوں کے بچوں کی اسلام پرنشو ونما کے بارے میں رسول التعلیق کا اہتمام۔

دلائل:

حدیث علی بن ابوطالب رضی الله تعالی عنه: (۲) وه کتے میں: جب رسول الله الله الله عنه بنو تغلب کے عیسا کیوں سے

منن ابودا وُ دو ۱۳۷۵ور نمن تریزی و ۱۵۸ورمسند احمر۴ ۱۳۱۳ور بینی ۴۳۱/۹

مصنف عبدالرزاق ۱۹۳۹۳ به ۳۸۸/۱۰

مصالحت کی تو میں بھی وہاں موجود تھا، آپ تیان شرط پر اصلے کی ] کدوہ بچوں کوعیسائیت کی تبلیخ نہیں کریں گے اگر انہوں نے ایسا کیا تو ان کا کوئی معاہد وہا تی نہیں رہے گا علی رضی اللہ تعالیٰ عنهٔ نے کہا کہ میں ان سے لڑائی کروں گا۔

۵- (۲۸۷) جس نے اپنے غلام کو مارااس کے بارے میں رسول التیافیہ کا فیصلہ

#### احكامات:

کام بی آ دم انسانیت میں برابر ہیں،اس لیے آزاداورغلام کے درمیان کوئی فرق نبیں۔

اسلام سرداراور حاکم کواپی رعایا کے ساتھ شفقت اور نرمی کا سلوک کرنے اور ان کے ساتھ نختی نہ بر نے کا ۔ ۔

حكم ديتا ہے ورنہ وہ اللہ كے غضب كامستحق ہوگا۔

# دلائل:

حدیث ابومسعود بدری رضی الله تعالیٰ عنهٔ: (۱) انہوں نے کہا: ایک دفعہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا کہ اچا تک میں نے بیچے سے تین دفعہ میں الله علیہ تھے، آپ علیہ فی سے بیچے سے تین دفعہ میآ وازئی کہ ابومسعود جان لے۔ میں نے بیچے مؤکر دیکھا تو رسول الله علیہ تھے، آپ علیہ فی نے بیچے نے فرمایا: تو جواس کو سرزاد سے رہا ہے، الله کی تشم الله تعالیٰ کو تجھ پراس سے بھی زیادہ قدرت ہے تو میں نے قتم کھائی کہ میں بھی کرمایا: تو جواس کو سرزاد سے رہا ہے، الله کی قتم الله تعالیٰ کو تجھ پراس سے بھی زیادہ قدرت ہے تو میں نے قتم کھائی کہ میں بھی کسی خال میں خال کہ الله تعالیٰ کہ میں بھی کسی خال کا میں ماروں گا۔

مسلم ۱۴۸ ۱۳۸۰ نفن ا بوداؤد ۱۳۳/۳ اور نفن ترمذی ۴۲۵/۳

یا نجوال باب متفرقات کے بارے میں اس میں (۱۴) نصلے ہیں۔

# ا - (۲۸۸) تھوڑی مقدار میں گری پڑی چیز کے بارے میں رسول اللہ اللہ کا فیصلہ احکامات:

ہے اگر کوئی حقیریا کم قیت چیز گری پڑی مل جائے تو ایک سال تک اس کا اعلان کرنا ضروری نبیس بلکہ صرف اتنابی اعلان کیا جائے کہ یقین ہو جائے کہ اب اس کا مالک اس کی طلب نبیس کرے گا۔

🕁 گری یزی حقیر چیز کے مالک کااگریة نہ چل سکے تواس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔

رئ عصا وربم کو ااور جوتا پیسب کم قیت چیزیں ہیں جن کا ایک سال تک اعلان کروانا ضروری نہیں۔
دلائل:

ا- حدیث یعلی رضی الله عند بن مره: (۱) وه کهتے ہیں: رسول الله الله عند فر مایا: جے کوئی کم قیمت چیز گری پڑی ملے۔ جیسے ری ورہم یا اس طرح کی کوئی اور چیز تو اسے چاہیے کہ تین دن تک اس کا اعلان کرے، اگر زیادہ کرنا چاہے تو جھے دن تک اس کا اعلان کرے۔

۲ - حدیث جابر بن عبدالله رضی الله عنه: (۱) وه کہتے ہیں رسول الله علیہ نے ہمیں عصا، کوڑے اور رسی وغیر ہ کے بارے میں رخصت دی کہ اگر کہ کے جگر کی پڑی ملتی ہے تو وہ اس سے فائد ہ اٹھا سکتا ہے۔

سا- حدیث فروخ: (") جو کے طلحہ رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں انہوں نے کہا: ہیں نے امسلمہ رضی اللہ عنہا سے سنا جبکہ ان سے گراپڑا کوڑ ااشخا کر جبکہ ان سے گراپڑا کوڑ ااشخا کر جبکہ ان سے گراپڑا کوڑ ااشخا کر استعال کرتا ہے تو میر سے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں۔ پوچھنے والے نے کہا: رسی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا: رسی بھی اسی طرح ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جوتا بھی اسی طرح ہے اس نے بوچھا: جوتا کس طرح ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جوتا بھی اسی طرح ہے اس نے پوچھا: جوتا کس طرح ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جوتا بھی اسی طرح ہے اس نے پوچھا: جوتا کس طرح ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جوتا بھی اسی طرح ہے اس نے پوچھا: برتن کا کیا حکم ہے؟ وہ کہنے لگیس: میں اللہ کی حرام کردہ چیز کو طلال نہیں کروں گی برتن پر تو خرچ ہوتا ہے اور سامان کے

مدمیں ہے۔

e. - منن كبري تياني 1/ 1980 انهور ف كها كه عبدالله بن يعلى الماحديث كرساتي منظر دين اوريكي بن معين وغيرو ف است فعيف كها ب-

r - من کسری جیمتی ۱۹۶۸ - ۱۹۹

سا - حدیث ابوسعیدخدری رضی الله عنه: (۱) علی بن ابوطالب رضی الله عنه کوایک دینارگراپر املا و واسے فاطمہ رضی الله عنها کے پاس لائے انہوں نے کہا: بیرزق ہے جواللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے تمام تعریفات اللہ تعالی کے لیے ہیں۔

انبوں نے اس سے گوشت اور کھاناخریدا یکی رضی اللہ عنہا فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے: اپنے اہا جان کی طرف پیغا م جیجو اگر آ پیٹائیٹے نے اسے صلال قرار دیا تو پھر ہم اسے کھا کمیں گے۔ جب انبوں نے کھانا تیار کر لیا تو رسول اللہ تیا ہے کہ کو دعوت دی 'جب آپ تیا ہے کہ اللہ تارک اللہ تیا ہے نہ نہوں نے آپ تیا ہے کہ ایک تارک کیا 'تو رسول اللہ تیا ہے نے فر مایا: یہ اللہ کارز ق ہے 'آپ تیا ہے نے بھی اس سے تناول فر مایا اور سب نے کھایا۔ اس کے بعد ایک عورت آئی وہ اپنے دینار کی گھشدگی کا علان کر دی تھی تو رسول اللہ تا ہے نے فر مایا: اے ملی! دینار اداکرو۔

۲-(۲۸۹) گری پڑی چیز کے اعلان کی مدت کے بارے میں رسول الٹھائیٹ کا فیصلہ اور اگراس چیز کے ضائع ہونے کے بعداس کا مالک آجائے تو کیااس کا تاوان دیا جائے گا احکامات:

😭 💎 گری پڑی چیز اٹھانے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے مالک کے آنے تک اس کی حفاظت کرے۔

🖈 گری پڑی چیز کا ایک سال تک اعلان کرناوا جب ہے۔

💝 💎 گری پڑی چیز کی تعدا دُاس کی تھیلی کی شکل دصورت اورتسمہ وغیر ہ یا در کھنا ضرور ی ہے۔

دلائل:

ا - حدیث عیاض بن حمار مجاشعی: (') انہوں نے کہا: رسول الشفظیظیۃ نے فرمایا: جس کوکوئی گری پڑی چیز سلے' اے چاہیے کہ کس عادل کو گواہ بنائے اور کسی چیز کو نہ تو چھپائے اور نہ غائب کڑے۔ جب اس کا ما لک ل جامے تو اسے واپس لوٹاد ے در نہ وہ اللہ کا مال ہے جسے جا ہتا ہے دیتا ہے۔

منن كبرى بيهتى ١٩٣/٦

۲- حدیث ابی بن کعب رضی اللہ عند: (۱) انہوں نے کہا: رسول اللہ علیہ کے زمانہ میں مجھے ایک تھیلی ملی جس میں سودینار تھے' میں اے رسول اللہ علیہ کے پاس لا یا اور آپ علیہ ہے۔ اس کا تذکر وکیا۔ آپ بلیٹ نے فرمایا: اس کا ایک سال تک اعلان کر۔ میں نے تمین دفعہ اعلان کیا لیکن مجھے اس کا مالک نہ ملا تو آپ علیہ نے فرمایا: اس کی تعدا داور تے کی سال تک اعلان کر۔ میں نے تمین دفعہ اعلان کیا لیک آ جائے تو ٹھیک ورنہ اس سے فاکد داٹھا۔ شعبہ کہتے ہیں: اس کے بعد میں سلمہ شکل وسورت یا در کھ لے آگر تو اس کا مالک آ جائے تو ٹھیک ورنہ اس سے فاکد داٹھا۔ شعبہ کہتے ہیں: اس کے بعد میں سلمہ سادق ہے کہا: آ ہے ! اس سے میصد بیٹ بینی بہتر بن اسد نے شعبہ سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے سلمہ سادق ہے کہا: آ ہے ! اس سے میصد بیٹ بینی بہتر بن اسد نے شعبہ سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے سلمہ سادق سے بینی کہ میں نے دس سال بعدا سے کہتے ہوئے ساکہ اس کا اعلان کیا تھا۔ روایت کی شعبہ کے اپنے خاوندگی اجازت کے بغیر کس

۳-(۲۹۰)رسول الله علی الله کافیصله که عورت کے لیے اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر کسی کوصد قد یا تحفد دیناحرام ہے۔

#### احكامات:

- ج عورت کے لیے اپنا اس صدقہ کرنے کے لیے بھی خاوند کی اجازت لینا شرط ہے۔
  - 💝 مردغورت کی عصمت وعزت کامحافظ ہوتا ہے۔
- γ عورت کے تصرفات اورا پی مصلحتوں کے متعلق اس کی معرفت میں کمی کی طرف واضح اشارہ۔
- ہ امور کی تاکیداوروضاحت کابیان اورعورتوں کے متعلقہ امور کے علاوہ ایک عورت کی شہادت قبول کرنے محالت انہیں کیاجائے گا۔

### دلائل:

ا — حدیث خیره (<sup>(۱)</sup> جو که کعب بن ما لک رضی الله عنه کی بیوی ہیں' وہ رسول الله الله کے پاس اپنازیور لے کر

ا - شن َسبن تيني ٦/ ١٩٣

r من این بادیه ۱۹۳۵ - ۱۹۳۵

آئیں اور کینے لگیں: میں نے میصدقہ کردیا تو رسول النمون نے اسے فرمایا: عورت کے لیے اپنے خاوند کی اجازت کے بغیرا پنے مال میں سے بھی صدقہ کرنانا جائز ہے تو کیا تو نے کعب رضی اللہ عنہ سے اجازت لی ہے؟ وہ کینے لگیں: جی ہاں! تو رسول اللہ واللہ اللہ میں سے بھی اور پوچھا: کیا تو نے خیرہ کو اپنا زیورصدقہ کرنے کی اجازت دی ہے؟ وہ کہنے لگے: جی ہاں! تو رسول اللہ واللہ ہے نے وہ زیوراس سے قبول فرمالیا۔

۲- حدیث عمرو بن شعیب: (۱) وہ اپنے باپ سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں: رسول اللہ علیقیہ نے ایک خطبہ میں ارشاد فر مایا: عورت کے لیے اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر اپنے مال سے صدقہ کرنا ناجائز ہے کیونکہ وہ اس کی عزت کا مالک ہے۔

# 

#### احكامات:

ان کے وقت مویشیوں کوآزاد چھوڑنا جائز ہے۔

کا مویش اگردن کے وقت باغات وغیرہ میں تباہی مجادی توان کے مالکوں پر کوئی تاوان نہیں۔اورا گررات کو تابی کا کیر ہو مویشیوں کے مالک پر تاوان ہوگا۔

🖰 اسلام میں کسی کو تکلیف پہنچا نا درست نہیں۔

دلائل:

<sup>-</sup> مستح سنن ابن ملعبه ۱۹۳۴

emmr اور این ماهیه emm

سیحی سنن اوداؤ دیم m.

وباں تبای مجاوی۔رسول النہ وی اس بارے میں بات کی گئ تو آپ ایک نے فیصلہ فرمایا کہ دن کے وقت باغ کی حفاظت اس کے مالکوں کے ذمہ ہے۔رات کے وقت مویشیوں کی حفاظت ان کے مالکوں کے ذمہ ہے۔رات کے وقت مویشیوں کی حفاظت ان کے مالکوں کے ذمہ ہے۔رات کے وقت مویشیوں کی حفاظت ان کے مالکوں کے ذمہ ہے۔رات کے وقت مویشیوں کی فقصان کردیں تو ان کے مالکوں پر تا وان ہوگا۔

۵- (۲۹۲)رسول التَّعَلِيْتُ كَافِيصِله كه ما لك كى اجازت كے بغير مويثى كا دودھ تكالنامنع ہے احكامات:

🚓 مالک کی اجازت کے بغیر مولیثی کا دودھ نکالنا ناجائز ہے۔

جہ مویش کے تھن بھی ایک فزانے کے تھم میں ہیں۔جس طرح کئی کے فزانے سے کچھ لینانا جائز ہے اس طرح کسی کے مویش کے تھنوں سے دودھ نکالنا بھی ناجائز ہے۔

🚓 مفرورت کے وقت کسی کے کھانے اور پینے کے سامان سے پچھ کھانا پینا جائز ہے۔

ی کسی کے کھانے پینے کے سامان ہے اس کی اجازت کے بغیر فاکدہ اٹھانا ناجا ز ہے۔

### دلائل:

۱- بخاری ۲۳۳۵ اور مسلم ۱۷۲۶

r- مصنف ابن الى شير 4/4m

۳- تحتیج سنمن ابن مادیه ۱۸ ۱۸

٣- مسنف ابن الى شيره ١٠٠٥ م

۲ - حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ: (۱) انہوں نے کہا: ایک دفعہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ اللہ کے ساتھ سے ابو بَد بَد ہم نے ایک بند سے ہوئے تقنوں والا اونٹ ویکھا 'ہم اس کی طرف لیکے رسول اللہ اللہ تعلیقہ نے ہمیں آ واز دی تو ہم آ ہے بند ہے ہوئے تقنوں والا اونٹ ویکھا 'ہم اس کی طرف لیکے رسول اللہ تعلیق نے ہمیں آ واز دی تو ہم آ ہے باتھ کے بعد ان آ ہے بھائے کے طرف والیس لوٹ آئے 'آ ہے تعلیق نے فرمایا: یہ اونٹ ایک مسلمان گھرانے کا ہے اور اللہ تعالی کے بعد ان کی روزی کا سہارا ہے ۔ کیا تمہیں یہ اچھا لگتا ہے کہ اگرتم اپنے گوداموں کی طرف والیس جاؤ اور دیکھو کہ وہاں کا سارا سامان نکال لیا گیا ہے کیا تمہیں ہوئے انہوں نے کہا: نہیں! آپ شکھنے نے فرمایا: یہ بھی اس طرح ہے ۔ ہم نے کہا! ہمیں بتا ہے اگر ہمیں کھانے اور پینے کی ضرورت ہو؟ تو آپ شکھنے نے فرمایا: کھاؤ اور اٹھاؤ مت ' بیکواوراٹھاؤ مت ' بیکواوراٹھاؤ مت ' بھیں بتا ہے اگر ہمیں کھانے اور پینے کی ضرورت ہو؟ تو آپ شکھنے نے فرمایا: کھاؤ اور اٹھاؤ مت ' بیکواوراٹھاؤ مت ۔

۲- (۲۹۳) ایسے خص کے بارے میں رسول التعلیقی کا فیصلہ جونوت ہوجائے'اس کے ذمہ قرض ہوادراس نے کچھوفت کے بعد کسی سے قرض لینا ہو۔

#### ادكامات:

🖈 قرض میت کے ترکہ کے متعلقہ حقوق سے ہے۔

🖈 میت کے ذمہ بندوں کے قرض کواس کے ذمہ تمام حقوق برمقدم رکھا جائے گا۔

🖈 💎 میت نے اگر کسی ہے قر ضہ لینا ہوتو و ہ اس کے ور ٹا کاحق ہے ادراس کے تر کہ کا حصہ ہے۔

🖈 💎 میت کے در ثامیت کا قرضہ لینے کے لیے جلدی نہیں کریں گے بلکہ وقت مقررہ تک انظار کریں گے۔

### دلاكل:

حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ: (۲) انہوں نے کہا: رسول اللہ عَلَیْتِ نے فر مایا: جب آ دی فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ تجھودتت بعد کسی کا قرض ہواور اس نے بھی پچھودت بعد کسی سے قرض لینا ہو' جواس کے ذمہ ہے وہ فور أادا کیا جائے گااور جواس نے لینا ہے اس کے لیے وقت مقررہ کا انتظار کیا جائے گا۔

<sup>-</sup> ضعیف شن ابن ماجه ۵۰۵

۱- دارقطنی ۱۴ ۳۳۴

# ے۔ (۲۹۴)رسول النطانیہ کا فیصلہ کہ اگر مکا تب غلام اپنی مکا تبت کی رقم ادا کرنے ہے عاجز آجائے تو اس کی مکا تبت کا معاہدہ لوٹا دیا جائے گا۔

#### احكامات:

🖈 مکاتب غلام جب تک اپنی مکاتبت کی رقم مکمل ادانہیں کرے گاوہ غلامی ہے نہیں نکلے گا۔

ا نام کوانی مکاتبت کی رقم کی ادائیگی کے لیے کوئی کام کرنے کاموقع دیا جائے گا۔

الاسے پردہ نہ کرنا بھی جائزے۔

🖈 پردہ ضروری نہ ہونے کے معالمے میں مکاتب غلام کا حکم بھی عام غلام جیسا ہے۔

### دلائل:

ا- حدیث عمر و بن شعب (اوه اپ باپ سے ،وه ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں ،وه نی کر مرات کے اسکی مرات کے دادا سے روایت کرتے ہیں ، وه نی کر مرات کے دادا سے دارے ہیں اسکی مکا تبت کی رقم سے ایک روایت کرتے ہیں اسکی مکا تبت کی رقم سے ایک در جم بھی باتی ہے۔

۲- حدیث عبدالله بن عمر رضی الله عند: (۱) نبی کریم الله نفر مایا: جس غلام نے سواوقیه پر مکا تبت کی اور دس کے سواباتی سب اواکر دیئے۔[پھروہ اوانہ کرسکا] (۱) وہ غلام ہی رہے گا[اے غلامی میں لوٹا دیاجائے گا] (۱) اور جس غلام نفل سب اواکر دیئے۔ کے سودینار پر مکا تبت کی اور دس کے علاوہ بھی اواکر دیئے وہ بھی غلام ہی ہے۔

سا - حدیث ابوقلابدرض الله عنه: (۱) انہوں نے کہا: رسول الله الله کی ازواج مطہرات مکاتب غلام ہے اس وقت تک پردونبیں کرتی تھیں جب تک اس کے ذمہ ایک دینار بھی باقی رہتا تھا۔

۱- مخيم سنن ابوداؤر ۲ ۳۹۳

<sup>-</sup> المستحيح من ابوداؤ ۳۳۲۳ بيعتي من كرى ال ۳۳۳ متدرك حاكم ۴۱۸/۲ حاكم كتي بين ال كي استاد سيح بين كيكن بخاري مسلم في المسينيين نكالا اورة نزي ف ان كرموافقت كي ف به

٣٠٠- مصنف ابن اليشيد ١٩١/٩ عمروبن شعيب كي روايت ت.

۵- بیخی ۱۰/۱۰ mra

# ۸- (۲۹۵) ابس سواری کے بارے میں رسول النّعَلَيْتُ کا فیصلہ جسے اس کے مالک جیموڑ دیں اور کوئی دوسرا پکڑ کراسے کھلائے پلائے تو وہ اس کی ہوگی

#### احكامات:

☆ اسلام میں فائد ہ اس کو ملے گا جوکو کی نقصان اٹھا تا ہے۔

ج جس نے اپنی سواری کو ہے آ ب و گیاہ 'بیابان اورخوفنا ک جگہ میں چھوڑ دیااس سے اس کی ملکیت ختم ہو جائے گی، اگر کسی دوسرے نے اسے پکڑ کراہے کھلا پلا کر درست کر دیا تو پہلے کا دعویٰ اس بارے میں نہیں سناجائے گا۔
سناجائے گا۔

🗠 کسی چارے اور پانی والی جگہ پر جانور کو کھلا چھوڑنے ہے ما لک کی ملکیت اس نے ختم نہیں ہوتی۔

### دلائل:

ا- حدیث قادہ: (۱) وہ معنی ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول النہ اللہ فیصلہ نے فرمایا: جس نے کسی جانور کو کھلا بلا کر زندہ کیاوہ اس کا ہوگا۔

۲ - حدیث مطرف: (۱) و شعبی بے روایت کرتے ہیں، شعبی ہے ایک ایسے آدمی کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے اپنی سواری کو کھلا چھوڑ ویا' اور کسی دوسرے آدمی نے پکڑ کراہے درست کرلیا۔ انہوں نے جواب دیا: اس بارے میں ایک دن پہلے بھی فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ اگر تو اس نے اسے گھاس چھوں اور پانی والی زمین میں چھوڑ ا ہوتو جس نے اس سواری کو پکڑ کر کھلایا پلایا ہے وہ اس کا زیادہ حق دارہے۔

ا. - مسنف عبدالرزاق ۱۳۹۲۱\_۲۱۰/۸ مدهدیت مرسل ت -

9- (۲۹۱)ایی آگ کے بارے میں رسول النّعافیہ کا فیصلہ جے آدمی اپنی ملکیتی زمین میں جلاتا ہے پھرا سے ہوااڑا کر لے جائے اور وہ کسی عمارت یا سامان وغیرہ کوجلادے حکامات:

کوئی آ دی اپنی ملکیتی زمین میں آ گ جلاتا ہے 'پھر ہوااس آ گ کواڑ اکر لے جاتی ہے ،اگرو د آ گ کسی چیز کو جلا دی چو چیز کو جلا دی تو اس آ دمی پر کوئی تا وان نہیں ہوگا۔

### دلاكل:

حديث ابو ہرير ورضى الله عنه ('' وه كتے بين رسول الله الله في غ فرمايا: آگسر ش ہے۔

۱۰- (۲۹۷)رسول التواقية كافيصله كوقر بي رشته دارول برخرج كرناواجب

#### احكامات:

🚓 رودھ پلانے کا مدت کابیان پیدوسال ہوگا۔

🕁 خاوند کے لیے بیوی کوخرچ دینااور کیٹرے پہنا ناواجب ہے۔

العال کے بہت بڑے تن کا بیان۔

😽 💎 ننگی کی صورت میں قریبی رشته داروں پرخرچ کرناواجب ہے۔

🛠 غلام کوخر چه وغیره دیناما لک پرواجب ہے۔

🕁 سوال کرنے والے برخرچ کرنے والے اور دینے والے کی فضیلت کا بیان -

ابتداک جائے گی۔

<sup>۔۔</sup> صحیح سنن ابو داؤ د ۳۸ ۳۰ خطابی کتبے ہیں: میں نے محدثین ہے ہمیشہ یہ بات نی کداس حدیث میں عبدالرزاق کوابہام ہوا ہے یہاں کئویں کے لفظ میں لئین چرمیں نے اس حدیث کوابو داؤد میں پالیا۔انہوں نے عبدالملک صنعانی ہے 'انہوں نے معمر ہے روایت کی ہے تو یہ پیتہ چل گیا کہ عبدالرزاق اس حدیث کے ساتھ منفر ذمیس میں۔اس حدیث کواہن باہد نے مجمی اپنے استادام میرین الاز ہرہے حدیث نبر ۲۶۷۹ کے تحت ذکر کیاہے۔

کا خرج کرنے کی ترتیب کابیان،سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کیا جائے گا' پھرا پی بیوی پر پھر بیچ پر پھرنوکریر۔

## دلائل:

الله تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿ ما کیں اپنے بچوں کو دوسال دودھ پلا کیں جن کا ارادہ دودھ کی کمل مدت بوری کرنے کا ہو اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمه ان کا روٹی کیٹر اپ جو کہ دستور کے مطابق ہو' ہر شخص کو اتن بی تکایف دی جاتی ہے ہمتنی اس کی طاقت ہو۔ مال کواس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کواس کے بچے کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچائی جائے' وارث پر بھی اس کی طاقت ہو۔ مال کواس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کواس کے بچے کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچائی جائے' وارث پر بھی اس کی طاقت ہو۔ مال کواس کے بچے کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچائی جائے' وارث پر بھی اس کی طاقت ہو۔ مداری ہے کہ' (۱)

### دلائل:

ا - حدیث معاویہ بن حیرہ: ('') وہ نی کریم سیالیت کے پاس آئے اور کہنے گے: اے اللہ کے رسول سیالیت ایسری نیکی کی کون زیادہ حق دار ہے؟ آپ سیالیت نے فرمایا: تیری مال ' پھر تیری مال ' پھر تیری مال ' پھر تیری مال ' پھر تیراباپ ' پھر تر تیب ہے قربی رشتہ دار [ تیری بہن ' تیرا بھائی اور تیرے ساتھ رہنے والا تیرا غلام ۔ بیوا جب حقوق ہیں اور صلہ حمی کا ذریعہ ہیں آ' [اگر کوئی نام اپنے آتا ہے کچھ مال کا سوال کرتا ہے اور وہ اس سے یہ مال روک لیتا ہے تو قیامت کے دن اس مال کوایک صنح ارد سے کی شکل دے دی جائے گی آ'

۲- حدیث طارق المحاربی (۵) وہ کہتے ہیں ہم مدینہ آئے تو رسول النہ اللہ منبر پرلوگوں کو خطبہ دے رہے تھے آپٹیٹے منبر پرلوگوں کو خطبہ دے رہے تھے آپٹیٹے فرمار ہے تھے [ بہترین صدقہ وہ ہے جس کے پیچھے تو نگری برقرار رہے ] (۱) دینے والا ہاتھ جو کہ او پر ہے [ نچلے باتھ ہے بہتر ہے آ<sup>(2)</sup> اپنے کئے سے شروع کر تیری ماں تیرا باپ تیری بہن تیرا بھائی پھر تیرا غلام۔

r- صبح منن ابوداؤ د ۱۳۲۸ ورضیح سنن تریند ۱۵۳۷ بنرین میکیم کی روایت سے۔

٣- صعيف منن ابوداؤروواا

٣- مسيح منن ابودادُ و ٢ ٣٢٨

۵- مسیح سنن نسائی ۲۳۷۲

<sup>·</sup> ۵۰ مسیح سنن نسانی ۴۳۷ م

سا - حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ: (۱) انہوں نے کہا: رسول اللہ علیہ نے فرمایا صدقہ کروتو ایک آوی کہنے گا:
اے اللہ کے رسول اللہ ایم رے پاس دینارے 'آپ اللہ نے فرمایا: اے اپنی نس پرخ چی کراس نے کہا: میرے پاس اور بھی ہے ۔ آپ اللہ نے فرمایا: اے اپنی یوی پرخرچ کراس نے کہا: میرے پاس اور بھی ہے 'آپ اللہ نے فرمایا: اے اپنی یوی پرخرچ کراس نے کہا: میرے پاس اور بھی ہے 'آپ اللہ نے کہا: میرے پاس اور بھی ہے 'آپ اللہ نے کہا: میرے پاس اور بھی ہے 'آپ اللہ نے کہا: اے اپنی نوکر پرخرچ کراس نے کہا: میرے پاس اور بھی ہے 'آپ اللہ نے کہا: اس نے کہا: تو خوب واقف ہے۔

ِ ۱۱- (۲۹۸) غلام جب بھاگ جائے تو اس کے بارے میں رسول التعلیقیۃ کا فیصلہ احکامات:

ا این ما این ما الک کی ضدمت ہے بھاگ جانا جرم ہے جس کی اسے سزادی جائے گ۔

🖈 اسلام ایک معاشرتی نظام ہے جس نے اپنے قانون میں ہر چیز کوجگہ دی ہے۔

🖈 مجا گاہواغلام جب بکڑ کرلایا جائے تواہے دس درہم جرمانہ کیا جائے گا۔

دلاكل:

حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ ('' انہوں نے کہا: رسول اللہ اللہ نے ایسے بھا گے ہوئے غلام کے بارے میں فیصلہ فرمایا جے حرم کے [باہر] ('') پایاجائے [جب اے لایاجائے گا] ('') تو اس پردس درہم جرمانہ ہوگا۔

<sup>-</sup> صحيح منن نيالي ٢٣٧٥

<sup>-</sup>r منن كبرى ٢٠٠/٦ بيبتى نے كبال يضعف سے ـ

r- مسنف ابن الى شيبه ا/ ۱۸۳

۳- مستف این البشیر ۴/۱۵۳۴ ماین الب ملینه اور هم و بن دیناری مرفول روایت سے اس مین "وی ور تهم" کی بجائے" ایک وینار" کے الفاظ میں۔

# ۱۲- (۲۹۹) فقیرادرتو نگرکے بارے میں رسول الٹھائیٹ کا فیصلہ اور اس بارے میں اللہ کے نازل کردہ حکم کا بیان۔

#### احكامات:

💎 دومخالف فریقوں کے درمیان ان کے دعویٰ میں عدل وانصاف قائم کرناوا جب ہے۔

🖈 ظلم ، تو نگراورفقیر کی فطرت میں ہے بہیں ہیں۔

فقیر بعض او قات دعویٰ میں تو تگریزظلم کرنے والا ہوتا

### دلائل:

حدیث سدی: (''وہ کہتے ہیں: دوآ دمی رسول النہ علیقے کے پاس جھٹڑتے ہوئے آئے جن میں ایک تو نگر اور دوسرا فقیر تھا۔ فقیر تھا۔ آپ علیقے کا جھا وُ فقیر کی طرف تھا کیونکہ آپ تلفیہ کا خیال تھا کہ فقیر تو نگر پرظلم نہیں کرسکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو تو نگر اور فقیر کے بارے میں صرف انصاف ہی قائم کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ﴿اے ایمان والو! عدل وانصاف پر مضبوطی ہے جم جانے والے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے تچی گوائی دیے والے بن جاؤ کھ (''

۱۳- (۳۰۰) اہل کتاب کی دین ابر اہیم سے بیز اری کے بارے میں رسول اللہ اللہ کا فیصلہ

#### احكامات:

🖈 📄 يېود يون اورعيسائيون كې دين ابرانيم سے ييزارى كابيان

🛠 💎 یبودیت اورنصرا نیت دونوں مذہبوں میں تحریف ہوچکی ہے لہٰذااب ان کا اللہ تعالیٰ کے دین ہے کوئی تعلق نہیں۔

ا- درامخور ۲۳۳/۳، تغییر طبر ۳۰۳/۹۰ اسپاب النز ول الواحدی صنحه ۱۷۸-

r- سورة النساء آيت ١٣٥

### دلائل:

صدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ: ('' وہ کہتے ہیں: دو کتابوں (تو رات اور انجیل) والے نبی کر پھوٹی کے پاس جھڑ تے ہوئے آئے 'ان کا دین ابراہیم کے بارے میں آپس میں اختلاف تھا' برفرقے کا خیال تھا کہ وہ ان کے دین کا زیادہ حق دار دیتو نبی کر پھر ایک تیا دونوں گروہ بی دین ابراہیم سے بیزار ہیں۔ اس لیے وہ ناراض ہو گئے اور کہنے لیا دونوں گروہ بی دین ابراہیم سے بیزار ہیں۔ اس لیے وہ ناراض ہو گئے اور کہنے لیے اللہ کو تم ابھائے کے فیصلے سے راضی نہیں ہیں اور نہ بی آپ آئی کے دین کو تسلیم کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آپ ناز ل فرمائی: ﴿ کیاو واللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں ﴾ (۱)

۱۳- (۳۰۱) یہودونصاریٰ کے بارے میں رسول التھ النہ کا س وقت فیصلہ جب وہ آ ہے۔ اللہ کا کہ وقت فیصلہ جب وہ آ ہے۔ آ ہے اور آ ہے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے نازل کردہ تھم کا بیان ۔

#### احكامات:

🖈 یہودیوں کی خباثت اور رسول النگافیہ کے ساتھان کی وشمنی کا بیان۔

🖈 حاکم کے لیے ضروری ہے کہ وہ نتیج کی پرواہ کیے بغیر عدل وانصاف سے فیصلہ کرے۔

☆ مسلمانوں کوان کے دین کے بارے میں فتنہ میں ڈالے جانے سے بچاؤ کے انتظا ات کرنا ضروری ہے۔
دلائل:

حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ: (۳) یہودیوں کی ایک جماعت جن میں کعب بن اسد' عبداللہ بن صوریا اور شاس بن قیس شامل متے و دایک دوسرے سے کہنے لگے: ہم محمد اللہ کے پاس چلتے ہیں شاید ہم اے اس کے دین کے بارے میں

<sup>-</sup> اسباب النزول واحدى ص١٠٨

r- سورة آل ممران آيت نُمبر ۸۳

mar/۱۰ در المثور ۴۹۰/۲ طبری mar/۱۰، قرطبی ۱۳/۸ دور اسباب انز دل دامدی صفحه ۱۹۱

و فتنے میں مبتلا کر شکیں۔

و و آپ سی کے بی کہ میں آئے اور کہنے گئے: اے محمولیت ا آپ سی کے بین کہ ہم یہودیوں کے علاء اور معزز لوگ میں اگر ہم آپ سی کے بی کے مسلامی میں اگر ہم آپ سی کے اور ہماری خالفت نہیں کریں گے مسلامی میں اگر ہم آپ سی کے اور ہماری خالفت نہیں کریں گے مسلامی است کہ ہمارے اور بھولوگوں کے درمیان ایک جھڑا ہے ہم آپ سی کے نہیں کے درمیان ایک جھڑا ہے ہم آپ سی کے خلاف ہمارے دور آپ سی کے اور آپ سی کے اور آپ سی کے خلاف ہمارے دور میں فیصلہ فرمادیں تو ہم آپ سی کے اور آپ سی کے اور آپ سی کے اور آپ سی کے خلاف ہمارے دور اور ان کے اور آپ سی کے درمیان ایک ہو تا اور کی درمیان کے 
سورة المائد ه آيت وس

# كتاب الهبه والوصايا

یہلاباب: ہبہ، وقف اور عمریٰ کے بارے میں دوسراباب: گری پڑی چیز، امانت رکھی ہوئی چیز اور اور اللہ کے بارے میں اور ادھار دی ہوئی چیز کے بارے میں تیسراباب: وصیت کی شرا کط کے بارے میں چوتھا باب: وصیت کی مقدار کے بارے میں چوتھا باب: وصیت کی مقدار کے بارے میں یا نچواں باب: متفرقات کے بارے میں یا نچواں باب: متفرقات کے بارے میں

### Marfat.com

پہلا باب ہبہ، وقف اور عمریٰ کے بارے میں اسیں(۵) نیلے ہیں۔

# ۱-(۳۰۲) رسول التعليث كافيصله كه صدقه ميس رجوع حرام ب

#### احكامات:

البرك نے كے بعد والسي حرام ہے۔

ہے صدقہ اور ببہ کرنے کے بعد واپسی کمینگی اور گھٹیا پن ہے جومسلمان کی سخاوت اور انسان کے اخلاق حسنہ کے خلاف میں

🕁 جے تحذدیا گیااگرہ ہتحفہ وصول کرنے سے پہلے مرگیا تو تحفہ واپس لینے کا جواز۔

الم ببد كے بوت كے ليے قرض شرطنيں -

### دلائل:

ا حدیث ابن عباس ": (۱) انہوں نے کہا: رسول التُولِیَّة نے فرمایا: اپنی ببدی گئی چیز واپس لینے والا، اپنی تے واپس لوٹائے والا، اپنی تے واپس لوٹائے والا، اپنی ہے جواپنی واپس لوٹائیس ہے جواپنی مثال نہیں ہے جواپنی بہدکی ہوئی چیز واپس لیتا ہے جس طرح کتا اپنی تے لوٹا تا ہے واپس لوٹا تا ہے اس کی مثال اس کے کی ہے جو تے کرتا ہے اور پھراپنی تے واپس نگل لیتا ہے ا

ام ملی البیس ام کلثوم بنت البیسلمی (۱۰ انبول نے فرمایا: رسول الله علی نے جب ام سلمی سے شادی کی تو انبیل فرمایا: میں نے نجا تی (بادشاد) کوایک جوڑ ااور چنداوقیہ (۱۰ کستوری تفقیقی اب دیکھتا ہوں کدوہ کیا اقدام کرتا ہے، میں بھتا بوں کہ نجا تی کا انتقال ہو چکا ہے اور میر ابدیہ والبی کردیا جائے گا۔ اگر تی کف مجھلوٹائے گئے تو وہ تیرے لیے ہوں گے۔ رادی نے کہا: جورسول الله علی نے فرمایا تی اس طرح ہوا، وہ تھے آ ہے تی نے کہا: جورسول الله علی نے نزم مایا تھا تی طرح ہوا، وہ تھے آ ہے تا ہے کو البی کردیے گئے، رسول الله علی تھا میویوں میں سے ہرایک کوایک او تیک ستوری دی اور جوڑ اام سلم کی کوعطا کردیا۔

--

<sup>-</sup> مشنق عابید: بخاری ۲۹۲۱ ومسلم ۲۹۵۰

۳- شنق عليه: بخاري ۲۲۲۲ ومسلم ۲۱۵۰

مسلم ويمايم

۳- مندادم ۲/۲مام

۵- او تیة ورطن کا بارهوال حصداورا یک رطن میں بار داو تیه یا ۴۴ تو ایہوت میں۔

### ۲-(۳۰۳) ہیدکے بارے میں رسول التعابیہ کا فیصلہ

#### ا دکامات:

🖈 اولا د کے درمیان ہیہاورصد قہ وغیرہ میںانصاف کرنا جا ہے۔

🛠 تحائف كابدلەستى ہے۔

🖈 قریش ،انصار، ثقیف اور دوس قبائل کی فضلت کا بیان په

🖈 بعض لوگوں کا تحفہ قبول نہ کرنے کا جواز۔

### دلاكل:

ا — حدیث نعمان بن بشررٌ : (۱) ان کی والدہ[عمرة] (۲) بنت رواحہ بنے ان کے والدے اینے مال میں ہے اس کے بیٹے کو کچھ ببہ کرنے کے لیے کہاتو انہوں نے ایک سال تک اس معاملے کوملتو ی رکھا پھر انہوں نے وینا جاباتو وہ کہنے لگیں: میں تب راضی ہوں گی جب آپ میرے بیٹے کو جو بہد کریں اس پر رسول اللّٰمَائِیلَّۃ کو گواہ بنالیں تو میرے والد نے میراباتھ پکڑلیا، میں اس وقت بچے تھا، وہ مجھے رسول التعلیق کے یاس لائے اور کہا: اے اللہ کے رسول کیلیے! اس کی والدہ بنت رواحہ نے [ مجھ سے بچھ ہبہ کرنے کا مطالبہ کیااور یہ [ <sup>(r)</sup> جابا کہ میں جواس کے مٹے کو ہبہ کروں اس پر آ پ ایک کے کوگواہ بنااوں [كمين نے اينے بينے كواپنا يه غلام دے ديا] (") تورسول الله عليات في خرمايا: اے بشير! كياس بينے كے علاوہ بھي کہا نہیں! رسول النہ ﷺ نے فرمایا: آیہ بات درست نہیں ہے اور میں حق کے سوا گوائی نہیں دوں گا ] (د) ان کا تجھ برحق

علم ۱۵۸۳

مسلم ١٥٤ ٣

صحيح سنمن النسائي ١٣٣٣

مینی سنن الی داؤر ۳۰۲۹، جابر کی روایت ہے۔

ہے کہ تم ان کے درمیان انصاف کرو۔ جس طرح تیراان پرخ ہے کہ وہ تیرے ساتھ نیکی کریں ] (') کیا تھے یہ پندنہیں کہ وہ سرے ساتھ نیکی کریں ] ('') تو جھے اب گواہ نہ وہ سب تیرے ساتھ نیکی اور مبر بانی میں برابر ہوں اس نے کہا: جی باں! رسول النہ یا نے فرمایا: ] ('') تو جھے اب گواہ نہ کی دو کہ میں طلم پر گوا بی نہیں دوں گا [تو میرے سواکسی اور کو گواہ بنالے ] ('') [اللہ سے ڈرواور اپنی اولا دے انصاف کرو] ('') [السے داری کردو] (د) ومیرے والدوائی آئے اور بیصد قدختم کردیا ] ('')

۲- حدیث ابوهریرة ": (-) ایک اعرابی (بدو) نے آپ تیکی کوایک جوان اونمی دی تو رسول النوائی نے جھے اونئیاں بدلے میں دے دیں تو وہ ناراض ہوگیا، یہ بات رسول النوائی کی پنجی تو رسول النوائی نے نے اللہ کی حمد و تنا ، بیان کی اور فر مایا: فلاں آ دی نے مجھے ایک اونمی کا تحفد دیا۔ میں نے اس کے بدلہ میں جھے اونٹیاں دیں تو وہ ناراض ہوگیا۔ اب میں نے ارادہ کیا ہے کہ قریش کروں گا۔

سا - حدیث عائشہ ": (۱) انہوں نے فرمایا: ام سنبلہ رسول الله علیقے کے لیے دودھ کا تخد لائی تو اس نے آپ علیقے کو (گھر میں) نہ پایا۔ میں نے اسے کہدیا کدرسول الله علیقے نے ہمیں اعراب (بدووں) کا کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے۔ پھررسول الله علیقے (گھر میں) داخل ہوئے، ابو بکر ان کے ہمراہ تھے۔ فرمایا: اے ام سنبلہ! یہ تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے عرض کی: الله کے رسول الله علیقے! یہ آپ کے لیے دودھ کا تخد ہے۔ آپ علیقے نے فرمایا: اس دودھ کو (برتن میں) انڈیلو! ام سنبلہ نے انڈیلا تو رسول الله علیقے نے فرمایا: یہ این کے بالا کی تو رسول الله علیقے نے فرمایا: یہ ابو بکر کو پکڑا دوہ، جب اس نے ایسا کیا تو رسول الله علیقی نے فرمایا: یہ ابو بکر کو پکڑا دو، جب اس نے ایسا کیا تو رسول الله علیقی نے فرمایا: ام سنبلہ انڈیل! اس نے آپ علیقی کو دودھ دیا تو فرمایا: ام سنبلہ انڈیل! اس نے آپ علیقی کو دودھ دیا تو الله علیقی کو دیا تو انہوں نے پی لیا۔ مسول الله علیقی اسلم قبیلے کا دودھ پی رہے تھے اور کلیجے کے لئے کتا خوز اب ان شندا ہے، آپ علیقی نے نے ایسانی کی الله علی کا دودھ پی رہے تھے اور کلیجے کے لئے کتا خوز ابوں کا کھانا کھانے ہے منع فرمایا تھا، رسول الله ن فرمایا: اے عائش "وہ کا کھانا کھانے ہے منع فرمایا تھا، رسول الله ن فرمایا: اے عائش "وہ کی ایسانی نے ایسانی کے ایسانی کے ایسانی کے ایسانی کے ایسانی کے ان ان کھانے ہے منع فرمایا تھا، رسول اللہ ن فرمایا: اے عائش "وہ کے ایسانی کے ایسانی کے ایسانی کے ایسانی کے ایسانی کے ایسانی کو کھانا کھانے ہے منع فرمایا تھا، رسول الله ن نے فرمایا: اس منا کھانے کے منع فرمایا تھا، رسول الله ن نے فرمایا: اس منا کھانے کے منع فرمایا تھا، رسول الله ن نے فرمایا: اس منا کھانے کے منع فرمایا تھا، رسول الله ن کے ایسانی کے ان کھانے کے اس کے انسانی کیا کھانے کے انسانی کے انسانی کے انسانی کے انسانی کے انسانی کے انسانی کیا کھانے کے کئی کھی کے انسانی کیا کے انسانی کی کے انسانی کی کو کے انسانی کے انسانی کے انسانی کے کئی کے انسانی کے انسانی کے انسانی کے انسانی کے انسا

۳٬۲۰۱ - تصحیح سنن الی داؤر ۳۰۲۶،

ى ن بىردر چىد مىلىي

مسلم به دری

<sup>- - -</sup> معني من التريش (٣٠٩)، سلسلة إحاديث الصحيحة ١٩٨٨ - --

مجمع الزواعد ۱۳۹/۳، بيثى كتة بي الن حديث كواحمه بروايت كياب اوراس كراوي صحيح بي -

ا مرانیوں کی طرح نہیں ہیں۔وہ ہماری بہتی کے ہیں اور ہم ان کے شہری ہیں۔وہ دعوت دیں تو ان کی دعوت قبول کرد کیونکہ وہ اعرابی نہیں ہیں آئے ہیں تالیقے نے اسے فلاں فلاں واد کی دے دمی ،اس واد کی کوعبداللہ بن حسن بن علی بن الی طالب نے ان سے خریدلیا اورا سے ایک اونٹ دے دیا ] (۱)

## ٣- (٣٠٨) رسول التعليق كاتحا كف والبس كرنے كے بارے ميں فيصله

#### احكامات:

🖈 کام اور مشقت کے بدلے میں زمین کے پیمل تقسیم کرنے کا جواز۔

🖈 مالکوں کوان کے تحا کف واپس کرنے کا جواز۔

### دلائل:

حدیث انس بن ما لک ": (۲) انہوں نے قرمایا: جب مہاجرین مکہ سے مدینہ منورہ آئے تو ان کے پاس کچھ نہ تھا اور انسارز بین اور جائیداد کے ما لک تھے تو انصار ؓ نے اس شرط پراسے تقسیم کردیا کہ وہ ہرسال انھیں اپنے مال سے نصف پھل دیں گے اور وہ (مباجرین) ان کی محنت مشقت کریں گے ۔ انس ؓ بن ما لک کی ماں جوام سلیم کہلاتی تھیں اور عبداللہ بن اب طلحہ کی (بھی ) ماں تھی ، یہ ماں کی طرف سے حضرت انس ؓ کے بھائی تھے، ام انس ؓ نے رسول النہ اللہ کوا نے کہا: مجھے انس بن تو رسول النہ اللہ کے اپنی کھی ، ان کود سے دی ، ابن شھاب ؓ نے کہا: مجھے انس بن مالک نے بتایا کر رسول النہ اللہ علیہ جب اہل خیبر کی لڑائی سے فارغ ہوئے اور مدینہ لوٹے تو مہاجرین ؓ نے انصار ؓ کے تھا نف والیس کر دیے جو انہوں نے مہاجرین کواپنے بھلوں کے درخوں میں سے دیے تھے ۔ انس نے کہا: رسول النہ علیہ نے اس اسلمہ بن زید کی والدہ ، کی شان یہ ہے کہ وہ عبداللہ بن عبدالمطلب کی خاومہ تھیں اور جبشہ کی تھیں۔ جب والد کی وفات کے اسامہ بن زید کی والدہ ، کی شان یہ ہے کہ وہ عبداللہ بن عبدالمطلب کی خاومہ تھیں اور جبشہ کی تھیں۔ جب والد کی وفات کے اسامہ بن زید کی والدہ ، کی شان یہ ہے کہ وہ عبداللہ بن عبدالمطلب کی خاومہ تھیں اور جبشہ کی تھیں۔ جب والد کی وفات کے بعد ، رسول النہ سیالیہ کی خاومہ تھیں اور جبشہ کی تھیں۔ جب والد کی وفات کے بعد ، رسول النہ سیالیہ کی خاومہ تھیں اور جبشہ کی بڑے بوئے تھیں۔ تو بی سے دین نے تابیہ کی کی درے ہوئے تابیہ کی درخو تک کر بیت

مجمع الزوايد ۴/ ۱۳۸ ام سنبيد کې روايت =-

r مسلم ۱۰۵۸ – ۳

کی یے پھررسول النہ النہ نے اضیں آزاد کردیا۔ پھران کا نکاح زید بن حارثہ ہے کردیا۔ پھروہ رسول النہ بیلی کی وفات کے یانچ ماد بعد فوت ہوگئیں۔

# ۸-(۳۰۵) رسول التعلیق کاوقف کرنے کے بارے میں فیصلہ

#### احكامات:

🛠 وقف کی اصل کے محج ہونے کا بیان اور وہ جا ہلیت کی عادتوں کے برعس ہے۔

🚓 وقف شدہ چیز کی نیع، بیاورورا ثت نہیں ہے۔اس میں صرف وقف کرنے والے کی شرط کی پیروی ہے۔

🖈 وتف کرنے والی شرائط کے سیح ہونے کا بیان۔

🖈 وقف کی نضیلت اور پیر کہ وہ صدقہ جار ہے۔

الله بنديره چيز ك فرچ كرنے كى فضيات كامتحب بونا۔

🖈 عمرٌ کی فضیلت کابیان۔

🖈 معاملات اور بھلائی کے راستوں میں نضیلت اور صلاح والے لوگوں سے مشورہ کا بیان ۔

جے نیبرزبردی فتح کرلیا گیااور فتح کرنے والےاس کے مالک بن گئے اور آپس میں تقلیم کرلیااوراس میں ان کے قانون جاری ہوگئے۔

🖈 صلهٔ رحی اور رشته دارول کے لیے وقف کرنے کی فضیلت۔

### دلاكل:

ا حدیث ابن عمر (۱) انہوں نے فرمایا کہ عمر نے خیبر میں زمین حاصل کی تو بی تنافیقہ کے پاس آئے [تاکہ میں استعمال کی تو بی تنافیقہ کے پاس آئے [تاکہ آئے ایس نے ایس استعمال کی استعم

ا- النجاري ١٤٤٣

r.r مسلم -r.r

م= الدار تطنى ١٨٦/٣

شمغ کہاجاتا ہے ] (() [اورا یک روایت میں : مجورتھی ] (() میں نے اس سے انچھا مال بھی حاصل نہیں کیا، آپ ایک اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں ؟ آپ ایک نے فرمایا: اگر چاہوتو اس کا اصل وقف کر دواورا سے صدقہ کر دوتو عمر نے کہا کہ عمر دیا کہ اس بچانہ جائے گا [ابن عمر نے کہا کہ میں اور مہمانوں اور مسافروں کے لیے، اس کے مالک پرکوئی گناہ نہیں کہ وہ اس میں سے اجھے طریقے سے کھائے یا اپنے غریب دوست کو کھلائے [جو مال جمع کرنے وال نہ ہو ] (()

۲- حدیث مسور بن رفاعة ": (۱) ابن کعب قرظی سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللّیوَالِیّّی کے زمانہ میں مدینہ میں سات باغ وقف تھے، اعراف '، صافیہ '، دلول '، مثیب '، برقہ '، حنی ' اور ابراہیم کی ماں کا چشمہ اُعنان بن زیاد نے کہا: بیسات باغ بی نضیر کے مال میں سے تھے۔

سا- حدیث ابن عمر ":(2) وہ کہتے ہیں عمر "رسول الله علیہ کے پاس آئے اور کہا: اے اللہ کے اللہ کے اس کا سے اس سو (اونٹ یا گائے رسول اللہ علیہ ایسا مال مجھے کہی نہیں ملا میرے پاس سو (اونٹ یا گائے وغیرہ) تھے۔ میں نے مال حاصل کیا کہ اس سے پہلے ایسا مال مجھے کہی نہیں ملا میرے پاس سو (اونٹ یا گائے وغیرہ) تھے۔ میں نے ان کے بدلے خیر میں خیروالوں سے (زمین کے) سو حصر بدلیے۔ میں اس کے ذریعے اللہ تعلق نے فرمایا: تو اصل (زمین) اپنے پاس رکھاوراس کے فائدہ کو (رفاہ عامہ کے لیے) خیرات کردے۔

<sup>-</sup> الدارقطني ۱۸۶/۳

r ا انخاری ۲۷۱۳

۴۰۰ مسلم ۲۰۰۰

۰- البخاري ۲۵۳۵

<sup>-</sup> إحكام الاوتاف النخساف ٢/٦

<sup>-</sup> تصحیح منن سائی ۱۳۳۰ درالدارقطنی ۱۸۷/۴

۳ - حدیث انس نزان انہوں نے فرمایا: جب بیآیت لن تبنالو البوحتی تنفقوا مما تحبون (۱) نازل بول نے تو ان انہوں نے فرمایا: جب بیآیت لین تبنالو البوحتی تنفقوا مما تحبون (۱) نازل بول کے بولی تو ابوطلحہ نے کہا: ہمارار بہم سے مال کا سوال کرتا ہے، اے اللہ کے رسول اللہ تا ہوں کہ میں نے اپنی زمین اللہ کے لیے وے دی تو رسول اللہ تا تی فرمایا: و واپنے رشتہ واروں حمان بن ثابت اور الی بن کعب کے تھے نے میں وے دے۔

2- حدیث عمرو بن الحارث ": (۳) جورسول النمایشة کے سالے، ام المونین جویریہ بنت حارث کے بھائی تھے،
انہوں نے کہا: رسول النمایشة نے وفات کے وقت ندرو پیچھوڑا، نداشر فی ، ندغلام، ندلونڈی اور ندکوئی اور چیز سوائے ایک
خچر کے (۲) [جس پر سواری کرتے تھے ] (د) اور ہتھیار اور پچھ زمین [خیبر میں ] (۱) جے آپ ایک صدقہ کر گئے

(۲) [مسافروں کے لیے ] (۱) [اللہ کے راستے میں ] (۱)

کیا جب رسول التعلیہ خیبرے سات ہجری کوواپس لوٹے۔ کیا جب رسول التعلیہ خیبرے سات ہجری کوواپس لوٹے۔

۱- محميح منن النسائي ۱۸ ۳۳

ا- سورة آل عمران السية ٩٢

۳- ابخاری ۳۹ ۲۷

۳- ایک روایت میں سیائی ملا ہوا۔ غید خجر آیا ہے میچے من نسائی ۲۳۳۱

۸۰۵- ابنجاری ۱۳۳۱

٦- النواري ٢٩١٣

ا كان دوايت من الجيمة بعمور كيّ كالفاظ من ، بخاري ٢٠٩٨

<sup>9-</sup> تعليم من النسائي ٣٣٦١

١- احكام الإوقاف للخصاف ١٦/٦

# ۵-(۲۰۱) رسول التعلیق کاعمریٰ (تاعمروقف) کے بارے میں فیصلہ

#### احكامات:

🖈 مریٰ کے جواز کابیان کہانسان اپی عمر کے ختم ہونے تک ہبکرے۔

🖈 ملکیت کاعمر تک ثبوت جب تک وہ انسان زندہ رہے گا پھراس کے وارثوں کی ہوگی۔

🖈 بوڑھے کے لیے عمر کی میں شرطاورا شٹناء کا جواز نہیں۔

🖈 عمریٰ میں وراثت واقع ہوتی ہے۔

### دلاكل:

1- حدیث جابر بن عبدالله انصاری (۱۱) رسول الله علی این جوبھی آ دی کمی خض ادراس کے بیچے آنے دالوں کے لیے جاتے نے دالوں کے لیے عربی کرے، پھردہ کہے کہ میں نے یہ تھے تیرے دارتوں کو، جب تک ایک بھی تم سے باقی رہے، صدقہ کردیا [تواس نے اپنی بات اس کے حق میں ختم کردی] (۱۲) پھر جواس نے دیا ہے، دینے کے بعد دینے والے کو واپس نہ ہوگا وکونکہ اس نے دیا ہے، دینے کے بعد دینے والے کو واپس نہ ہوگا کے دیکہ اس نے دیا ہے، اس میں دراخت واقع ہوگی۔

سا - حدیث جابر بن عبداللہؓ: (۳) انہوں نے کہا: ایک عورت نے مدینہ میں اپناباغ اپنے بیٹے کے لیے عمر کی کیا، پھر دہ فوت ہو گیا، اس کے بعد دہ بھی وفات یا گئی۔ اس مخص کا ایک بیٹا اور بھائی تھے جوعمر کی کرنے والی کے بیٹے تھے۔عمر کی

<sup>-</sup> ملم ۱۲۱۳

<sup>-</sup> ملم ١٦٥ -

۳- مسلم ۱۳۱۸

٣١٢ مسلم ١١٤١٣

کرنے والی کے بیٹوں نے کہا: باغ ہمیں والیس مل گیا۔ جس کو عمریٰ کیا گیا اس کے بیٹے نے کہا: (نہیں) بلکہ باغ زندگ
اور موت کی صورت میں ہمارے باپ کا تھا۔ پھر وہ اپنا جھگڑا حضرت عثان کے آزاد کردہ غلام طارق کے پاس لے گئے۔
انھوں نے حضرت جابر می بلوایا۔ انہوں نے رسول اللہ علیہ کے مطابق گواہی دی کہ عمریٰ اس کا ہے جس کو دیا
جائے۔ پھر طارق نے یمی فیصلہ کیا، پھر انہوں نے عبد الملک (بن مروان) کو لکھر کر بھی خبر دی اور انھیں جابر کی گواہی کے
بارے میں بتایا۔ عبد الملک نے کہا: جابر نے بچ فرمایا۔ پھر طارق نے وہ تھم جاری کر دیا اور وہ باغ آئے تک اس کی اولاد

دوسراباب گری پڑی چیز،امانت رکھی ہوئی چیز اورادھاردی ہوئی چیز کے بارے میں سیں(۳) نیطے ہیں۔

# ۱-(۳۰۷) گری پڑی چیز کے بارے میں رسول الٹھائیے کا فیصلہ

#### احكامات:

الري موئي چيز کوا محانا جائز ہے۔

γ اس کی سال بھرتشبیر کر ناوا جب ہے،اگراس کا ما لک آگیا تو ٹھیک ورنساس کا استعال جائز ہوگا۔

🖈 (آواره)اونٹ پکڑنا جائز نہیں۔

🖈 گری پڑی چیز کے اٹھانے پر گوا بی لا ناواجب ہے۔

🖈 گری پزی چیز کی خوبیوں کو چھپا نااور بدلنا حرام ہے۔

🖈 گری پزی چیز کی حفاظت اپنے مال کی طرح ضروری ہے۔

🖈 كدكرمه كي حرمت كابيان -

🖈 حدیث لکھنے کا جواز۔

### دلائل:

ا - حدیث زید بن خالد (۱) انہوں نے کہا: ایک وی رسول النہ ایک کے پاس آیا اور ان سے گری پڑی چیز کے بارے میں پوچھاتو آ پڑا گئے نے جواب دیا: اس کی تھیلی (غلاف) اور (باند صنے والے) سے کو پیچان لے پھراس کی ایک سال تک تشہیر (۲) کر اگراس کا مالک آگیا [تواہ وہ دے دے] (۳) ورنہ جس طرح تو چاہے۔ اس نے پوچھا: ایک سال تک تشہیر (۲) کر اگراس کا مالک آگیا [تواہ وہ دے دے] (۳) ورنہ جس طرح تو چاہے۔ اس نے پوچھا: گم شدہ اونٹ؟ [تو گم شدہ بحری ؟ فرمایا: وہ تیرے بھائی کے لیے یا بھیڑ ہے کے لیے ہے۔ اس نے پوچھا: گم شدہ اونٹ؟ [تو رسول النہ تالیق نے میں آگئے یہاں تک کہ آپ تالیق کے رضاد یا چیرہ سرخ ہوگیا پھر] (۳) آپ تالیق نے فرمایا: مجتمع اس

البخاري٢٣٢٩، وموطأ ٣/٥٥٧ ومنداحمه ١١٦/١١

<sup>-</sup> نووی نے کہا: اس بقد پراعلان کرے گا جہاں وہ چیز لی اور بازاروں ، مساجد کے درواز وں اورلوگوں کے اجتماع میں کیے گا، کس کی کوئی چیز گم ہوئی؟ تشمی کا جانور گم ہوا؟ کس کی رقم کم ہوئی؟ وغیرہ المسلم ۲۳۹/۱۳

<sup>-</sup> تصحيح منن الى داؤد ١٣٩٨

للجيج مسلم مهم يهايهه

کرماتھ کیا؟اس کا کھانا پینااس کے ماتھ ہے، وہ پانی ہے گا، درخت کھائے گا یباں تک کداس کا مالک اے پالے۔

۲ - حدیث عیاض بن حمارٌ: (۱) انہوں نے کہا: رسول النّطِیف نے فرمایا: جو مخص گم شدہ چیز پائے تو ایک عادل
گوادیا دو عادل گواہ بنائے۔ پھروہ اسے تبدیل نہ کرے نہ بی چھپائے، پھرا گراس کا مالک آ گیا تو زیادہ حقد ارہے ورندوہ
اللّٰہ کا مال ہے جے چا ہتا ہے دیتا ہے۔

سا - حدیث سوید بن غفله: (۲) انہوں نے فرمایا کہ میں جنگ میں سلیمان ربیداور زید بن صوحان کے ساتھ تھا[یبال تک کہ جب ہم عذیب مقام پرآئے تو وہاں ایک کوڑاگرا پڑاتھا] (\* ) ان دونوں نے کہا: اسے کھینک وے ، میں نے کہا نہیں! کیونکہ اگر میں نے مالک کو پالیا تو تھیک ورنہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ جب ہم واپس لوٹے تو ہم نے ز ماند میں تھلی پڑی ملی، جس میں ایک سودینار تھے۔ میں اسے نجی بھیلیہ کی خدمت میں لایا، آپ کی فیٹے نے فرمایا: اس کا ایک سال تک اعلان کر ! تو میں نے اس کا ایک سال تک اعلان کیا۔ [میں نے اس کی پیچان کرنے والا کوئی نہ یایا ] (۵) پھرا ہے آ ﷺ کی خدمت میں پیش کیا تو آ پ ایس نے فر مایا: ایک سال پھراعلان کرا میں نے اعلان کیا[ تو میں نے نہ پایا] (۱) پھرتيسري مرتبه ميں نے اے (رسول الله عليقة كي خدمت ميں) بيش كيا۔ پھر چوتھي مرتبدلايا تو رسول الله عليقة نے فرمايا: اس کی تعداد ، غلاف اورتسمہ کا اعلان کراگراس کا مالک آجائے ، اس کی تعداد ، غلاف اورتسمہ کا (نشان ) تجھے بتائے تواہے وے دو<sup>(۔)</sup> [ور نہو و تیرے مال کی طرح ہے ]<sup>(^)</sup> اس سے فائدہ حاصل کر <sub>آ</sub>میں نے اس سے فائدہ حاصل کیا ج<sup>(+)</sup> شعبہ راوی کہتے ہیں پھر میں (اگلے راوی سلمہ ہے)اس کے بعد مکہ میں ملا۔انہوں نے کہا: میں نہیں جانبا کہ (سوید نے ) تین سال تك بتلانے كاذكركيا تفايا ايك سال۔

<sup>-</sup> صحیحسنن ابن ملجه ۲۰۳۲ و صحیحسنن الې داؤر ۲۰۳۳

۲- مستمیح بخاری ۲۳۳۷\_ مهر

۳۸۰ میم سنی این ماجد ۲۵۰۲

۱۰۵- مستحقی بخاری ۲۳۴۹

<sup>-</sup>۸۰- تعجمسلم ۳۲۸۳

۹- شخ بخاری ۲۳۳۹

۳ - حدیث عمرو بن شعیب: (۱) و ہ اینے باپ ، و ہ ان کے داداعبداللہ بن عمرو بن عاص سے بیان کرتے ہیں کہ مزینه قبیله کا ایک آ دی نی تیافته کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی اے اللہ کے نی میافتہ ! آپ یماڑی باڑے (کے جانور کی چوری) کو کیسایاتے ہیں؟ فرمایا: ان چرنے والے جانوروں میں ہاتھ کا ننے کی سزانہیں ہے مگروہ چیز جس کی قیت ڈھال کے برابر ہو جائے تو اس میں ہاتھ کا شنے کی سزا ہو عتی ہے اور جو چیز ڈھال کی قیت کو نہ پہنچے تو اس کی سزا تادان اور کوڑے ہے۔ انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول منطقہ! آپ لٹکے ہوئے پہلوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فر مایا: و د کچل اوراس جیسےان کے ساتھ (اور کچل بھی دے گا )اور سزا ( بھی یائے گا )اور لٹکے ہوئے کچلوں میں ہاتھ کا شخ کی سز انہیں ہے مگر جو کھلیان کے اندر (محفوظ) ہوں (ان پر ہاتھ کا شنے کی سز اہے ) کھلیان کے اندر ہے جو کچھا ٹھائے گا، اگروہ ڈھال کی قیمت کو پنچیتو اس میں ہاتھ کا نے جا کیں گے ، جو چیز ڈھال کی قیمت کونہ پنچیاس میں تاوان اور کوڑوں کی سزا ہوگی۔انہوں نے کہا: آپ علیہ ویران رائے یا رہائٹی بستی سے ملنے والی چیز کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ عَلِينَةُ نِهِ مایا ایک سال تک اعلان کر ،اگراہے تلاش کرنے والا آجائے تواہے دے دو، ورنہ جو تیری مرضی اوراگراس چز کا طالب زمانے (لیعنی زندگی) میں کسی ایک دن (بھی) آجائے تواہے دے دو اور جوچیز آبادراہے، بے آبادہتی میں ملے تو اس میں اور دفینہ (خزانے ) میں پانچواں حصہ ہے۔انہوں نے کہا گم شدہ بکری کے بارے میں آپ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ میاف نے فرمایا: وہ تو کھانا ہے تو یا تیرا بھائی کھا سکتے ہیں یا بھیٹر یا کھا جائے گا۔اینے بھائی کی گم شدہ بکری كو باندھ ركھ۔ انہوں نے كہا: اے اللہ كے رسول الليظة إلىم شدہ اونٹ كے بارے ميں آپ الله كيا فرماتے ہيں؟ تو آپیشے نے فرمایا: تجھے اس سے کیاواسطہ ہے جبکہ اس کے ساتھ اس کا کھانااور یانی موجود ہے، بھیڑ ئے سے اس کا خطرہ نبیں ہے، وہ گھاس کھائے گا، پانی ہے گا،اہے چھوڑ دو، یہاں تک کہاہے تلاش کرنے والا آجائے۔

2- حدیث الی هریرة اورابن عباس : (۲) ان دونوں نے فرمایا : جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ کو کہ پر فتح عطا کر دی، رسول اللہ علیہ لوگوں کے در بیان کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء بیان کی اور فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ہاتھی دالوں کو کہ ہے رسول اور مومنوں کو اس پر غالب کیا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھا اور میرے لیے بھی دن کی ایک گھڑی حلال کیا گیا اور میرے بعد بھی سکسی کے لیے حلال نہیں ہوگا۔

ا- الدار تطنی ۴۳۶/۳ اور مندامام احمد ۱۸۶/۲\_

۳- مستحیح بخاری ۲۳۳۳<sub>-</sub>

اس کے شکار کو تنفر نہ کیا جائے نہ تو اس کا کا نٹااٹھایا جائے اور نہ بی اس کی کوئی گری پڑی چیز طلال ہوگی سوائے اس
کے جس کا اعلان کیا گیا۔ اور جس کا کوئی آ دمی قل ہوجائے تو وہ دوفیصلوں میں ہے بہتر کا اختیار رکھتا ہے یا تو فد رہے لے
یا قصاص حضرت عباسؓ نے کہا: سوائے اذخر گھاس کے کیونکہ ہم اسے قبروں اور گھروں کے لیے استعمال کرتے ہیں تو
رسول النہ اللہ نے نے فرمایا: سوائے اذخر گھاس کے ۔ پھر یمدیوں میں سے ایک شخص ' ابوشاہ' کھڑا ہوا تو اس نے کہا! اے اللہ
کے رسول النہ بیانے ایم میں اللہ دیجے تو آ پے بیانی نے فرمایا: ابوشاہ کولکھ دو! امام اوزائی نے کہا: یعنی یہ خطبہ جواس نے
رسول النہ بیانے سے سنا تھا۔

# ۲-(۳۰۸) رسول التُولِيَّةُ كالمانتوں كے بارے ميں فيصله

### احكامات:

🖈 امانت میں ضانت نہیں ہے۔

🖈 ادھار لی ہوئی چیز کی ادائیگی اورملیحہ واپس کرناواجب ہے۔

ادھار چیز کی ضانت کا بیان جب ادھار لینے والا بالا تفاق زیادتی قبول کرے اور کی نہ کرنے کی صورت میں ،
 اکثر کے نز دیک ضانت ہوگی ، سمرہؓ کی حدیث کی بنیا دیر۔

### دلاكل:

ا حدیث عمرو بن شعیب : (۱) وہ اپنے والد ہے اور وہ ان کے دادا ہے روایت کرتے ہیں۔رسول اللہ علیہ نے فر مایا: جُرِّخْص کسی کوامانت دیتو اس پر کوئی ضانت نہیں ہے۔

۲ ۔ حدیث انس بن مالک : (۲) انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول النہ انسٹیک کو بیفر ماتے ہوئے سنا: ادھار کی ہوئی چیز اور منچہ (۲) واپس لوٹایا جائے گا۔

ا- صحيح-نمن ابن ماجه ۱۹۳۵، ارواء الغليل ۱۵۳۷، سلسله احاديث الصحيحه ۲۳۱۵-

ا - منتج منن ابن بادیم ۱۹۳۳ ساسله احادیث انتخیجه ۲۱۱ اور ارواء انتخلیل ۱۳۱۳ -

ے میں میں میں میں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک وہ جو آ دی اپنے ساتھی کوصلہ وے دیتو وہ اس کا ہوگا، دوسرا وہ جو آ دی اپنے ساتھی کو بمری یا اونٹی --کہو وقت کے لیے دود حدادر گو ہروغیر و کا نفع حاصل کرنے کے لیے دے، اس کا واپس کر ناضر وری ہے ( انتھابیہ )۔

سا ۔ حدیث عمرو بن شعیب: (۱) وہ اپنے باپ ہے، وہ ان کے دادا ہے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول النمایشہ نے فرمایا: امانت دار پر صانت نہیں ہے۔

المحاریث ابواہامہ باحلیٰ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول الشکالیٹ ہے ججۃ الوداع کے سال خطبہ فرہاتے ہوئے ساز الشدتعالی نے ہرخق دارکواس کاحق و دویا ہے اب وارث کے لیے کوئی وصیت نبیں اور بچے بستر والے کا ہے اور زائی کے لیے بیخروں کی سزا ہے اوران کا حساب اللہ پر ہے جس نے غیر کی طرف اپنے باپ ہونے کا دعویٰ کیا یا غیر کی طرف اپنے آتا ہونے کو منسوب کیاتو اس پر اللہ [فرشتوں اور تمام لوگوں] (ایم) کی لعنت قیامت تک کے لیے عورت طرف اپنے آتا ہونے کو منسوب کیاتو اس پر اللہ [فرشتوں اور تمام لوگوں] (ایم) کی لعنت قیامت تک کے لیے عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر خرج نہ کرے سوال کیا گیا: اے اللہ کے رسول اللہ اللہ کے رسول اللہ اللہ کے اس کی جائے گی منیجہ واپس کی جائے گی منیجہ واپس میں سب سے افضل ہے اور رسول اللہ اللہ اللہ مناوں میں سب سے افضل ہے اور رسول اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اس کی جائے گی منیجہ واپس کی جائے گی منیکہ واپس کی جائے گی منیکہ کی منیکہ کی منتوب کی من

**۵۔ حدیث** عمر و بن شعیب: <sup>(\*)</sup> وہ اپنے باپ سے وہ ان کے دادا سے وہ نجی البیطی سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے مرد بن شعیب اور امانت رکھنے والے غیر خائن پر ضائن پر ضائن پر ضائن کر ضائن کر سے اس اور امانت رکھنے والے غیر خائن پر ضائن ہر ضائن کر سے اور امانت رکھنے والے غیر خائن پر ضائن ہمیں۔

س-(۳۰۹) الی ادھار لی ہوئی چیز کی ضانت کے بارے میں جوغائب ہوجائے،

رسول التعليقية كافيصله

#### احكامات:

🕸 كافرےمستعارليناجائزے۔

<sup>-</sup> الدارقطني ١٠/١٣

۳- مسیح سنن تر مذی ۱۷۴۱

۳۴۳ الدارتطنی ۳۱/۳ ،آنہوں نے کہابیر دایت ممر داور مبیدہ کے ضعف کی وجہ سے ضعیف ہادر شرک قامنی سے روایت غیر مرفوع ہے۔ پھرانہوں نے شرک سے این سندوں سے روایت کی ہے۔

٥- ضعيف الترندي خام اورضعيف ابن ماجه ٥ اور ارواء الغليل ١٥١٦

🛪 ملمانوں کی طرف ہے کا فرکالزائی میں شامل ہونا جائز ہے۔

🚓 زره وغیره جھیاروں کا ادھار لینا جائز ہے۔

🖈 ادھارقابل واپسی اور قابل ضانت ہونے کابیان۔

### دلاكل:

**ا۔ حدیث ا**بن شبابؓ : (۱) انہیں معلوم ہوا کہ رسول الٹیجائیے کے زمانہ میں غیرمہا جرعورتیں اپنے وطن میں اسلام لائیں اور جب وہ مسلمان ہوئیں تو ان کے خاوند کا فریتھے۔ان میں سے ولید بن مغیرہ کی بیٹی جوصفوان بن امیہ کے نکاح میں تھیں، وہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہو گئیں، جبکہ اس کا خاوند صفوان بن امیداسلام ہے بھا گ گیا تورسول التبعیق نے اس ک طرن اس کے چیا کے بیٹے وہب بن عمیر کواپن جا درمبارک (صفوان بن امیز کے لیے )امان دے کر بھیجا۔اورا ہے ر سول النُعلِينة نے اسلام کی دعوت دی اور اگروہ اسلام قبول کرنے پر راضی ہوجائے تو اسے رسول النَّعلِينة کے پاس لایا جائے ورندا سے دومینے کی مہلت ہے۔ جب صفوان بن امنید رسول النوانیة کے پاس آ پیانی کی جا در لے کرآ یا تو لوگوں کے سامنے اس نے آپ ایک کوآ واز دی اور کہا: اے محمولیات ایس میرے چیا کا بیٹاوھب،میرے پاس آپ ایس کا بیٹا ہے کی جادر كرة يااوركها كهة علية في محصاين طرفة في عوت دى به اگريس اس معامله ميس راضي مون توات قبول كر لوں ورنہ مجھے دویاہ کی مہلت ہے۔ آپ علیہ نے فرمایا: اے ابا ذھب! اتر آؤ، اس نے کہا: نہیں! اللہ کی قتم! جب تک مجھ پر واضح نه کردیں تو رسول النبیالین نے فرمایا: بلکہ تیرے لیے حیار ماہ کی مہلت ہے۔ پھر رسول النبیالینی مقام حنین سے ہوازی کی طرف چل بڑے تو صفوان بن امید کی طرف پیغام بھیجا اور اس سے عاریتاً زر ہیں اور ہتھیا رطلب کیے ۔صفوان نے کہا: کیا خوتی ہے؟ یا مجبوراً؟ رسول الله علیہ نے فرمایا: خوتی ہے،صفوان نے رسول الله علیہ کوایئے ہتھیا روغیرہ جواس کے پاس تھے عاریتاً دے دیے، پھر صفوان رسول اللہ علیہ کے ہمراہ کفر کی حالت میں (جنگ کے لیے) لکلا، حنین اور طا کف میں کفر ہی کی حالت میں حاضر ہوا اور اس کی بیوی مسلمان تھی ، رسول النبطیقی نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نبیس ڈالی بیباں تک کے صفوان مسلمان ہو گیا اور اس کی بیوی اس نکاح میں اس کے ساتھ می شہری رہی ۔

موطالام بالک ۵۳۳/۲

۲۔ حدیث بعض بی صفوان بن امیہ: (۱) انہوں نے کہا: رسول اللہ نے صفوان سے دو چیزیں ادھار طلب کیں ،ان دونوں میں سے ایک صفانت کے ساتھ دوسری بغیر صفانت کے۔

سا حدیث صفوان بن یعلی: (۱) وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا: رسول اللہ علیہ نے مجھے فر مایا: جب تیرے پاس میرا پیغام آئے تو آنہیں ۳۰ زر ہیں اور ۳۰ اونٹ دینا، اس نے کہا: میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول ایستے !ادھار قابل واپسی یا ادھار قابل صانت؟ رسول اللہ واللہ نے فر مایا: قابل واپسی \_

<sup>-</sup> مصنف عبدالرزاق ۹ ۱۴۷۸

r- تعليم سنن الي داؤر ٣٠٩٥٥، الصحيحة ١٣٠٠ - ٢

۳- تعیم سنمن الی دا ؤ د ۳۰ ۳۰

۳- زیلتی نے کہا: کہ ان دونوں واقعات کی ولیل عبدالرزاق کی روایت ۲۵۸۹ ہے کہ نیکا گئے نے دوسم کے اوھار لیے۔ ان میں ہے ایک مغانت
کے ساتھ اور دوسرا بغیر شانت کے نیف الرابیم / ساا ۔ اور البانی سے کہا: اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ اوھار کی خانت ہوگی۔ اس حدیث اور اس
سے پہلے والی حدیث میں کوئی تعارض نمیں ہے کیونکہ اس حدیث ہے کہ اوھار لینے والا اس صورت میں ضام ن ہوگا جب و واس کی ذمہ داری افعاتا ہے۔
اور سابقہ حدیث سے سرادیہ ہے کہ واس صورت میں ضامی نمیں ہوگا جب و واس کی ذمہ داری نمیں لیں البنداان دوا حادیث میں کوئی تعارض نمیں اصل ہے ہے کہ اور اس کی ذمہ داری کے لئے و دوضا میں ہوگا (الصحید ۱۱۰/۳)
اور حارجیز ضاح ہوت کی صورت میں اس کی خانت نمیں ہوگا البت اگر اوھار لینے والا اس چیز کی ذمہ داری لے لئے و دوضا میں ہوگا (الصحید ۱۱۰/۳)

۵- مختیج سنن الې داؤ د ۳۲ مه معاصفوان بن امید کی روایت سه -

متدرك حاكم ١٩٩/٣ انهوں نے كباس كى سند سي بيكن اسے ذهبى ئىنيىن نكاا اور نەبى اس كى موافقت كى ـ

نیسراباب وصیت کی شرا کط کے بارے میں اس میں (۴) نیطے ہیں۔

# ۱-(۳۱۰) رسول التوليفية كافيصله كه قرض وصيت سے يميلے ہے ت

#### احكامات:

🖈 وصیت پوری کرنے سے پہلے میت کے قرض کی ادائیگی واجب ہے۔

ارث کے لیے وصیت کرنانا جائز ہے۔

🖈 برکت کی دعا کرناجا زئے۔

النظاف كم عجزات من الك معجزه كابيان -

دلائل:

ا حدیث علی :() رسول النمایشی نے فیصلہ فر مایا کہ قرض کی ادائیگی وصیت سے پہلے ہے جیسا کہ تم پڑھتے ہو اللہ کے فر مان میں: (وصیت کو پورا کرنے کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد (وار توں کو حق ملے گا)()) قرض سے پہلے (یعنی اگر چہوصیت قراءة مقدم ہے گراداء مُوخر ہے)۔

7- حدیث ابواما مالباهلی از انہوں نے کہا: میں نے رسول النہ ایشے کو جے الوداع کے خطبہ میں فرماتے ہوئے سا:
الله تعالیٰ نے ہر حق دارکواس کا حق دے دیا ہے۔ اب وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ، پچے بستر والے کا ہے اور زائی کے لیے پھر ہوں گے اور ان کا حماب اللہ پر ہوگا ، جمش خص نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیایا غلام نے اپنے مالکوں کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نبنت کی تو اس پر قیامت کے دن تک اللہ کی لعت ہوگ یورت اپنی غلام نے اپنے مالکوں کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نبنت کی تو اس پر قیامت کے دن تک اللہ کی لعت ہوگ یورت اپنی خاوند کے گھر ہے اس کی اجازت کے بغیر خرج نہ کرے۔ عرض کی گئی اے اللہ کے رسول میں اور قبی تعنی ہوئی چیز اوا کی جائے اور وقتی تحفہ واپس علی ہوئی چیز اوا کی جائے اور وقتی تحفہ واپس علی ہوئی چیز اوا کی جائے اور وقتی تحفہ واپس کی جائے گا۔ اور قبی کی اس نے ضانت کی ہے۔
کیا جائے گا۔ اور قرض ادا کیا جائے گا اور ضامن اس چیز کا ذمہ دار ہے جس کی اس نے ضانت کی ہے۔

ا- مورة النساءة يت نمبراا

۳- تحجيم من الته ندي ۱۷۴۱

# ۲-(۳۱۱) رسول الله والشياية كافيصله كه كافر كي وصيت كو بورا كرنا ضروري نهيس

#### احكامات:

🖈 کا فرکی وصیت کو پورا کرنا ضروری نہیں۔

🖈 ملمان کی وصیت کو پورا کرنا ضروری ہے۔

😽 وصيت كرنے والےمسلمان كوصدقه، حج اور غلام آزاد كرنے كا ثواب پنچتا ہے۔

### دلائل:

ا ۔ صدیت عبداللہ بن عر ہ : (۱) عاص بن واکل [اسمی] (۱) نے سوغلام آزاد کرنے کی وصیت کی تو اس کے بیٹے ہشام نے اس کی طرف سے صرف بچاس غلام آزاد کیے۔اس کے (دوسرے) بیٹے عمرو نے اس کی طرف سے باقی

ا- مستحيح منن نسائي اسه ۱۹۷۳ و صحيح منن ابن ماجه ۱۹۷۳ - ۱۹۷۳

r - مستيح منمن ابوداوَ د ٢٥٠ م

r - من كبري يعقى 1/9 م

پچاس غلام بھی آزاد کرنے کا ارادہ کیا تو کہا: میں (پہلے)رسول اللہ بھائیہ ت پوچھاں ، وہ نبی کریم ہلیہ کے باس آئے۔
اور کب اے اللہ کے رسول ہلیہ امیرے باپ نے سونلام آزاد کرنے کی وصیت کی ، بشام نے اس کی طرف سے بچاس نام آزاد کردوں ؟ تو رسول اللہ بھی باتی ہے فرمایا: [کافر نام آزاد کردوں ؟ تو رسول اللہ بھی باتی ہے فرمایا: [کافر کی طرف سے آزاد کردوں ؟ تو رسول اللہ بھی ہے فرمایا: [کافر کی طرف سے نام آزاد کرتے ،صدقہ کرتے یا جج کی طرف سے نام آزاد کرتے ،صدقہ کرتے یا جج کہا تا ہے اس کی طرف سے نام آزاد کرتے ،صدقہ کرتے یا ج

# س-(۳۱۲) رسول التعلیق کا ایسے مسلمان کی وصیت کے بارے میں فیصلہ

# جس بردوعیسائی گوابی دیں

#### احكامات:

🛠 جب گواہوں پرحق بات چھیانے کا ممان ہوتو دونوں گواہوں ہے تھم لینا جائز ہے۔

ج ﴾ آیت ﴿ اِسَانِ الواتمبارے آپس میں دوخص کا گواہ ہونا مناسب ہے جبکہ تم میں سے کسی کوموت آنے لگے ﷺ کا شان نزول ۔

🤝 وصیت میں دونوں گواہوں ہے عصر کے بعد قتم لینااہمیت وتر جیح کا حامل ہے۔

ج ولیل کی بناپردعوی ثابت ہوجا تا ہے اور حق کے ساتھ فیصلہ کرنا واجب ہے۔

ترن رسول التعليث كى مخالفت كرنا جائز نبيس - 57

### دلائل:

ا ۔ حدیث ابن عباسؓ: ( ) انہوں نے کہا: بن سہم کا ایک آ دمی ہمیم داری اور عدی بن بداء کے ساتھ سفر پر نکلا، وہ سبمی شخص ایک جگد پر فوت ہو گیا جہاں کوئی مسلمان نہ تھا تو جب وہ دونوں اس کا تر کہ لے کرواپس آ ئے تو وار نوں نے

<sup>-</sup> مصنف مبدارزاق ۱۱/۹ (۱۲۴۹)

e بني ري مريع المريع المريع المريع المريع المريع مشن الي والأوام المريع المريع المريع المريع المريع المريع الم

چاندی کا ایک پیالہ گم پایا جے سونے کے تاروں سے مزین کیا گیا تھا تو رسول النہ کوفٹے نے ان دونوں سے قسم لی[اللہ کوفتم!

ذتو ہم نے اسے چھپایا ہے اور نہ بی ہمیں اس کا پتہ ہے] (۱) پھروہ پیالہ کہ میں مل گیا، جن سے وہ پیالہ ملا تھا انہوں نے کہا:

ہم نے یہ پیالہ تیم اور عدی سے خرید اہے تو سہی کے ور ٹامیں سے دوآ ومیوں نے کھڑ ہے ہو کرفتم اٹھائی کہ ہماری گوا بی ان

گی گوا بی سے زیادہ تجی ہے اور پیالہ ان کے ساتھیوں کے لیے ہے، راوی نے کہا: یہ آیت انہیں کے بارے میں نازل

ہوئی جو اے ایمان والو اجمہارے آئی میں دو شخص کا گواہ ہونا مناسب ہے جبکہ تم میں سے کسی کوموت آنے لگے اور
وصیت کرنے کا وقت ہو، و دو دو شخص دیندار ہوں، خواہ تم میں سے ہوں یا غیرلوگوں میں سے دو شخص ہوں پھی (۱)

۲-حدیث شعبی: (") انہوں نے کہا: ایک مسلمان کو دقو قاء مقام پر موت آگئی، انہیں وہاں کوئی مسلمان نہ ملا جوان کی دعیت پر گوا ہی دیتا تو انہوں نے اہل کتاب کے دوآ دمی گواہ بنالیے ۔ دو دونوں کوفہ میں ابوموی اشعریؓ کے پاس آتے اور اس بات کی خبر دی اور اس کا ترکہ اور وصیت پیش کی تو اشعریؓ نے کہا: یہ معاملہ نبی کریم الیکھ کے زمانہ کے بعد بھی پیش نہیں آیا تو انہوں نے ان سے عصر کے بعد قسم کی کہانہوں نے نہ خیانت کی ہے، نہ جھوٹ بولا ہے، نہ یہ وصیت تبدیل کی ہے اور نہ ہی اس میں سے کچھ چھپایا ہے، یہ ای آدی کی وصیت اور ترکہ ہے پھرانہوں نے ان دونوں کی گوائی کو جاری کردیا۔

سا ۔ حدیث عکرمہ: (\*) انہوں نے کہا: تمیم الداری اور عدی بن بداء دونصر انی شخص تھے جودورِ جاہلیت میں مکہ میں مان تجارت لاتے اور وہاں دیر تک قیام کرتے تھے۔ جب نبی کریم سی تھے جرت فرمائی تو دونوں نے مکہ کی بجائے مدینہ مان تجارت لا ناشروع کردیا، (اس دور میں ) بدیل بن ابوماریہ جوعمر و بن العاص کے خلام تھے، تجارت کے لیے مدینہ آئے، وہاں سے یہ سب مل کر تجارت کی غرض سے شام کی طرف نکلے۔ ابھی یہ راستے ہی میں تھے کہ بدیل بیار ہو مدینہ وار سے اپنی وصیت کے اور وصیت کی، جب وہ فوت کے ۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنی وصیت کے اور اسے اپنے سامان میں رکھ دیا اور ان دونوں کو وصیت کی، جب وہ فوت

<sup>-</sup> درالمن به ۱۲/۳

<sup>-</sup>r سورة المائدة آيت ١٠٨-٢٠١

<sup>--</sup> تسیح منن ابوداؤد ا-- البانی نے کہاا گر شعبی کاموی سے ساع نابت ہوجائے تو اس روایت کی اسناد سیح ہے۔

<sup>۔۔</sup> استابن جریرے روایت کیاان سے الدرالمنور ۳۳۴/۳ میں میوطی نے روایت کیا۔ ترندی نے استایک دوسرے بیاق کے ساتھ ضعیف شن ترندن ۵۱ ۵۸ می مختر انکلااور بخاری نے بھی اس کا پیچو حصہ بیان کیا ، آخ الباری ۴۸۰/۵

ہو گئے تو ان دونوں نے ان کا سامان کھولا اوراس میں ہے کوئی چیز نکالی بھرا ہے ای طرح بند کر دیا جس طرح و وقعا \_ پھر و ہ دونوں اس کے دارثوں کے یاس مدینه منورہ پنیجے اور اس کا سامان انہیں دے دیا۔ جب اس کے دارثوں نے اس کا سامان کھولاتو انہیں اس میں ہے اس کی وصیت اور سامان کل گیالیکن انہوں نے ایک چیز کم یائی ۔ انہوں نے اس کم شدہ چیز کے بارے میں ان دونوں سے بوچھانو انہوں نے کہا کہ بیسارے کا ساراسامان ہے جواس ہے ہمیں ملااوراس نے ہمیں ویا۔ انبوں نے ان دونوں ہے کہا: پھراس کے ہاتھ ہے کھی ہوئی استحریر کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا: ہم نے اس میں ہے کوئی چیز نبیں چرائی تو و واس جھڑے کونی کر مھائیلی کے پاس لے گئے۔ پھر بیآ یت کریمہ نازل ہوئی ﴿ اے ایمان والو! تمبارے درمیان گوابی کا طریقہ۔۔۔۔ ﷺ تورسول النّعائية نے حکم فر مایا کہان دونوں سے عصری نماز کے بعد قتم لو، کہاس زات کی قتم جس کے علاو دکوئی معبود نہیں ہم نے اس سے اس سامان کے علاو و کچھنییں لیا اور نہ بی ہم نے کوئی چیز چرائی ہے۔ جتنی دیراللہ نے حاباہ و تھبرے رہے ( یعنی ان کا حجوث چھیار ہا ) پھران دونوں سے سونے سے منقش حاندی کا ایک برتن مل گیا تو اس (مرنے والے ) کے وارثوں نے کہا: بداس کے سامان میں سے ہے،انہوں نے کہا: ہم نے یہ جرایانہیں بلکہ بیہم نے اس سے خریدا تھا۔ ہمقتم کے وقت اس کا تذکرہ کرنا بھول گئے تھے، ہمیں خود بھی جھوٹ بولنا نالبند ہے۔ وہ (وارث) یہ سئلہ رسول اللّبطائیة کی خدمت میں لے گئے تو دوسری آیت نازل ہوئی ﴿ پھرا گرمعلوم ہوجائے کہ وہ دونوں گواہ گناہ کے مرتکب ہوئے میں ۔۔۔۔ ﷺ پھر نبی کر یم اللہ نے میت کے وارثوں میں سے دوآ دمیوں کو حکم دیا کہ واس چیز کا حلف اٹھا کمیں جوان دونوں نے چرائی اور غائب کی ہے اور جس کے وہ دونوں مرتکب ہوئے ہیں۔پھر (بعد میں )تمیم الدارئ مسلمان ہو گئے اور نبی کریم آلیکے کی بیعت کی ۔وہ کہا کرتے تھے:اللہ اوراس کے رسول میکٹ نے بچے فر مایا، میں نے برتن لباتھا۔

سم حدیث قادہ بن العمان : (۱) انہوں نے کہا: ہمارے خاندان میں ایک گھرانا تھا جو بنوابیر ق کہلاتے تھان میں بشر، بشیر اور مبشر تھے، بشیر منافق تھا جو شعروں میں صحابہ کرام کی ججو (برائی بیان) کرتا تھا۔ پھروہ اس شعر کو عنتے تو کہتے اللہ ک کس شاعر کے ساتھ غلامنو ب کر کے کہتا: فلال شخص نے ایسے ایسے کہا ہے ۔ صحابہ کرام جب اس شعر کو سنتے تو کہتے اللہ ک قتم! بیشعراس فبیث کے علاوہ کس اور نے نہیں کہے، وہ یہ کہتے یا میرے چپا کے قول کے مطابق کہتے کہ بیشعرا بن ابیر ق است سیخی من زندن ۲۵۲۳، ماکم ۲۸۵/۰ انہوں نے کہا ہے مشام کی شرط کے مطابق سیخ بینون ان دووں نے ایسی نگالا۔

نے کیے میں ۔رادی نے کہا: و دلوگ اسلام میں بھی اور جا بلیت میں بھی محتاج اور فاقہ والے تتھے اور مدینہ میں لوگوں کا کھانا کجھوراور جو بی تھا۔اوراس آ دمی ( یعنی میرے چیا کو ) کو جب کچھیسر ہوتااور ملک شام ہے کوئی بنجارہ مید و لے کر آ جا تا تو و واس نے خاص اینے لیے خرید لیتا جبکہ دوسرے خاندان والوں کا کھانا کھجوراور جو بی ربتا تھا۔ ایک وفعہ ایک بنجار وشام ے آیا تو میرے چیار فاعد بن زید نے اس سے بچھ میدہ خرید لیا اورا ہے ایک جھرو کے میں رکھ دیا۔ اس جھرو کے میں تلوار اورز روی صورت میں اسلح بھی رکھا ہوا تھا۔ پھراس پرگھر کے نیچے سے زیادتی کی گئی اور جھرو کے میں نقب لگا کر کھانا اور اور اسلحہ چرالیا گیا، دوسری فتیج کے وقت میرے یاس میرے بچارفاعه آئے اور کہا: اے بھتیج! گزشتہ رات ہم برزیادتی ہوگئ ے، ہمارے جھروکے میں نقب لگا کر ہمارا کھانا اور اسلحہ چرالیا گیا ہے۔ راوی کہتے ہیں: ہم نے اہل محلّمہ ہے اس بارے میں دریافت کیاتو ہمیں کسی نے بتایا کداس رات ہم نے بنی امیر ق کو آ گ جلاتے ہوئے ویکھا ہے۔ ہمارا بجی خیال ہے کہ و دنمبارے بی کمانے برہوگی ( یعنی جو چوری ہوگیا ہے ) بنوابیرق کہتے تھے، ہم نے اہل محلّہ ہے یو چھاتو (یہ تیجہ نکالا کہ ) بمارے خیال میں تمہارا چورلبیدین مبل ہےاوروہ ایک نیک مسلمان آ دمی تھا۔ جب لبید نے یہ بات نی تو اپنی آلموار سونت کی اور کہا: کیا میں نے چوری کی ہے؟ اللہ کی تتم ! میں تم پریہ تلوار چلاؤں گایاتم اس چوری کو ظاہر کر دو گے ۔انہوں نے کہا: اے آ دی اس تلوار کو ہم ہے دور کرلو، تو چورنہیں ہے۔ پھراس چوری کے متعلق اہل محلہ ہے دوبارہ پوچھ کچھی کی تو ہمیں یقین ہو گیا کہ بنی ابیر ق بی چور بیں۔میرے چھانے مجھ ہے کہا:اے بھتیج!اگر تو رسول الٹیٹیٹے کے یاس جاتا اوراس بات کا تذكره كرتا ( تو كيابى احيابوتا )\_

قادہ کہتے ہیں میں رسول الشفائی کے پاس آیا اور عرض کی ہمارے خاندان میں ہے ایک گھرانا بہت ظالم ہے، وہ ہیر ہے بچار فاحد کے گھر آئے اور اس کے جمرو کے میں نقب لگا کر اسلحہ اور کھانے کا سامان چرالے گئے۔ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بتھیار ہمیں واپس کردیں جبکہ کھانے کی ہمیں اتی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم الیف نے فرمایا: میں اس بارے میں فیصلہ کرتا ہوں۔ بنوامیر من عروہ تھا، کے پاس آئے اور اس میں فیصلہ کرتا ہوں۔ بنوامیر میں نے جب یہ بات میں تو ووا ہے ایک آدی جس کا نام اسیر بن عروہ تھا، کے پاس آئے اور اس سے اس بارے میں بات چیت کی اور اس بارے میں محلّہ والوں میں سے کچھلوگ استھے ہوئے اور انہوں نے کہا: اے اللہ

ے رسول ﷺ! قاد ہ بن نعمان اور اس کے جیانے ایک سلمان اور نیک خاندان پر جان بو جھ کر بغیر کسی ڈبو ت اور دلیل کے چوری کا الزام لگایا ہے۔ تمادو نے کہا میں رسول الشفائصة کے یاس آیا اور آ پیشائیہ سے بات کی و آپ سیستہ نے فرمار تو نے ایک نیک اور مسلمان خاندان پر بغیر کسی شہوت اور دلیل کے جان بوجھ کر چوری کا الزام لگایا ہے: قرار و کے و ماں ہے واپس پلنا، میں سوچ رہاتھا کہ احسابو تا اگر مال ضائع ہوجا تا اور میں اس بارے میں رسول اللہ بیٹے ہے ، ت كرتا ميرا جيامير بياس يار اوركها: الصحيتج اتون كياكيا بي مين في التي تايا كرسول المنطقة في مجهد الويا تھا۔ تو و و کہنے لگے :اللّٰہ مددگار ہے۔ پھر زیاد وعرصہ نہ گزراتھا کہ قر آن کی بیآیات نازل ہوئیں۔ ہیسم نے تبوی کا افیا کتاب اس لیے نازل کی ہے تا کہ تواللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ سے اور تو جوروں کی طرف ہے جھٹر نے والانہ ہو ﷺ <sup>(۱)</sup> (چوروں سے مراد) بی ابیرق ہیں۔اور جوق نے کہا ہے اس بارے میں اللہ سے بخش طلب كر\_ جب قرآن كى يه آيات نازل بوكي تورسول التعليقة كي ياس المحدلايا كيا، آي بينة في التدرفام ك طرف اوٹادیا، قادہ کتے ہیں جب میں اپنے جیا کے ماس اسلحدلایاد و بوڑھے ہو کیکے تھے اور جاملیت کے زمانے سے ان کی بینائی مزور ہو پکی تھی،میرا خیال تھا کہان کے اسلام میں پچھٹلل ہے۔ جب میں اسلحیان کے یاس لایا توانبوں نے کہا، ا \_ سیتے ایداللہ کی راد میں صدقہ ہے تو میں نے جان لیا کہ اس کا اسلام سیح ہے۔ جب قرآن کی بیآیات اتریں تو بشیر مشرکوں ہے ال گیااور سلافہ بنت سعد بن سمیہ کے پاس قیام پذیر بہوا تو اللہ نے بدآیت مازل فرمائی اللہ جو بدایت کے ظاہر ہونے کے بعد رسول النبیائی کی مخالفت کرے اور مومنوں کی راہ ہے الگ ہوکر چلے تو ہم اے ای طرف پیمیرویں گے جس طرف و د پھر تا ہے، پھر بم اسے جہنم میں داخل کریں گے اور و دبراٹھ کا ناہے ﴾ <sup>(۲)</sup>

مورةالنساء آيت نمير٥٠١

سورةالنساء آيت مُبرِ١١٥–١١٦

# ۲-(۳۱۳) مشتبرامور کے بارے میں رسول التعلیق کا فیصلہ

#### احكامات:

الله کافری وصیت کو پورا کرنا ناجا زئے۔

۲۶ زنائے نسب ثابت نبیں ہوتا۔

😁 بچ بستر والے کا ہے اور زانی کے لیے بھر ہیں۔

🕸 مشتبامور میں بڑنے سے بچنا جاہے۔

🌣 🕏 شکوک و شبہات کے ذرا کع ختم کرنے کے متعلق کہنے والوں کی دلیل۔

دلاكل:

صدیت عائش (۱) جونی کریم الله کی بیوی ہیں۔ انہوں نے کہا: عتبہ بن ابی وقاص نے اپ بھائی سعد بن ابی وقاص کو یہ وصیت کی کہ زمعہ کی لونڈی کا بیٹا میر بے نظفہ سے ہے، اس لیے تم اے لینا۔ راویہ کہتی ہیں '' فتح کہ کے سال سعد نے اسے بکڑ لیا اور کہا یہ میرا بھتیجا ہے، اس کے بارے میں مجھے وصیت کی تھی [میرے بھائی عتبہ نے کہ جب میں مکہ جاؤں تو زمعہ کی لونڈی کے بیٹے کودیکھوں اور اسے لیوں کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے ] (۲) عبد بن زمعہ کھڑے ہوئے اور سیمر کے بیٹے کودیکھوں اور اسے لیوں کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے اور پیمرا بھائی ہے کونکہ میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے اور میدیمرے باپ کے بستر پر پیدا ہوا ہے، وہ دونوں اس بھٹی ہے کہ میں اور اسٹی بھٹی ہے ہوں کہ تا ہے اللہ کے رسول اللہ بھٹیا ہے کیونکہ میرے باپ کی لونڈی کا بھٹا ہے اور میں بھٹی ہونکہ میر میں بھٹی ہونے واس کی انسان میں بھٹی ہوں واسٹی ہونو واضح طور بیٹا ہوا ہے۔ [رسول اللہ بھٹی نے فرمایا: بی بستر بیٹر ابی ہے۔ بھر رسول اللہ بھٹی نے فرمایا: بی بستر بیٹر بی بیدا ہوا ہے۔ [رسول اللہ بھٹی نے فرمایا: اے عبد بن زمعہ یہ تیرا بی ہے۔ بھر رسول اللہ بھٹی نے فرمایا: اے عبد بن زمعہ یہ تیرا بی ہے۔ بھر رسول اللہ بھٹی نے فرمایا: بی بستر بی بیٹر میں نے مرنے تک اسے دوبارہ نہیں دیکھا۔

منت باید بخاری ۱۸۲ اورمسلم ۳۵۹۸ اورموطانام بالک ۷۳۹/۲

<sup>-</sup> منتج شنن البي داؤر ١٩٨٩

<sup>--</sup>عناری ۱۵ م

# چوتھاباب وصیت کی مقدار کے بارے میں اس میں (۴) نیطے ہیں۔

## ۱- (۳۱۴) رسول التعلیقی کا وصیت کے بارے میں فیصلہ

# اور بیصرف ایک تہائی تک محدود ہے

#### احكامات:

💝 مرینس کی عیادت کرنامستحب ہے اور میام لوگوں کی طرت حاکم وقت کے لیے بھی مستحب ہے۔

: 🔻 مریفن اینے محسوسات مداوا، نیک دعا، وصیت یا دریافت حال کافتیح غرض کی بنایر بیان کرسکتا ہے۔

الله الله جعيم ، ناجائز ہے، كيونكەلفظا مالدار اعرف عام ميں بہت زياد دمال والشَّخص پر بولا جا تا ہے۔

💥 ور ژاوروسیت میں انصاف کا لحاظ رکھناضروری ہے، اگر وارث مالدار ہوں تو پر ہیز گاری کی نیت سے ایک

تبائی تک وصیت کرنا جائز ہے،اگروارث مفلس ہوں تو ایک تبائی ہے کم وسیت کرنا بہتر ہے۔

🛠 جس کے وارث ہوں اس کی ایک تبائی ہے زائد وصیت نافذ نہیں ہوگ ۔

😁 وصیت میں رغبت دلانے کی وجه صلد حمی ،قریبی رشته داروں پراحسان اور دارتوں پرشفقت کرنا ہے۔

🖈 ائمال کا درومدار نیتوں پر ہےاور نیت کے مطابق عمل کا تواب دیاجائے گا۔

🖈 الله کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اگراہل وعیال پرخرچ کیا جائے تو یہ کارِثوا ب ہے۔ اگراللہ کی

رضامندی کے حصول کے لیے کوئی بھی جائز کام کیاجائے تو بیفر ماں برداری اور کارٹواب ہے۔

### دلائل:

ا حدیث سعد بن الی وقاصی: (۱) وہ کہتے ہیں [ججة الوداع کے موقع پر] (۲) میں مکدمیں [بیار] (۳) تھا،
[ایک درد کی وجہ سے میں قریب الموت تھا] (۲) رسول التھائی میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ (سعد) کہتے ہیں کے دوہ اس نے وہ جرت کر بچلے تھے۔[سعد نے جب رسول التھائی کودیکھا تو

٣١١ - مسلم ٣١٨٥، عامر بن سعيد في النيخ باب سے روايت

س. محميع من سائي ٣٣٩٢

رونا شروع كرويا] (') [رسول الله عليه في ني حجها: تجهيم كيول رونا آربات، انبول نے جواب ديا: مجھے ڈریے كـ سعدٌ بن نوا کی طرح میں بھی اس زمین میں فوت نہ ہو جاؤں جہاں ہے میں ہجرت کر چکا ہوں ]<sup>(۱)</sup> آ ہے می<del>کائ</del>ینے نے ارشاد فرمایا: [اً ترالته نے حیابا تو ایسانہیں ہوگا] (") اللہ عفراء کے بیٹے پر رحم فرمائے۔[اےاللہ! معد کو شفا عطا فرما۔اےاللہ! معد کو شفا مطافر ما، آب علي في تمن مرتبه فرمايا] (٢٠) ميس نے عرض كى : اے اللہ كے رسول يكي إ جمھے جيسا ورو ہے آ ہے ہے۔ و کچورے ہیں اور میں مالدار ہوں۔ ایک بنی کے سوامیرا کوئی وارث نہیں ] (۵) کیا میں اپنا تمام مال 🛘 اللہ کے رات میں ا(\*) خرچ کرنے کی وصت کردوں؟ آپیائے نے جواب دیا: نہیں![ایک روایت میں ہے، کیامیں اے مال میں ہے دو تبائی صدقہ کر دوں؟ آ ہے تابعت نے فرمایا نہیں! ] ( ) میں نے کہا: آ دھا آ ہے تابعت نے فرمایا نہیں! میں نے کہا ایک تبائی ؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ایک تبائی خرج کر حالا تکدیہ بھی زیادہ ہے، اگر تو اپنے وارثوں کو مال دار جھوز جائے تو بیاس سے بہتر ہے کہ تو انہیں متاج مجھوز جائے اوروہ لوگوں کے سامنے ہاتھ کھیلاتے پھریں۔[اینے خاندان پر خریج کر ، بھی سدقہ ہے ](۱) جب بھی کوئی چیز [اللہ کی رضامندی کے حصول کے لیے ](۱) خریج کرے گا،وہ صدقہ ہے [ تجیےاس کا ثواب معے گا] ('') یبال تک کہ وہ لقمہ بھی جوتوا پنی بیوی کے مندمیں ڈالتا ہے (صدقہ ہے ) [میس نے مرض ى اے اللہ كرسول فيل اكيا ميں اپنے ساتھوں سے چھيے نيس رہ جاؤں گا؟ آپ فيل نے فرمايا تو ہر گز چھيے ندر ہے گا تو الله کی خوشنودی کے لیے جو بھی عمل کرے گا تو اس سے تیرا رتبہ بلند ہو جائے گا ] (۱۱) میں نے کہا: اے اللہ کے ر مول ميالله امير سر ليده عاسيج كالله مجهميرى ايزيون يروالهل نهاونائ آب ميالله في ماين الله تيرا درجه بلندَ روے اور تجھے ہے بعض لوگوں کو فائد واور بعض لوگوں کو نقصان نہنچے گا۔[اےاللہ!میرے صحابہ کی ہجرت پورک فرمااور انہیں ان کی ایزیوں ریمت پھیر لیکن چپارہ سعد ہن خولہ برقسمت ہے، رسول اللہ فاقتے نے ان کے لیے دکھ کا اظہار فرمایا

الم -- مسلم ١٩١٦ ميدن عبدالرحمن ك سعد كاولاد من عيتين أوميول سروايت

ارد- سنتنج خرائياني-۳۳۹

۱۰٬۹٬۸٬۶٬۰۰۰مسلم ۱۸۵ ۱۳٬ مام بن سعيد کي اين بيت روايت

المراب بخاري علم يوا

کیونکہ و دیکہ میں فوت ہو گئے تھے ] <sup>(۱)</sup> [اس کے بعدایک تہائی مال کاصدقہ کر دینا جائز ہوگیا] <sup>(۱)</sup>۔ (سعد ) کی اس وقت صرف ایک بی بیٹی تھی۔

7- حدیث عائش (") ایک آدی [عبدالرحمٰن بن عوف] (") نبی کریم این کے پاس آئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول اللہ میں میں اللہ اچا تک فوت ہو گئیں اور کوئی وصیت نبیس کی [ میں اس وقت موجود نہ تھا] (د) [ میر اللہ میں مان کی عبد سے بی وہ وصیت نہ کر کئیں ] (۱) ۔ مجھے یقین ہے کہ اگروہ پولٹیں تو ضرور صدقہ کر تیں ۔ اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کر دوں [ یا ان کے لیے گردن (غلام یا لونڈی) آزاد کردوں ] (-) تو کیا آئیس اس کا اجر ملے گا؟ آپ سے معدقہ کر دوں [ یا ان کے لیے گردن (غلام یا لونڈی) آزاد کردوں ] (()

سا - حدیث سعد بن عبادہ : (۱) وہ رسول الشفائی کے ہمراہ کی غزوہ میں شریک تھے۔ (بیچیے) مدینہ میں ان کی والدہ فوت ہو گئیں۔ انہیں کہا گیا: وہ میں کس چیز میں وصیت کروں ، یہ مال تو سعد کا ہے، وہ سعد کا ہے ، وہ سعد کے لونے سے پہلے ہی فوت ہو گئیں۔ جب سعد والی آئے تو انہیں یہ بات بتلائی گئی۔ انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول سیان کی طرف سے صدقہ کر دوں تو کیا انھیں فائدہ پنچے گا؟ تو نبی کر کے میں نے فر مایا: ہاں ، تو سعد نے بائے کا کا ن کی طرف سے صدقہ کر دوں تو کیا تھیں فائدہ پنچے گا؟ تو نبی کر کے میں نے فر مایا: ہاں ، تو سعد نے بائے کا ن کی کر کہا کے فلاں فلاں باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے۔

# ۲-(۳۱۵) وصیت اورآ زادی میں رسول التعلیقی کا قرعہ کے ذریعے فیصلہ

#### احكامات:

🖈 تمام مال کی وصیت کرنا نا جائز ہے۔

🖈 وصیت ایک تہائی ہی میں نافذ ہوگی اگر چے تمام مال کی وصیت کی جائے۔

<sup>-</sup> مسلم ۱۸۵ عامر بن سعيد كي اپ ياپ سے روايت

<sup>-</sup>r مسلم ۱۸۸۸، مصعب بن سعد کی این باپ سروایت

ا- مسلم ١٩٩٤، او صحيح منن نسائي ١٩٣٥ اور صحيح سنن ابن ماجيد ٢١٩٧

٨٠٥، ١٠٥٠- مصنف عبدالرزاق ١٦٣٣٢، عبدالله بن عمر كي روايت =

<sup>-</sup> تشخیمشن نسانی ۱۳۴۱، پدردایت سیح این فزیر می مجی ہے ۲۵۰۰

اگر غلاموں کے علاوہ مالک کا اور کوئی مال نہ ہوا دراس نے ان تمام کوآ زاد کرنے کی وصیت کردی ہوتو ان کے درمیان قرعہ ڈال کر فیصلہ کرنا جائز ہے۔

اسلام کے حکم کی مخالفت کرنے والے کے لیے تخت وعید۔
 ولائل:

ا۔ حدیث ابن عمر فرن انہوں نے کہا: رسول التعلق نے فرمایا: جس نے کسی غلام میں اپنا حصہ آزاد کر دیا [اس کے ذرای نیام کی تمام آزادی ہے آزادی ہے آزادی ہے اگر اس کے پاس اتنامال ہو جو غلام کی قیمت کو پہنچ جائے تو انصاف سے اس غلام کی تمام آزادی ہے گا اس میں آگی زیادتی نہیں کی جائے گی اس کشر کا اوان کے حصد دیئے جائیں اس غلام کی قیمت مقرر کی جائے گی اس میں آگی زیادتی نہیں کی جائے گی اس کے خصاد کا آزاد ہو جائے گا۔ آگر ایسانہ ہو سکے تو غلام اس کے حصے کا آزاد ہو جائے گا۔ آپھر وہ غلام سے اس کے حصے کا آزاد ہو جائے گا۔ آپھر وہ غلام اس کے حصے کا آزاد ہو جائے گا۔ آپھر وہ غلام اس کے حصے کی آزادی کے لیے کوشش کرے گا جوابھی تک آزاد نہیں ہوا۔ اس پر مشقت بھی نہیں ڈالی جائے گی آ

ادر کر میں میں میں میں اور کی میں اور کے اسلام کے این موت کے وقت اپنے چھے غلام آزاد کر رہے ہوں نے اپنی موت کے وقت اپنے چھے غلام آزاد کر دیے ، اس کے پاس ان کے علاوہ کوئی مال نہ تھا۔ [ یہ بات نبی کریم ایستے کو پنجی ] (() تو آپ کیستے نے ان (غلاموں) کو برقر ار بلا یا اور انہیں تین حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر ان میں قرعہ ڈال کر ان میں سے دو کو آزاد کر کے باقی چار کی غلامی کو برقر ار رکھا۔ آپ کیستے نے اس آدمی کے لیے خت الفاظ کم آآپ کیستے نے فر مایا: اگر میں اسے دفن کرتے وقت موجود برہ تو مسلمانوں کے قبر ستان میں ہرگز دفن نہ کیا جا تا ] (()

ا- مسلم ۲۵،۳۹

۳٬۲ مسلم ۳۰۰۳

٣- ملم ٥-٣

۵- ملم ۳۲۵۳

مبل السنة

ـ- مسلم ۱۳۱۳ --

۸- تسيح من الي داؤه ٣٣٣٩ - ٨

<sup>9 -</sup> معلى من الى داؤد Prai

# m-(۳۱۲) جس نے اپنے مال میں سے نامعلوم جھے کی وصیت کر دی اس کی وصیت کے

# بارے میں رسول التوانیة كا فيصله

#### احكامات:

🖈 اپنے مال میں سے نامعلوم ھے کی وصیت کرنا جائز ہے۔

🖈 نامعلوم ھے کی وصیت چھٹا حصہ مقرر کی جائے گا۔

الم وصیت میں چھٹا حصہ سب سے زیادہ افضل ہے۔

دلائل:

ا حدیث عبداللہ بن مسعودؓ: (۱) ایک آ دی نے کس کے لیے اپ مال میں سے ایک نامعلوم جھے کی وصیت کی تو بی کریم اللہ نے نے اس کے لیے چھٹا حصہ مقرر فرما دیا۔

۲ ۔ حدیث عبداللہ بن مسعود ؓ: (۱) رسول اللہ علیہ کے زمانہ میں ایک آ دی نے اپنے مال میں سے دوسرے کے لیے ایک نامعلوم حصہ مقرر کر دیا۔ وہ آ دمی فوت ہو گیا، لیکن دوسرااس جسے کے بارے میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کتنا ہے؟ یہ فیصلہ رسول اللہ علیہ ہے باس لے جایا گیا تو آپ علیہ نے فوت ہوجانے والے کے مال میں سے اس کے لیے چھٹا حصہ مقرر فرما دیا۔

۲-(۳۱۷) جس لونڈی سے مالک کا بچہ بیدا ہوا ہے آزاد کرنے کے بارے میں اورعزل (جماع کے بعدر ممیں اخراج نہ کرنا) کے بارے میں رسول اللَّهِ اللّٰهِ کا فیصلہ

#### احكامات:

الم عزل جائز ہے۔

🖈 بچوالی لونڈی کو بیچنا نا جائز ہے۔

ا- مجمع الزوائد سم/١١٦

ا- مجمع الزوائد ٣١٦/٣، طبراني نه اوسط من كباكهاس من ايك رادي محر بن عبدالله العرزي ضعيف --

## جس تبائی مال کی وصیت کی جار ہی ہواس میں بچوں والی اونڈی کوشامل کرنا ناجائز ہے۔

: ﴾ الله نية دى كے ليے جواولا ولكھ وى ہو وعز ل ياس جيسے دوسر سے طريقے استعال كرنے سے رو كئيں جا عتى ۔ ولائل:

ا۔ حدیث ابوسعیدالخدری (۱) ایک دفعہ وہ رسول اللہ علی ہیں جیٹھے ہوئے تھے،ایک خص نے کہا اے اللہ کے باس جیٹھے ہوئے تھے،ایک خص نے کہا اے اللہ کے رسول علی ہیں اور ان کا یجنا منظور ہوتا ہے تو آپ اللہ عزل کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ علی ہے نے فرمایا کہتم ایسا کرتے ہو؟ اگر ایسا نہ کرو تب بھی کوئی قباحت نہیں کیونکہ جس جان کا میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ علی ہے وضرور پیدا ہوگا۔

(دنیا میں ) پیدا ہونا اللہ نے لکھ دیا ہے وضرور پیدا ہوگا۔

۲ ۔ صدیث ابن عباس : (۲) انہوں نے کہا: جب ماریہ کے بچہ بیدا ہوا تو رسول التَّعَلِیَّ نے فر مایا: اس کے جیٹے نے اس کوآ زاد کر وایا ہے۔

سار حدیث سعید بن المسیب : (۳) انہوں نے کہا: رسول النہ اللہ نے بچوں والی لونڈیوں کو آزاد کرنے کا تھم دیا، انہیں (وصیت والی )ایک تبائی میں نہیں ڈالا جائے گااور نہ بی انہیں قرض کے معاطع میں بچاجائے گا۔

الم حدیث جابراً: (۱) انہوں نے کہا: انصار کا ایک آ دمی رسول النظیفی کے پاس آیا اور عرض کی: میری ایک لونڈی ہے جس سے میں مباشرت کرتار ہتا ہوں، مجھاس کا حاملہ ہونا نالبند ہے۔ [میں وہی چاہتا ہوں جوعا مطور پر آ دمی چاہتے ہیں (یعنی جماع) کیکن میبودی بیان کرتے ہیں کہ عزل جھوٹا زندہ در گور کرنا ہے۔ ا<sup>(د)</sup> آپ تالیف نے فرمایا: [میبودی جمونے ہیں ، اگر اللہ اے بیدا کرنا چاہتا ہے تو اسے عزل کر جواس میں ، اگر اللہ اے بیدا کرنا چاہتا ہے تو اسے بھیر نے کی تجھ میں طاقت نہیں ہے ا<sup>(۱)</sup> اگر تو چاہتا ہے تو اس سے عزل کر جواس کی قسمت میں ہوگا ضرور بیدا ہوگا۔ وہ شخص ایک مدت کے بعد آیا اور کہا: وہ لونڈی حاملہ ہوگئی ہے۔ آپ تالیف نے فرمایا: میں نے تجھے پہلے بی بتا دیا تھا کہ جواس کی تقدیر میں ہوگا ضرور بیدا ہوگا۔

<sup>-</sup> مستنیخ بخاری ۲۲۲۹

<sup>-</sup> النفون كبرى نطق ١٠/١٣ من تعقى كيتم من كورس كا حديث من الك عجيب علت عدال كالمناصح من -

mmm/10 مندنَ برئ يعقني ١٠/٣٣٣

ا- تستيم منن ابوداؤ د ١٩٠٥

<sup>1.2 -</sup> مستحيم مثن أبوداؤر ١٩٠٣

پانچواں باب متفرقات کے بارے میں اسیں(۷) نیلے ہیں۔

# ۱-(۳۱۸) غیرحاضر کے مال کووقف کرنے اوراس کی تقسیم کے لیے

# وکل بنانے کے بارے میں رسول التّعالیفیة کا فیصلہ

#### احكامات:

🛠 اجازت کے بغیر کس کا مال لینانا جائز ہے۔

γ شکارزخی کرنے والے یا تیر پھیئنے والے کی ملکیت ہے۔

🖈 تقیم کے لیے وکیل مقرر کرنا جائز ہے۔

## دلاكل:

<sup>-</sup> مستح من سائی ۲۹۴۴

# ۲-(۳۱۹) دشمن کوآ گ میں جلانے کی حرمت کے بارے میں رسول اللہ اللہ کا فیصلہ

#### احكامات:

- 🛠 کسی جانورکوآگ میں جلانااوراہے آگ کاعذاب دیناحرام ہے۔
  - 🖈 یرندوں اور جانوروں کے بچوں کوان سے دور کرنا جائز نہیں ۔
- 🖈 انسانوں کی طرح تمام جانوروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے شفقت ورحمت پیدا کی ہے۔
- ﴿ اسلام دین رحمت ہے اور رسول الله والیہ من اور کا انسان ، جانوروں اور پرندوں کے لیے رحمت میں۔ ولائل:

ا حدیث ابوهری قال آن انہوں نے کہا کہ رسول الدُها نے جمیں ایک انگر میں بھیجا اور تھم دیا اگر تمہیں قریش کے فلاں فلاں دوآ دی مل جا تیں، آپ تی نے ان کا نام بھی لیا۔ [ایک دوسری روایت میں کہ صبار بن اسود نے رسول اللہ علیہ کی بئی زینب کو کسی چیز سے نقصان پہنچایا تھا جس سے ان کا حمل ساقط ہو گیا، رسول اللہ علیہ نے ایک چھوٹا دستہ بھیجا اور فرمایا] ('' ان دونوں کو آگ ہے جلا دو۔ راوی نے کہا جب بم نے نگلنے کا ارادہ کیا تو ہم الوواع کہنے کے لیے رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ نے فرمایا: میں نے تمہیں تھم دیا تھا کہ فلاں قلاں آ دمی کو آگ ہے جلا دو۔ [ بجھے اللہ سے حیا آتا ہے] ('') کیونکہ آگ ہے صرف اللہ بی عذاب و سے بیں، اگرتم ان دونوں کو پکڑ لیمنا تو انہیں قتل کے دیا گئا۔ دیا گئا۔ ان دونوں کو پکڑ لیمنا تو انہیں قتل کے دیا گئا۔ ان دونوں کو پکڑ لیمنا تو انہیں قتل کے دیا گئا۔ ان دونوں کو پکڑ لیمنا تو انہیں قتل کے دیا گئا۔ ''۔

۲ حدیث عبدالرحمٰن بن عبدالندُّ: (۵) وواین باپ سے روایت کرتے میں ، انہوں نے کہا ہم ایک سفر میں رسول المتنظیقیة کے ساتھ تھے۔ آپ اللّٰئی قضائے حاجت کے لیے وہاں سے گئے تو ہم نے چڑیا کی طرح کا ایک چھوٹا ساپرندہ دیکھا جس کے ساتھ اس کے دونوں بچوں کو پکڑلیا، وہ پرندہ آیا اور اپنے پرزمین پر بچھا دیے،

<sup>-</sup> بخاري ۲۹۵۳

۳۶۴ منفور ۲۶۴۶

<sup>۔۔</sup> اس مدیث کن شرح میں این جرنے کہا ہے کہ وورستان دونوں آومیوں کو نہ پکڑے کا ابعد میں ان میں سے ایک آو می صبارنے اسلام تبول کر لیا اور دو معادید کیا گئے ، رفاد فت تک زند وربار وسرے کا تذکر ومیں نے سحاب میں تبین پایا شاید واسام تبول کرنے سے پہلے ہی فوت ہو چکا ہو، منتج اب رئی ۲۰۰۹ء،

<sup>2-</sup> تيم من ابوداور ۴۳۲۹

رسول النَّهُ يَا عَنْ آئِ تَوْ آئِ عَلَيْتُ نَ يُو چِها: ال پرندے کوال کے بچول کی وجہ ہے کس نے دکھی کیا ہے؟ اس کے بچ اے واپس اوٹادو۔ (اس کے بعد )آپ میلائٹ نے چیونٹیوں کی ایک بستی دیکھی جے ہم نے جلادیا تھا، آپ میلائٹ نے پو چھا! اس بستی کوکس نے جلایا ہے؟ ہم نے جواب دیا: ہم نے ۔آپ ایکٹ نے فرمایا: اللّٰہ کے علاو دکس کے لیے درست نہیں کہ وہ کسی کوآگ کا عذاب دے۔

٣-(٣٢٠) جس نے اپنے غلام کو تکلیف پہنچائی یا اے تھیٹر ماراوہ اے آزاد کر دے

#### احكامات:

🖈 جس نے اینے غلام کوخص کیایا اسے تکلیف پہنچائی ،وہ اسے آزاد کرے۔

🖈 جس نے ناحق اینے غلام کو مارا، اس کا تفارہ یہ ہے کہ وہ اسے آزاد کرے۔

🖈 نلاموں ہے اچھاسلوک کرنااوران کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نے ڈالناواجب ہے۔

کسی زیادتی کی وجہ ہے اگر کو کی شخص اپنے غلام کو آزاد کروی تو وہ غلام اللہ اوراس کے رسول میں تھے کا غلام 🖈

ہے،اس کی مدد کرنامسلمانوں پرواجب ہے۔

### دلائل:

ا حدیث سلمہ بن روح بن زنباع: (۱) وہ اپنے دادا ہے روایت کرتے ہیں، وہ نی ایک کے پاس آئے ، انہوں نے اپنے ایک غلام کوخصی کر دیا تھا۔ نبی کر میم ایک نے اس نکایف کی وجہ سے اس غلام کو آزاد کر دیا۔

الم حدیث زادان: (\*) ابن عمرٌ نے اپنے غلام کو بلایا تو اس کی بیٹے پر ایک نشان دیکھا، انہوں نے پو چھا: کیا میں نے کھے تکلیف بہنچائی ہے، اس نے کہا: نہیں! تو انہوں نے کہا: تو آزاد ہے، پھرانہوں نے زمین سے کوئی چیزا ٹھائی اور کہا: مجھے (اس کے آزاد کرنے) کا اجراس چیز کے وزن کے برابر بھی نہیں ملے گا۔ کیونکہ میں نے رسول اللہ اللہ کے کوئر ماتے بوئے نا ہے کہ جس نے اپنے غلام پراس جرم کی حد لگائی جواس نے نہیں کیایا سے تھیٹر مارا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وواس نے نہیں کیایا اسے تھیٹر مارا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وواس نے نہیں کیایا دور ہے۔

<sup>-</sup> صحیح منمن ابن ماجه ۲۱۲۵۰

<sup>-</sup> مسلم 2044

سار حدیث بلال بن بیاف: (۱) انہوں نے کہا: ایک آ دمی نے جلدی کی اور اپنی خادمہ تو تھٹر مار دیا۔ سوید بن مترن نے اے کہا: کچے مارنے کے لیے اس کے عمد و چرے کے علاوہ کوئی جگہ نہ ملی ۔ مجھے دکھیے! میں متم ن کا ساتواں بینا تنی (یعنی ہم سات بھائی تنے ) ہماری صرف ایک لونڈی تھی۔ سب سے چھوٹے بھائی نے اسے تھٹر مارا تو رسول اللہ علیہ نے ہمیں اے آزاد کرنے کا حکم دیا۔

میں۔ حدیث عمرہ بن شعیب: (۱) وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ایک آدی بی کریم اللے کے پاس چنجا ہوا آیا۔ رسول اللہ بیٹے نے اس سے پوچھا بھے کیا بوا اس نے براغضو [بہت براہوا] (۱) میر سے مالک نے جھے اپنی لونڈی کا بوسہ لیتے ہوئے وکھ لیا[اس فیرت آگئی] (۱) اس نے میراغضو تناسل کا ان دیا، رسول اللہ بھٹے نے تکم دیا: اس آ دی کومیر سے پاس لاؤ۔ رسول اللہ بھٹے نے اس کو بلایا مگروہ نہ آیا تو رسول اللہ بھٹے نے فرمایا: آل نہ براہوں ہوں کہ براہوں ہوں کا اللہ بھٹے نے فرمایا: آل نہ پرایا ہو جھمت ڈالوجس کی وہ طاقت نہیں رکھتے اور آئیس وہی کھلا وُجوتم خود کھاتے ہو، آئیس وہی بہناؤ جوتم خود پہنچ ہو، جنہیں تم پاپند سیجھتے ہوائیس ہے دواور جنہیں تم پہند کرتے ہوائیس اپنے پاس رکھ لواور اللہ کی گلو تی کو بہناؤ جوتم خود پہنچ ہو، جنہیں تم پاپند سیجھتے ہوائیس ہے دواور جنہیں تم پہند کرتے ہوائیس اپنے پاس رکھ لواور اللہ کی گلو تی کو خوا ہو آزاد ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سیستے کی خالم مین برتے ہی مدال اللہ بہنے کی بیا کہ جو مایا: ہر صلمان اور مومن پرتیری مدد کس کے ذمہ ہے ؟ اگر میر اما لیک دو بارہ بھے غلام بنا کے رسول اللہ بیا ہو تا زاد ہے۔ اس نے کہا: اے اللہ کے رسول آئیٹ ایسے آگے میں مدد کس کے ذمہ ہے؟ اگر میر اما لیک دو بارہ بھے غلام بنا کے رسول اللہ بیا ہو تا زاد ہے۔ اس نے کہا: اے اللہ کے رسول آئیٹ ایسے اسے کی مدد کس کے ذمہ ہے؟ اگر میر اما لیک دو بارہ بھے غلام بنا کے رسول اللہ بیا ہو تھا ہے۔

۱- مسلم ۲۲۵۸

م ۱۱۷۸ ۳- تصحیح سنمن ابن ماحد ۲۱۷۱ ۳- تصحیح سنمن ابن ماحد ۲۱۷۱

۱۹۰۳ - تصمیح شمل اود او د ۱۹۷۹ امام ابوداؤد نے کہا کیآ زاد ہونے والے کا تام روح بن دیناراد رعضوتنامل کانٹ والے کا ام زنبا تا تھا۔

<sup>2-</sup> سنن كرين العلق ١١/٨ ٣٦٨

<sup>۔</sup> منداممہ ۳۳۵/۳ اور ۱۸۲ یکٹی نے انجمع ۳۳۹/۳ میں کہا کہ اس روایت کواممہ اور طبر انی نے روایت کیا ہے اس کے راوی اُقتہ میں واس میں۔ ایک راوی مجان مناطقا مارس سے کیلن و اُقتہ ہے۔

الله اوراس کے رسول میں گئے کا غلام ہے۔ آپ میں گئے کے پاس ایک آدمی لایا گیا جے خصی کردیا گیا تھا، اس کا نام سندرتھا،
آپ میں ہے نے اے آزاد کردیا، پھروہ رسول الله میں گئے کی وفات کے بعد حضرت ابو بکرصدین کے پاس آیا، انہوں نے اس
کے ساتھ اچھا سلوک کیا، پھر حضرت عمر کے پاس آیا انہوں نے بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، پھراس نے مصر جانا جا با
تو حضرت عمر نے اسے عمرو بن العاص کے نام خطاکھ کردیا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے اور اس کے بارے میں رسول
اللہ بالیہ ہے کہ و بن العاص کے نام خطاکھ کردیا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کے بجئے اور اس کے بارے میں رسول
اللہ بالیہ بیانہ کی وصیت کی حفاظت کیجے۔

# ۴-(۳۲۱) کوں کے بارے میں رسول التوالیہ کا فیصلہ

#### احكامات:

🖈 ضرورت کے بغیر کنار کھنا مکروہ ہے۔

🖈 جس گھر میں کتایا تصویر ہو،اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔

ا شروع اسلام میں تمام اقسام کے کتوں گوٹل کرنے کا حکم تھا، بعد میں جانوروں اور کھیتی کی گرانی کرنے والے کتوں اور شکاری کتوں کواس ہے مشتیٰ کردیا گیا۔

🛪 سدهائ ہوئے کتے سے شکار کرنا جائز ہےاوراس کا کیا ہواشکار حلال ہے۔

🖈 آيت"يسئلونك ماذا احل لهم"كاشانزول

🖈 ساورنگ کا کتاشیطان ہے،اسے قبل کرنا ضروری ہے۔

### دلائل:

ا ۔ حدیث ابوھریر ﷺ نظری نے کہا: رسول النہ اللہ علیہ نے فرمایا: جس نے کتار کھا، ہرروزاس کے اعمال میں سے ایک قیراط کے برابرا جرکم کردیا جاتا ہے۔ مُرکھیتی اور جانوروں کی حفاظت کرنے والا کتااور شکاری کتااس ہے مشتمٰ ہیں۔

٢- حديث ميونةُ:(١) ايك دفعه [جريل عليه السلام رسول الله عليه على تشريف لائع ] (٢) [اور

<sup>-</sup> يىلى بىلىرى rmrr -

۱- مختیج سنمن نسائی ۱۳۹۸ – ۳۹۸

ا- شرح معانی ۱۱ ۴٫۳ مر ۵۷

آ سے ایازت طلب کی ، آ پ ایک انہیں اجازت وے دی، کین انہوں نے داخل ہونے میں در کر دی آ ہے۔ آ ہے بیان میا در بکڑے باہر نکلے،اورفر مایا: ہم نے آ پ کواجازت وے دی ہے ] <sup>(۱)</sup> جبرائیل نے جواب دیا: [اے الله کے رسول کیا ہے! وہ تو تھیک ہے] (۲) کیمن ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتااورتصور ہو-[انہوں نے دیکھا تو ان کے ایک گھر میں کتے کا بچہ تھا]<sup>(۲)</sup> رسول التھائیشے نے اس کے بعد کتوں کو تُل کرنے کا حکم دیا۔ حتی کہ آ ﷺ نے چیوٹے کوں کوبھی قتل کرنے کا تھم دیا۔ آ پیلٹے نے ابورافع کوتھم دیا کہ مدینہ میں موجود ہر کتے کوتل کر دو۔ (ابورافع کہتے ہیں میں نے الیابی کیا) یہاں تک کدمدینہ کے ایک کونے میں ایک عورت تھی جس کا ایک کتا تھا جواس كرنے كا حكم ديا تو ميں نے اسے بھی قتل كرديا۔ پھر كچھ لوگ آ پے اللہ كے ياس آئے اور كہنے لگے: اے اللہ كے آيت نازل بمولى \_يستلونك ماذا احل لهم قبل احبل لكم البطيبات وما علمتم من الجوارح م كلبين (٢) (آ يناية ي دريافت كرت ين كدان كي لي كي يكوملال ع؟ آ يناية كهدوي كم تمام ياك چیزی تمهارے لیے حلال کی گئی ہیں اور جن شکار کرنے والے جانوروں کوتم نے سدھار کھاہے )

سا صدیث این عمر از (۱) انہوں نے کہا: رسول النہ علی نے کتوں کو تل کرنے کا حکم دیا۔ آپ علی نے مدیند کی اطراف میں کتوں کو تل کرنے کے اوگر جیجے آئمیں مدینداوراس کی اطراف میں بھیجاجاتا، ہم کسی کے کو تل کرنے کے بغیر نہ چھوڑتے ا<sup>(-)</sup> [یباں تک کو اگر دیہات ہے کوئی عورت اپنے کتے کی تفاظت میں آتی تو ہم اس کتے کو تھی قبل کر دیہات ہے کوئی عورت اپنے کتے کی تفاظت میں آتی تو ہم اس کتے کو تھی قبل کر دیے ، پھر رسول النہ علی نے نے اس کتے کوئل کرنے ہے منع فرمادیا ایک کیا اور کتوں کی کیا

۲.۱- شرح معانی ۱۱ تار ۱۸ م

۵۴/۳/۱۳ شرح معانی ۱۱ تا ۱۳/۸ ۵۵

س- سورة المائد وآيت نمبرس

۲- مسلم ۳۹۹۳

٠٠ مسلم ٣٩٩٦، جابر بن عبدالقد كي روايت =

صورت حال ہے؟] (''[اگر کتے اللہ کی مخلوق میں ہے ایک مخلوق نہ ہوتی تو میں اس کے مستقل قبل کا حکم دے دیتا] ('') [ آپ شیابیٹی نے فرمایا: دونقطوں والے میاہ کتے کوقتل کر دو کیونکہ وہ شیطان ہے] ('') [پھر آپ تابیٹ نے شکار کرنے والے، بکریوں کی حفاظت کرنے والے اور کیچتی کی حفاظت کرنے والے کتے ] ('') کے بارے میں رخصت دک] (د)

# ۵-(۳۲۲) کنوؤں کےاردگر دا حاطہ کے بارے میں رسول الٹھائیے کا فیصلہ

#### احكامات:

🕁 کھجور کے درخت کے اردگر د کا احاطہ اس کی شاخوں کے بینچنے کی جگہ تک ہے۔

🖈 یانی والے کنویں اور مجلس والے کنویں کا احاطہ۔

🖈 جانوروں والے چشے کا احاطہ تین سو ہاتھ اور کھیتی والے چشے کا احاطہ چھے سو ہاتھ ہے۔

🖈 کھیتی کوسیراب کرنے اورا بلنے والے کویں کےا حاطہ کا ثبوت۔

## دلاكل:

ا حدیث عبادہ بن صامت ہ (۱) رسول اللہ اللہ نے مجور کے ایک دواور تین درختوں کے بارے میں فیصلہ فرمایا جوایک بی باغ میں ایک بی شخص کے بھوں پھر وہاں کے لوگ اختلاف کریں کہ اس شخص کا کتنی زمین پرحق ہے

۔ (آپ ایک نے اس طرح فیصله فرمایا) که ہر درخت کے لیے اتن زمین ملے گی جہاں تک اس کی ڈالیاں پھیلی ہوئی ہیں وہ

اس درخت کااحاطه موگا۔

۲ حدیث ابوهریرة ": (-) وہ نبی کریم اللہ ہے روایت کرتے ہیں، آپ آلینے نے فرمایا: پانی کے لیے مام چلنے والے کنویں کا والے استعال ہونے والے کنویں کا

س- مسلم ٣٩٩٦ جابر بن عبداللدكي روايت س

۵- مسلم ۳۹۹۸

1- مستيم من اين ماجه ٤٠١٠ - T

ے- متدرک ماہم سار <u>۹</u>

- سفن كبرى ١٥٥/١ سعيد بن سيب كاروايت =

۸۱۵

### Marfat.com

۲۰۱۱ - مسلم ۳۹۹۷ عبدالله بن مغفل کی روایت سے ۲- صحیح منمن ابوداؤر ۲۵۷۱عبدالله بن مغفل کی روایت سے

احاط [ تمام اطراف ہے] ('' تجبیں ہاتھ ہے۔ [ جانوروں کے لیے استعال ہونے والے جشمے کا حاط تین سو ہاتھ اور کئیں ہاتھ ہے۔ آجانوروں کے لیے استعال ہونے والے جشمے کا احاطہ جھے سو ہاتھ ہے ] ('') [ بھیتی کے لیے استعال ہونے والے کئویں کا احاطہ ساتھ ہاتھ ہے ۔ آٹ اور الجنے والے کئویں کا احاطہ ساتھ ہاتھ ہے ۔ ('')
ماطراف ہے احاطہ تین سو ہاتھ ہے ۔ ('') [ اور الجنے والے کئویں کا احاطہ ساتھ ہاتھ ہے ۔ ('')
سا حدیث عبد اللہ بن مغفل (' ک نبی کریم آبید ہے نے فرمایا جس نے کنواں کھو دا، اس کے لیے مویشیوں کے میشے کے لیے جالیس ماتھ زمین ہے۔

# ۲ - (۳۲۳) نمک اورز مین کی جا گیر کے بارے میں رسول التعلیق کا فیصلہ

#### احكامات:

🛪 زمین،معدنی کا نیں اور پھلوں وغیرہ کی جا گیروینا جا کڑ ہے۔

🤝 حاَمَ کو جا گیردینے کے بعداس ہے وہ جا گیرواپس طلب کرسکتا ہے۔

🛠 جس کوجا گیرمطا کی جائے اس کا س جا گیرہے دستبر دار ہونا اس کی طرف ہے صدقہ شار ہوگا۔

💝 ملمان کے قل سے جاگیردینا جائز نہیں۔

## دلائل:

ا - حدیث ابین بن حمال: (۱) و درسول التواقیقہ کے پاس آئے اور ان سے مآرب کے مقام پرواقع نمک کی ان حالی ہے اور ان سے مآرب کے مقام پرواقع نمک کی ان کی جا گیری مطالبہ کیا، آپ ایک ہے اسے وہ جا گیر عطا کردی، جب وہ واپس پلٹے تو مجلس میں موجود ایک آدمی نے کہا: آپ میں ہونے ہیں، آپ ایک ہے گیر میں وے دیا آپ میں ہونے وہ ایک ہے گیر میں وے دیا ہے جو بمیشہ جائے ہیں، آپ ایک ہے گیری ہوتا ۔ [پھراس کے بعدا قرع بن حالی التم می رسول التو ایک ہے پاس آئے اور کہا:

۳۰ منن کبری ۱۵۵/۱ سعید بن مینب کی روایت سے

<sup>--</sup> وارتطن ۱۲۰۰/۳

نسب ارايه ۱۹۹۳ - ن

د ما المستحد من البوالية المستحد المستحد من تريدي 183

اے اللہ کے رسول میں جا بات کے زمانہ میں نمک کی ایک کان پر گیا، ووکان ایسی زمین میں تھی جہال کوئی پائی و غیرو جس نہیں تی جو وہاں جا تا ہے لے سکتا تھا، وو ایک جاری پائی کی طرح تھی (یعنی اسے جو چا بتا لے سکتا تھا) تو رسول النہ بیٹی تھے نے اپنی بن ممال ہے اس نمک کی جا گیرے دستبردار ہونے کا مطالبہ کردیا ا<sup>(())</sup> نجم آپ نہا تھا نے اس سے وو واہی سے لی اس نے کہا ہیں اس شرط پر آپ نہیں کروں گا کہ آپ نیٹی اسے میری طرف سے صدقہ شار کریں تو رسول النہ بیٹی نے فرمایا: چلوا یہ تبہاری طرف سے صدقہ ہار سے باری پنی کی طرح ہے جو وہاں جانے وواسے اسکتا ہے فرح نے کہا: ووکان آئی بھی اس حالت میں ہے جو وہاں جا تہ و دو ہاں سے نمک ساستا ہے۔ جب وو ہاں جا تہ و دو ہاں سے نمک ساستا ہے۔ جب وو ہاں جا تہ و دو ہاں جا نہود کی اس کان کی جگہ جرف کے مقام پر بچوز مین اور مجوروں کا باغ جا گیری جائے۔ جب وہ جا گیری جائے ہی ہور پر دے دیا آ<sup>(())</sup> بجراس نے آپ بیٹنے کے انہاں کان کی جگہ جرف کے مقام پر بچوز مین اور مجوروں کا باغ جا گیری جائے۔ جب وہ جا گیری بیان جگہ پر بوری ایک دوایت کے الفاظ بیں کے پیلو کہ درخت میں جے اگھ فرمیں بن سے جو گوئ کی بیان جگہ پر بوری ایک دوایت کے الفاظ بیں کے پیلو کے درخت میں جے اگھ فرمیں بن سے تھی۔

الم حدیث عوف المزنی: (۳) نبی کریم الله عن حارث مزنی کو قبیلے کی کا نیم جو بلند زمین پراور پت زمین پراور پت زمین پراور بت بین پرتمیس جا گیر کے طور پردے دیں آیہ کا نیم فرع متنام کی ایک جانب تحمیس آ<sup>(۵)</sup> اور قدس پہاڑ میں جوز مین زراعت کے قابل تھی وہ انہیں دے دی لیکن آپ آیٹ نے نے اے کسی مسلمان کا حق نبیں دیااور نبی کریم آیٹ نے نے ان کے لیے بیلکھا آ<sup>(د)</sup>

سل حدیث وائل: (۱) نبی کریم طبانی نے انہیں ( یمن کے شبر ) حضرموت کے مقام پر پچھاز مین جا گیر کے طور پر دے دئ اوران کے ساتھ امیر معاویہ کو بھیجا تا کہ ووانہیں بہز مین لے کردے دیں۔

ا- تعلیم سنمن این به ۲۰۰۹

و- تصحیح منس الی او ۱۹۳۶ م

۵۰۰ موجالوم والب ۲۳۹۱

<sup>=</sup> منتسج شن تريدي ۱۹۸۴ =

# ۷-(۳۲۴) جس نے کہامیراباغ اللہ کے لیے صدقہ ہے اس کے بارے میں

# رسول التعليق كافيصله

#### احكامات:

🖈 اگرآ دی اپنامال اللہ کے راہے میں صدقہ کرد ہے وہ مال اس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔

😽 افضل ترین صدقه وه بے جوآ دمی اپنے قریبی رشته داروں کودیتا ہے۔

🖈 قریبی رشته دارد و کے ساتھ نیکی اوران پرصد قد کرنے کی فضیلت۔

🖈 صلهٔ رحمی کی فضیلت۔

ایک تر بی رشته دارون پرصد قد کرنا، صدقه اورصلهٔ رحی کی ایک قتم ہے۔

## دلائل:

ا ۔ حدیث انس بن مالک : (۱) وہ کہتے ہیں: مدینہ میں تمام انصار میں سے ابوطلح شب سے زیادہ مالدار تھے۔ ان کے بہت سے باغ سے اور سب باغوں میں سے ان کو بیر جاء کا باغ بہت پند تھا، وہ مجد کے سامنے تھا۔ رسول اللہ علیہ است سے باغ سے اور وہاں کا پاکیزہ پانی بیا کرتے ۔ انس نے کہا: جب سورۃ آل عمران کی بیآ یت "لمن تنالوا اللہ سوحت تنفقوا مما تحبون" (۱) تم اس وقت تک نیک کا درجہ نہیں پاکتے جب تک تم اپی پندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرج نہ کرون کا زار کہ اللہ کے رسول اللہ اللہ کی اللہ کے اور کہا: اے اللہ کے رسول اللہ کی اللہ سے اللہ کے اور کہا: اے اللہ کے رسول اللہ کی اللہ کی ماہ میں سے خرج نہ کرواور مجھا ہے سب تعالی بی راہ میں صدقہ ہے، اللہ سے امید ہوہ مجھا سکا مالوں میں سے جرحاء کا باغ زیادہ بیارا ہواور (اب) بیاللہ تعالی کی راہ میں صدقہ ہے، اللہ سے امید ہوہ مجھا سکا تو اب سے بیرجاء کا باغ زیادہ بیارا ہواور (اب) بیاللہ تعالی کی راہ میں صدقہ ہے، اللہ سے امید ہوہ مجھا سکا تو اب دے گا اور و و میراز خرہ رہے گا۔ اساللہ کے رسول اللہ کی ہوں میں مناسب بی اس کی آلہ نی خرج کہا اور دو میراز خرہ رہے گا۔ اساللہ کے رسول اللہ کے بیاں کی ہیں مناسب بی اس کی آلہ نی خوبہا کی آلہ کی رسول اللہ کی ہوں اللہ کے بیان کی ہوں کا میں مناسب بی کے اس کی آلہ نی خوبہا کہتے ہوں کا میں مناسب بی کے اس کی آلہ نی خوبہا کی ہوں اللہ کی ہوں اللہ کی بیاں کہت فاکرہ کا ہے، تو نے جو کہا

ا- بخاری ۱۳۶۱

۳- سورة أل ثمران آيت نمبر ۹۳

بات میں نے سن لیا ہے، لیکن میں بید مناسب ہم حتا ہوں کہ تم اسے اپنے قربی رشتہ داروں میں تقسیم کردو، ابوطلح نے کہا:

بہت خوب میں ایبا بی کرتا ہوں۔ بھر ابوطلح نے وو باغ اپنے رشتہ داروں اور بچپازاد بھائیوں میں تقسیم کردیا۔ [ان میں ابْنُ اور حمانَ بھی تھے۔ اس میں سے حمان نے اپنا حصہ معاویہ یہ کونے دیا توان سے کہا گیا کہ تو ابوطلح کا صدقہ کیا ہوائے رہا ہے؟

تو انہوں نے جواب دیا کیا میں محجوروں کا ایک صاع در ہموں کے ایک صاع ] کے عوض نہیں بیچیا؟ راوی نے کہا: یہ باغ بی حدیلہ کے کل کی جگہ پر تھا جے معاویہ نے تعمیر کیا تھا ] (ا)

۲۔ حدیث میموند بنت حارث (۱) انبوں نے ایک لونڈی آ زاد کردی ادراس بارے میں نبی کر یم اللہ اللہ کے اجازت ندلی، جب ان کی باری کا دن آیا جس میں رسول اللہ اللہ ان کے پاس آتے تھے تو انبوں نے کہا: اے اللہ کے رسول اللہ اللہ اللہ کا تھے ان کی باری کا دن آیا تو نے ایسا رسول اللہ اللہ کا ایسا کے بات کی اور کے ایسا کہ میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا ہے؟ رسول اللہ اللہ کا تھے نے بوچھا: کیا تو نے ایسا کردیا ہے تو انبوں نے جواب دیا: ہاں! آپ مالیہ نے فرمایا: اگر تو اے اپنی نصالیوں کودے دی تو اس سے تیرااجر بہت برح جاتا۔

<sup>-</sup> يخارى ۴۵۵۸ -

ragr بخاري ۲۵۹۲

# كتاب الفرائض

پہلاباب: وراثت سے منع کرنے والی چیز وں کے بارے میں دوسراباب: اصحاب الفروض [ینی حصد داروں] کے بارے میں تیسراباب: عصبات [ینی باپی طرف سے رشتہ داروں] کے بارے میں چوتھا باب: ولاء سے وراثت ثابت ہونے کے بارے میں یانچواں باب: متفرقات کے بارے میں یانچواں باب: متفرقات کے بارے میں

Marfat.com

پہلا باب وراثت سے منع کرنے والی چیز ول کے بارے میں سیں(۱) نیلے ہیں۔

# ۱- ( ۳۲۵ ) رسول التعليق كا فيصله كه مسلمان ، كافر كا اور كافر ،مسلمان كاوار شنهيس ہوگا \_

#### احكامات:

🛪 ندبب کے اختلاف کی وجہ سے دراشت قائم نہیں ہوتی ۔

ات کی اساس ، آپس میں تعاون اور ایک دوسرے کی مدد پر قائم ہے، اس لیے کا فراور سلمان کے درمیان اللہ اللہ کا فراور سلمان کے درمیان اللہ اللہ کی مدد پر قائم ہے، اس لیے کا فراور سلمان کے درمیان اللہ کا سے ختم کردیا گیا ہے۔

تدا بب کا اختلاف، ولاء (') میں دارث بنے پراٹر انداز نہیں ہوگا۔ عیسائی غلام کامسلمان آقا، ولاء کی دجہ سے اس کا دارث ہوگا۔

### دلائل:

ا - حدیث اسامہ بن زیر (۱) انہوں نے فتح کمہ کے دن رسول النہ اللہ کے بوجھا: اے اللہ کے رسول اللہ کے بی اگر مہل کہاں جھوڑ ا ہے؟

( کہ جہاں ہم قیام کریں )۔ پھر رسول اللہ اللہ نے فرمایا: مومن ، کا فرکا وارث نہیں ہوگا؛ اور نہ بی کا فرمومن (۱) کا وارث ہوگا۔ [ایک روایت میں ہے ، رسول اللہ اللہ نے فرمایا: کل ، اگر اللہ نے چابا، تو ہمارا قیام خیف بی کنانہ میں ہوگا، جہال اوگوں نے کفری حمایت پر قسمیں اٹھا کیں تھیں ] (۱)

۲- حدیث عمر و بن شعیب: وه اپنج باپ سے ، وه ان کے دادا سے ردایت کرتے ہیں (د) ، نبی کریم اللہ نے فر مایا: دو مختلف ندا بب والے ، ایک دوسر سے کے وارث نبیں ہول گے۔ نبی کریم الله نے ایک دفعہ فیصلہ فر مایا: مسلمان اور عیسائی آبس میں وارث نبیں ہول گے [سوائے اس صورت کے ، وه اس کا غلام ہویالونڈی] (۱)

ا- دوميراث جوآ زاد كرده غلام سے يا عقد موالا قى وجدسے حاصل ہو۔

<sup>-</sup>۳ بخاری۳۲۸۳\_

<sup>--</sup> ایک روایت میں بمومن کی بجائے مسلم کالفظ آیاہے، ویکھنے:متدرک ۴۳۵/۳ اور شرح النة ۱۵۳/۱۱۔

۳- بخاری ۳۴۸۵ ،ابوهریر "کی روایت <u>۔</u>

۵- مصنف عبدالرزاق ۹۸۵۷\_

 <sup>-1</sup> متدرك حاكم ۳۳۵/۳ ما كم ن التيني كبائ اور ذهبي ن إلى كي موافقت كي ہے۔

# ۲-(۳۲۱)رسول النوائی کا فیصلہ کہ قاتل وراثت کے حصہ نے محروم ہوگا۔ بعض نے تاویل ک ہے کہ بیتل عمر کے بارے میں ہے۔

#### احكامات:

الاسونے کے جارسودینار، یا اس کے برابر جاندی کے دیت ہونے کا میان۔

🖈 گائيوں والوں کی ديت، دوسوگائيں اور بكر يوں والوں کی ديت دوسو بكرياں ہوگی۔

🖈 دیت ،مقول کے دارتوں میں ، درانت کے طور پرتقسیم ہوگا۔

🖈 ناک، ہاتھ، انگلیوں اور د ماغ تک پہنچ جانے والے زخم اور پیٹ تک پہنچ جانے والے زخم کی دیت کا بیان ۔

🖈 قاتل کسی چیز کاوارث نبیس ہوگا۔

🖈 ویے اور فرچ کرنے کی ترغیب اور سوال کرنے سے بچنے کا بیان۔

🖈 کام کرنے اور ہاتھ ہے کمانے کی ترغیب، چاہے جیسا بھی کام ہو۔

## دلاكل:

صحيح منهن ابوداؤ و ۱۸ ۳۸۱ ور ارواء الغليل ۲/ ۱۱۸ – ۱۱۸

r باب أن مانب ترشة دار

ہوگی، ینی بچاس اونٹ یاان کی قیمت کے برابرسونایا جاندی یاایک سوگا کیں ہاایک بزار بکریاں۔اگر ہاتھ کا ند دیا جائے و اس کی نسف دیت ہے، پاؤں کی دیت بھی نصف ہے۔ایساز خم، جود ماغ تک پہنچ جائے،اس کی دیت ایک تبائی ہے۔

یمن نیستیس اونٹ یاان کی قیمت کے برابرسونایا جاندی یا گائے یا بکریاں اور بیٹ تک پہنچ جانے والے زخم کی بھی یہی دیت بوگ ۔ انگیوں میں برانگل کی دیت، دی اونٹ اور دانتوں میں سے ہردانت کی دیت، پانچ اونٹ ہوگ ۔ رسول اللہ علیہ نے فیصلہ فرمایا کے والے مال کے میں میں ہوگی جو کے صرف وارثوں سے بچنے والے مال کے میں ہوگی جو کے صرف وارثوں سے بچنے والے مال کے وارث ہوتے ہیں۔اگرائے تقل کردیا جائے تو اس کی دیت اس کے وارثوں کے درمیان تقیم ہوگی اور و واپنے تاش والی کے انتہائی کریا جائے تو اس کے لیے (وراشت میں) کے خیبیں،اگراس کا کوئی وارث نہ ہوتو اس کے انتہائی کریا گا۔ انہائی کے دارت نہ ہوتے اس کے وارث سے کے وارث سے کے وارث سے کے وارث میں ہوگا۔

۲ - حدیث عدی ً: (۱) وہ دو تورتوں کے درمیان جارہے تھے، اچا نک انہوں نے ایک تورت کو پھر مارااورائے قل کردیا۔ پھروہ اس بارے میں پوچھنے کے لیے، رسول النہ اللہ کے ۔ رسول النہ اللہ اس میں ہوچھنے کے لیے، رسول النہ اللہ کے ۔ رسول النہ اللہ اس کی دیت اوا کرے گااوراس کا عدی نے ان سے مقتولہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا: وہ (عدی) اس کی دیت اوا کرے گااوراس کا وارث نہیں ہوگا۔ عدی گئے ہیں، میں اس وقت رسول النہ اللہ کی طرف و کھے رہا تھا، وہ سرخ رنگ کی کان کی یاناک کی وارث نہیں ہوگا۔ عدی گئے ہیں، میں اس وقت رسول النہ اللہ کا ہوتے ہیں، اللہ کا ہاتھ، وہ بلند ہے؛ وینے والے کا اور کی پرسوار تھے، انہوں نے فرمایا: اے لوگو! بے شک ہاتھ تین قتم کے ہوتے ہیں، اللہ کا ہاتھ، وہ بلند ہے؛ وینے والے کا بہتے ، وہ در درمیان میں ہے؛ سوال کرنے والے کا ہاتھ، وہ نینچ ہے؛ اس لیے تم سوال کرنے ہے بچو، اگر چہوہ ایندھن کا گھا بہتے ، وہ نہوں ہاتھ بلند کیے اور فرمایا: اے اللہ! کیا میں نے بہنچا دیا ہے؟

بنی از داید ۱۳۰/ ۴۳۰ ییش کتیم میں اس رویت کے اس کی بیٹی میں بسرف ایک ایپاراوی ہے جس کا تا م معلوم نہیں ہے۔

# ۳- ( ۳۲۷ )رسول التواقيقية كافيصله كوتل خطا كي صورت مين قاتل، ديت كے علاو دباتی مال ميں وارث ہوگا۔

#### احكامات:

77 شادی کے معلق کی بنایر خاونداور بیوی ایک دوسرے کے دارث ہول گے۔

ال الديت كاوارث بنت صرف قل عمد وكتاب، جبكة تل خطاصرف ديت كاوارث بننے سے روكتا ہے،

مال کاوارث بنے ہے نبیس رو کتا۔

#### دلاكل:

صدیت عمرو بن شعب : وو کتے میں ،میرے باپ نے جھے ،میرے داداعبداللہ بن عمرو کے ذریعے ہے بتایا: (۱)
کہ رسول اللہ علیہ فتح کہ کے دن کھڑے ہوئے اور فرمایا: دو فداہب کے لوگ ، ایک دوسرے کے دارث نہیں ہو گئے ۔

یون اپنے خاوند کی دیت میں سے اور خاوندا پنی بیوی کی دیت میں سے ،اس وقت تک دارث ہوں گے ، جب تک ان میں سے کوئی دوسرے کوعمد اُقل نہ کرے ۔ اگر ان میں سے کسی نے اپنے ساتھی کوعمد اُقل کر دیا تو دو اس کی دیت اور مال میں سے کسی نے اپنے ساتھی کوعمد اُقل کر دیا تو دو اس کی دیت اور مال میں سے کسی جیزے کا دارث نہیں ہوگا ۔ اگر اس نے اپنے ساتھی کو خلطی ہے تی کیا تو دو اس کے مال میں سے دارث ہوگا ، دیت میں سے نہیں ۔

۲- ( ۳۲۸ ) حرامی بچے کی نسبت اور وراثت کے بارے میں رسول التعلیقی کا فیصلہ

#### احكامات:

🛠 زنا کی وجہ ہے نسبت اور وراثت کا حصہ ثابت نہیں ہوگا۔

🖈 🕏 جابلیت میں زنا کی بنا پرنب ثابت ہوجا تا تھا، کیکن اسلام نے اسے لغوقر اردیا ہے۔

💝 بغیر شر می نکات کے ، بیج کے متعلق جو کی کرنے سے بیچے کی وراثت ٹابت نہیں ہوتی۔

ا- نشنَ سِرِي الله يهقى ٢ FFI

ہ ﴿ زنا کے دعویٰ کی بناپر بیچے کی کسی سے نسبت کروینااورا سے اس کا وارث بنا دینا ، جا ہلیت میں عام تھا ،کیکن اسلام نے اس کا انکار کیا ہے۔

🖈 حرا می بچیاین والده کی طرف منسوب بوگا ،خواه وه آ زاد بویالونژی 🕳

ولائل: این

ا - حدیث ابن عبائ: (۱) انہوں نے کہا: رسول الله علیہ نے فرمایا: اسلام میں زنا (۱) نہیں ہے۔جس نے جاہلیت میں زنا کیا، تو بچورت کے رشتہ داروں کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔جس نے بغیر دلیل کے بچے کا دعویٰ کیا تو و داس کا وارث نہیں ہے گا در نہ بی و د (بچیہ )اس کا وارث ہوگا۔

۲ - حدیث عروبین شعیب: وہ اپنی باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں (م) کر رسول النہ بات کے مرخ کے بعد ، اس سے ملایا جائے ، مثلا[اس کے بعد] اس النہ بیات نے فیصلہ فر مایا کہ جس بچکا نسب، اس کے باپ کے مرخ کے بعد ، اس سے ملایا جائے ، مثلا[اس کے بعد] اس کے دارت دعویٰ کریں (کہ یہ ہمارے مورث کا بچہ ہے) تو آپ بیات نے اس میں فیصلہ کیا کہ اگروہ بچلونڈ می کے بیٹ سے ہو اورو دلونڈ کی اس دن اس کے باپ کی ملک ہوجس دن اس نے اس سے جماع کیا تھا تو ایسا بچا ہے باپ سے ل جائے گا لیکن اس کواس میراث میں سے حصہ نہیں ملے گا جو جا ہلیت میں اس کے باپ کے دوسر سے دارثوں نے تشیم کر لی ہو ۔ اگر ایسی میراث بوجو ابھی تشیم نہ ہوئی ہوتو اس میں سے وہ بھی حصہ پائے گا ، لیکن اس کے باپ نے ۔ ۔ جس سے وہ اب ملایا جا تا ہے ۔ ۔ ۔ اگر اپنی نزندگی میں اس سے انکار کیا ہو ( یعنی یوں کہا کہ یہ بچر میرانہیں ) تو وہ بچراس کا نہیں ہوگا ۔ اگر وہ بچرالے کی لونڈ می سے ہو جو اس کے باپ آز دادگورت سے ہو جس سے اس نے زنا کیا تھا تو اس بچکا نہ بھی اس مرد سے تا بت نہیں ہوگا اوروہ بچر اس کی باپ آز دادگورت سے ہو جس سے اس نے زنا کیا تھا تو اس بچکا نہ بہ بھی اس مرد سے تا بت نہیں ہوگا اوروہ بچر اس مرد کی خورا نی زندگی میں سے کہا ہو کہ ہے جو بھی وہ دولد الزنائی ہوگا ۔ [ وہ ( بچر ) عورت کے کنے والوں کے پاس رہے گا آل ( ) خورہ وہ رت آزادہ ویالونڈی ۔

<sup>-</sup> احمد ٣١٦ مع الصغيف من البوداؤ د ١٩٩٨ اورضعيف الجامع الصغير ١٣١٠ \_

حدیث میں لفظ' مساعاۃ ' استعال ہوا ہے جس سے مراداییا زیا ہے جس کے لیے زائی اور زانید دونوں نے برضا ور طبت کوشش کی ہو ۔ زیانہ جا بلیت میں اے تانو کی حیثیت حاصل تھی۔ گرا سایام نے اس خبا خت کی فئی کر دی۔ (مترجم)

۳- تشیح منمن ابوداؤ د ۱۹۸۳

<sup>.</sup> ٦٠٤٠ - سنن كبري بيهتي ٦ / ٣ ٦٠ ي

# ۵-(۳۲۹) رسول التوليقية كافيصله كه ترامي بيچ كاوراثت مين حصه نبيس بوگا ـ

#### احكامات:

۲۶ ورا ثت ،شرع تعلق کی بناپر ثابت ہوتی ہے، زنا کا تعلق غیر شرعی اور حرام تعلق ہے۔

## دلائل:

حدیث عمرو بن شعیب: و داپنج باپ سے روایت کرتے ہیں ، و دان کے دادا سے روایت کرتے ہیں (انمکہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ کی اللہ علیہ علیہ کی اللہ علیہ کی اللہ علیہ علیہ کی اللہ علیہ علیہ کی اللہ 
۲-(۳۳۰) بچہ بستر والے کودینے اور جس کا نسب اس کے باپ کے مرنے کے بعد اس سے ملایا جائے اس کے بارے میں رسول الشفائی فیصلہ

#### احكامات:

🖈 زنا کی بناپرنسب اور درا ثت ثابت نبیس ہوگی۔

🖈 ولدالزنااین مال کی طرف منسوب ہوگا اور زانی کے لیے رجم کی سزاہے۔

🤝 مرنے والا اپنے وارثوں کے لیے ( مال میں )وصیت نہیں کرسکتا۔

اپ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف نسبت حرام ہے۔

🛠 عورت کے لیے،خاوند کے گھر ہےاں کی اجازت کے بغیر مال خرچ کرنا ناجا رُز ہے۔

🖈 ادھار لی ہوئی چیز کووا پس کرنا اور قرض اوا کرنا واجب ہے۔

ا- تستیح سنن ترندی ۱۷ دارابویس کتیج مین ۱۱ س حدیث پر بعض ابل علم کنز ویک اس طرح عمل بوگا که ولدانز تا اپنج باپ کا دارث نمیس وگا-

## دلائل:

ا - حدیث عمرو بن شعب: و دا پنج باپ سے روایت کرتے ہیں ، و دان کے دادا سے روایت کرتے ہیں ان اس کے دادا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا: ایک آ دی کھڑا ہوا اور کہا: اے اللہ کے رسول اللہ یہ افغال میرا ہیٹا ہے کیونکہ میں نے اس کی ماں سے جا بلیت کے رمانہ میں دی کوئکہ جا بلیت کا معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ کے زمانہ میں ذیا کیا تھا تو رسول اللہ اللہ تھے تھے فرمایا: اسلام میں کوئی دعوی نہیں ہے کیونکہ جا بلیت کا معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ (اب تو ) بچے بستر والے کے لیے ہو اور زانی کے لیے پھر ہیں۔

۲- حدیث ابوالم مالباطی نام و کتے ہیں: میں نے رسول الدیکی و خطبہ ججۃ الوداع میں یہ فرماتے ہوئے سنا:

ہوشک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہرایک کا حصہ مقرر فرما دیا ہے۔ اس لیے اب وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے اور بچ صاحب فراش کی طرف منسوب ہوگا اور زانی پھروں کا مستحق ہے اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ جس نے اپ آپ کواپ باپ کے سواکسی اور کی طرف منسوب کیا اس پر اللہ کی بے در پے لعنت کے سواکسی اور کی طرف منسوب کیا اس پر اللہ کی بے در پے لعنت سے دن تک ، کوئی عورت اپنے خاوند کے گھر ہے اس کی اجازت کے بغیر پچھ فرج مت کرے۔ عرض کیا گیا:

یر سول اللہ علی ہے ۔ اور فرض اداکر نا ہے اور ضامن اس چیز کا ذمہ دار ہے جس کی اس نے ضافت دی ہے۔ دور قرض اداکر نا ہے اور ضامن اس چیز کا ذمہ دار ہے جس کی اس نے ضافت دی ہے۔

ا- معيم منن ابوداؤر 1990.

<sup>-</sup> تستح سنن زندی ۱۷۴۱

دوسراباب اصحاب الفروض (لیعنی حصه داروں) کے بارے میں اس میں (۹) نیطے ہیں۔

# ا۔ (mm) ماں اور چیا کی موجودگی میں دوبیٹیوں کو دو تہائی حصہ دینے کے بارے میں

# رسول التعليضة كافيصله

#### احكامات:

🖈 آيت ﴿ يوصيكم الله في او لادكم ﴾ كاثان زول ـ

☆ بعض حالات میں اڑ کے کی وراثت دولڑ کیوں کے جھے کے برابر ہوگی۔

المراجع عصب كے طور پر بھائى نہ ہونے كى صورت ميں دو بيٹيوں كا حصد دوتہائى ہوگا۔

🖈 اولاد ہونے کی صورت میں میت کی بیوی کو آٹھوال حصہ ملے گا۔

العال العال العال العال العال العال العال العال العال العال العال العال العال العال العال العال العال العالم العال

## دلائل:

حدیث جابر بن عبداللہ : (۱) انہوں نے کہا: ایک عورت رسول اللہ علیہ کے پاس اپنی دو بیٹیوں کولائی اور عرض کی استد کے رسول اللہ علیہ ایک عدین رہے کہا (رادی کوشک ہے) جوآپ میں یا اس نے سعد بن رہے کہا (رادی کوشک ہے) جوآپ علیہ کے ساتھ احد کے دن شہید ہوگیا تھا۔ اب ان لڑکیوں کے بچانے ، ان کی مکمل ورا ثت اور مال پر قبضہ کرلیا ہے اور ان کے ساتھ احد کے دن شہید ہوگیا تھا۔ اب ان لڑکیوں کے بچانے ، ان کی مکمل ورا ثت اور مال پر قبضہ کرلیا ہے اور ان کا سے کہ ہوڑا۔ اے اللہ کے رسول اللہ یہ انسان کے باللہ کو سمال نہ سے اتو ان کا نہوں ہو کی انسان کے باس مال نہ سے اتو ان کا نہوں بوعے گا۔ آپ علیہ نے فرمایا: اس بارے میں اللہ فیصلہ فرمائے گاتو بیآ یت نازل ہوئی: ﴿ بوصیہ کم اللہ فسی او لاد کے ملے کہ کے لیا کہ کے لیا کہ انسان کی ماں کو انسان کے دائے کہ کے انسان کی ماں کو انسان کے دائے کورت اور اس کے ساتھی کو میرے دور کیوں کو دو تہائی اور ان کی ماں کو انسان کے دور ، جو باتی بچگاوہ تیرا ہے۔ پاس با وَ ، آپ علیہ کے اقتیان کے دور کور کور وہائی اور ان کی ماں کو آٹھواں حصد دے دور ، جو باتی بچگاوہ تیرا ہے۔

ا - درالمثور ۱٬۱۲۵/۳ مباب النزول للواحدي صنحه ۱۳۹\_

مورة النساء آيت أم ال

# ۲-(۳۳۲) حقیق بیمی کی موجودگی میں بوتی کی دراشت کے بارے میں رسول سوائی کی فیصلہ

#### احكامات:

😽 اگر حقیقی بنی ایک بی بواوراس کے ساتھ عصبہ کے طور پرمیت کا بھائی نہ بوتواس کا حصہ نے نہ ہے۔

🔂 حقیق بنی کی موجود گی میں، پوتی کو چھٹا حصہ ملے گا جس ہے دو تبائی پورے ہو جا تمیں ئے۔

🤝 بیٹی یا پوتی کی موجود گی میں حقیقی بہن عصبہ بالغیر (جو کسی دوسرے سے مل کر عصبہ کا درجہ حاصل کرے ) شار ہو گی اس لیے بیٹی اور یوتی کے حصہ سے بیچنے والی رقم لے لے گی۔

### دلاكل:

صدیت ہزیل بن شرصیل: (اور الاوری) (اہنوں نے کہا: الوموی [الاشعری اور السیمان بن رمیعہ] (الاشعری الاشعری الاشعری الاور المعان بن رمیعہ) المور الشعری اور [حقیق] (د) بہن کی وراخت کے بارے میں پوچھا گیا۔ انہوں نے کہا: بنی کے لیے نصف ہا اس معود [حقیق] (المعلم کے لیے بھی نصف ہے [انہوں نے پوتی کوکسی چیز کا وارث نہیں بنایا] (انہوں نے کہا) ابن مسعود (المعلم کے پاس جاؤد و بھی میری متابعت کریں گے تو و و آدی ان کے پاس گیا] (الموران سے وال کیا اور ابوموی کا تول بھی انہیں بنایا۔ ابن مسعود نے کہا: (میں بھی اگر ایسا بی کہوں) پھر تو میں گرا و ہو جاؤں گا اور ہدایت یا فتہ نہیں رہوں گا۔ میں تو اس بارے میں بی کریم ایک نے فیصلے کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ بیٹی کے لیے نصف ہے، پوتی کے لیے جھنا حصہ ہے جو دو تبائی کو پورا کرد کی اور باتی [حقیق ] (الموری کے لیے ہے۔ پھر ہم ابوموی کے پاس گئے اور انہیں ابن مسعود کی تول بتایا تو انہوں نے کہا: جب تک یہ عالم تہارے اندر موجود ہے جھے سوال ندگیا کرو۔

<sup>-</sup> بخاري ۲۵۳۱

ا ۱۰،۹،۷،۳،۳،۳ ما ۱۰،۹،۷،۳،۳۰۳ من ابو دا ؤ د ۲۵۱۳

<sup>-</sup> ایک روایت میں ہے:ان دونوں ہے اس ہے کہا تو اپن مسعود کے پاس جار دیکھی : ماری متابعت مریں کے لیسی منمی ترینری اسکا

# -- ( mrr ) خاونداور حقیقی بہن کے بارے میں رسول التعلیق کا فیصلہ۔

#### احكامات:

🛠 خاونداد رحقیقی بهن کا شار حصه دارون میں ہوگا۔

🛠 اگرمیت کی اولا دنه ہوتو خاوند کونصف ملے گا۔

🖈 ندکور ہ شروط کے مطابق حقیقی بہن کا حصہ بھی نصف ہی ہوگا۔

## دلاكل:

حدیث زیدبن ثابت ً: (۱) ان سے خاونداور حقیقی بهن (کی میراث) کے بارے سوال کیا گیا تو انہوں نے خاوند کو نصف دیا اور حقیقی بهن کو بھی نصف ہی دیا۔اور کہا: میں رسول النہ علیہ کے پاس موجود تھا، آپ علیہ نے ای طرح فیصلہ فرمایا تھا۔

# م- (۳۳۴) داداوردادی کی وراثت کے بارے میں رسول التوافیا کا فیصلہ۔

#### احكامات:

🖈 حقیقی دادا کے لیے چھٹا حصہ ہے۔

کتی دادی اگرا کیلی ہوتواس کے لیے چھٹا حصہ ہےاوراگراس درجے کےاورورٹا بھی ہوں تو سب چھٹے جھے مص میں شریک ہوں گے۔

> 🖈 ندکورہ شروط کے مطابق حقیق بمبن کا حصہ بھی نصف ہی ہوگا۔ س

## دلائل:

ا- حدیث قبیصہ بن ذویب نامیوں نے کہا: ابو بکڑے پاس ایک دادی میراث طلب کرنے کے لیے آئی۔ انہوں نے کہا: تیرے لیے اللہ کی کتاب میں کوئی حصہ مقرر نہیں ہے اور نبی کر یہ میں تیرے لیے کسی جھے کا

ا- سندام ۵/ ۱۸۸ ینځی کتے ہیں اس کی سند میں ایک راوی ابو برین ابومریم ہے جس کے مافظ میں اختا طریو کیا تھے۔ باتی راوی صحح ہیں۔

شعیف من ابودادٔ ۱۷۷۶ اورضعیف من ترندی ۱۳۷۱، ترندی نے کبا که بیعد بیث مسن سمج سبادر صعیف سنن این بابد۵۹۵ اورار دام العلیل

<sup>-</sup> ١٩٨٨ ابن جرئ كبال صديث كراويول كى فتابت كى وجداركى سنوسح بيكن يدم سل ب يخيف الجيرم ١٨٠/٣٠

مجھے علم نہیں ہے۔ تو واپس جا! میں لوگوں ہے بو چھتا ہوں۔ انہوں نے لوگوں سے سوال کیا تو مغیرۃ بن شعبہ نے کہا میں
رسول النہ علیات کے پاس اس وقت موجود تھا جب آ پہنائی نے نے دادی کو چھنا حصد دیا تھا۔ حضرت ابو بکر ّ نے بو چھا: کیا
تیرے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ تو محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے انہوں نے بھی مغیرۃ بن شعبہ بی کی طرح جواب دیا تو حضرت
ابو بکر ؓ نے اسے چھنا حصد دے دیا۔ پھر ایک دادی عمرؓ بن خطاب کے پاس اپنی میرا شاکا مطالبہ لے کر آئی تو انہوں نے
کہا: تیرے لیے اللہ کی کتاب میں کوئی حصر نہیں ہے، جو پہلے فیصلہ ہو چکا ہے وہ تیرے سواکس (دادی) کے لیے تھا۔ میں
حصوں میں اضافہ کرنے کا مجاز نہیں ہوں۔ لیکن بیو ہی چھنا حصہ ہے آگرتم دونوں اس میں اکہ می ہوجاؤ تو تمہارے درمیان
تقسیم ہوگا اور تم دونوں میں سے جواکیل مودہ چھٹا حصہ ای کا ہے۔

سا - حدیث عبادہ بن صامت : (۱) انہوں نے کہا: دو دادیوں کے لیے رسول النظیم کامیراث میں سے چھے عصام النظیم کیاجائے گا۔ حصے کا فیصلہ ہے جوان کے درمیان برابرتقیم کیاجائے گا۔

۳۰ - حدیث حسن ٔ <sup>(۳)</sup> عمرٌ نے پوچھا: رسول النّعطی نے دادی کا جو حصہ مقرر کیا ہے اس کے بارے میں کے علم ہے؟معقل بن بیار نے کہا: مجھے، رسول النّعطی نے دادی کو چھٹے جھے کا وارث بنایا۔حضرت عمرٌ نے پھر پوچھا: کس

ا- مستف عبدائرزاق ۹ ۱۹۰۵

e - متدرک حاکمہ، ۲۴۰، حاکم کیتے ہیں یہ حدیث بخاری مسلم کا ثہ ط کے مطابق صحیح ہے لیکن انہوں نے اسے آئرٹیس کیا، ذهبی نے اس کی موافقت کی ہے۔ صحہ

س- تصحیح منن ابوداود ۲۵۱۷

# ۵-(۳۳۵) جس کی بہنیں ہوں اولا دنہ ہوا*س کے بارے میں رسول التعظیمی* کا فیصلہ

#### احكامات:

ت آيت يستفنونك قل الله يفنيكم في الكلالة، كا ثان زول \_

🛠 کلالہ کے معنی کی وضاحت ۔ ( یعنی کلالہ و دوارث ہے جس کامیت ہے بی ٹی یا بہن کارشتہ ہے اور میت ی اولانبیں ہے )

﴾ ﴿ حقیق بہن اً را یک بوتو نصف مال کی وارث ہو گی لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ میت کے والدین اوراولا دنہ ہواور نہ بی اس بہن کے ساتھ عصبہ کے طور پر بھائی ہو۔

﴾ حقیقی بہنیں دویا دو سے زیاد و بول تو انہیں دوتہائی حصہ ملے گالیکن شرط میہ ہے کہان کے ساتھ عصبہ کے طور پر بھائی ، بیٹا، بیٹیاں اور پوتیاں موجود نہ ہوں ۔

## دلاكل:

صدیث جابر بن عبداللہ : (۱) وہ کہتے ہیں: ایک دفعہ میں بیار ہوگیا تو رسول اللہ علیہ اور ابو بکر پیدل چلتے ہوئے افجریا گھو زے کی سواری کے بغیری (۲) [بی مسلمہ کے محلے میں آ (۲) میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ انہوں نے مجھے دیوا مجھ بخھ بنتی طاری تھی تو رسول اللہ علیہ نے وضو فر مایا اور اپنے وضو کا باتی پانی مجھ پر چیزک دیا جس ہے مجھے بچھ افاقہ بوا، میں نے کہا: اے اللہ کے رسول علیہ اپنے مال کے بارے میں کیا کروں؟ میں اپنے مال کے بارے میں کیا کروں؟ میں اپنے مال کے بارے میں کیا کروں؟ میں اپنے مال کے بارے میں کیے فیصلہ کروں؟ آمیری میراث کس کے لیے ہوگی کیونکہ میراوارث تو کاللہ ہے آ (۳) میں اپنی ببنوں کے لیے ایک تبائی کی وصیت نہ کردوں؟ آمیری میراث کس کے لیے ہوگی کیونکہ میراوارث تو کاللہ ہے آ (۳) میں اپنی ببنوں کے لیے ایک تبائی کی وصیت نہ کردوں، آپ علیہ نے جواب دیا اور زیادہ کر، میں نے کہا نصف، آپ تیکھے نے فر مایا: اور زیادہ کر، پھر آپ کی وصیت نہ کردوں، آپ میں گھوڑ دیا آ (وہ کہتے ہیں) آپ علیہ نے بھوٹ و باب ہے انگل گئے اور مجھے جھوڑ دیا آ (جابر بن عبداللہ کی نو بہنیں تھیں آ (وہ کہتے ہیں) آپ علیہ نے کہا کہ کہ میراث کی آ بیت نازل ہوئی [پھر آپ علیہ اللہ کی ایس آئے آ اور فر مایا: اے جابر! میرا

<sup>-</sup> بخاری ۵۲۵

۲- بخارگ ۱۹۳۰

<sup>--</sup> بخاری کے ۲۵۸

<sup>-</sup> نغاري ۱۹۳ - نغير س

مین مین ابوداؤد ۲۵۱۰ مین مین ابوداؤد ۲۵۱۰

<sup>--</sup> من کبری منبش ۱۲/۱۳۳۱ -- من کبری منبش ۱۲/۱۳۳۱

خیال ہے اس بیاری میں آپ کوموت نہیں آئے گی، اللہ نے قرآن اتار کرتیری بہنوں کا حصدوا منح کردیا ہے اور ان کے لیے دو تبالی حصہ مقرر کیا ہے۔ جابر کہا کرتے تھے: آیت ﴿ یستنف و نک قبل الله یفتیکم فی الکلالة، ان امرو هلک لیس له ولد وله اخت فلها نصف ماتوک ﴾ (۱۰) میرے بارے میں نازل ہوئی تھی [۲۰)

۲-(۳۳۱) بیٹی چھوڑ کرمرنے والےغلام کے بارے میں رسول الٹھافیات کا فیصلہ

#### احكامات:

🔄 غلام کی بٹی ،اس کے مالکوں کومروم نہیں کرتی۔

🖈 مالکوں کی موجود گی میں غلام کی بیٹی کی وراثت نصف ہوگی۔

🖈 غلام کی اگر بٹی ہوتو اس کے مالک اس کے مال میں سے نصف کے دارث ہوں گے۔

## دلاكل:

ا حدیث عبدالله بن شداد: (۳) [بن الهاد]: (۳) که [سلمی] (۵) بنت حمزه [نے اپنا غلام آزاد کر دیا] (۲) محمد بن الی کیتے میں: پیر (سلمی) ابن شداد کی مال کی طرف ہے بہن تھی۔ ابن شداد کہتے ہیں: میرا غلام فوت ہو گیا اور ایک بنی چھوڑ گیا تورسول الله بلات نے اس کا مال میرے اور اس کی بنی کے درمیان نصف نصف تقیم کردیا۔

۲ **۔ حدیث اب**ومویٰ <sup>(۱)</sup> انہوں نے کہا: ایک آ دمی فوت ہو گیا اورا یک بیٹی اورموالی حجھوڑ گیا جنھوں نے اے آزاد کیا تھا۔رسول النھائیسیے نے اس کی وراثت اس کی بیٹی اور مالکوں کے درمیان تقتیم کر دی۔

ے ۳ د

ا- تصبيح منمن ابوداؤ د ۲۵۱۰ ـ

<sup>-</sup> من تصحیح منن این ماجیه ۴۳۱ اور ارواء الخلیل ۱۶۹۶

۵،۶- سنمن كبرئ للبيعقق ۴/۳۳۱ ـ

۲۰۱۰ - مجمع الزواله ۱۳۸/ ۴۳۱ بيشمى كهتيج بين اس كراوي ثقه جين -

# 2-(mrz) دیت کی میراث کے بارے میں رسول التعلیص کا فیصلہ

#### احكامات:

🛠 دیت میت کے در ثاکاحق ہے اس لیے اس کا اداکر ناضروری ہے۔

🖈 دیت میں میت کے در ٹاکا حصہ اس کے دوسرے مال کی طرح بی ہے۔

## دلاكل:

ا - حدیث قرہ بن دعموص النمیری: (۱) وہ کہتے ہیں: میں اور میرا پیچا نبی کریم النے کے پاس آئے [تو] (۲) میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول النے الیمیرے باپ کی دیت اس کے پاس ہے، اے تھم دیجے کہ جمھے والبس دے دے۔ آپ اللہ کے رسول النے اللہ کے باپ کی دیت وے دو۔ اس کا باپ جا بلیت کے زمانہ میں قبل ہوگیا تھا، (راوی کہتے ہیں) میں نے کہا: اے اللہ کے رسول النے اللہ کے رسول النے اللہ کے رسول النے ایس اللہ سے میری ماں کا بھی کوئی حصہ ہے؟ آپ اللہ کے رسول النے اللہ کے رسول النے اللہ کے رسول النے اللہ کے رسول النے کے باپ کی دیت سواون میں ہے۔ بال اس میں سے میری ماں کا بھی کوئی حصہ ہے؟ آپ اللہ کے رسول النے کے باپ کی دیت سواون شمی ۔

۲- حدیث مغیرة بن شعبہ: انہوں نے کہا: (۳) رسول الله الله فیصلے کے ، ان میں ایک فیصلہ یہ بھی تھا کہ دیت کتاب اللہ کے مقرر کردہ وراثت کے حصول کے مطابق تقیم ہوگی۔

منن كبرئ بيحتى ١٣٣/٨ \_

۳۰۲ تارنځ کبیرامام بخاری ۱۸۰*/* 

۳- منن كبرئ نيطق ٨/١٣١١

# ۸-(۳۲۸) رسول النيطيني كافيصله كه ديت مقتول كے دارتوں كے درميان ،ان كے حصوں كے حساب سے مال اور وراثت كے طور يرتقسيم ہوگی

#### احكامات:

🖈 مقول کی دیت ،اس کے دارثوں کے درمیان ، مال اور ورا ثت کے طور پڑتقسیم ہوگی \_

🛠 دیت کاوارث ای تعلق کی بناپر بنایا جائے گا جس تعلق کی بناپر مقتول کے دوسرے مال کاوارث بنایا جاتا ہے۔

💝 عورت کی دیت ادا کرنا،اس کے باپ کی طرف سے رشتہ داروں کے ذمہ ہے جواس کے عصبہ ہیں۔

## دلائل:

صدیت عبدالله بن عمروٌ: (۱) انہوں نے کہا: رسول الله الله فیصلہ کیا کہ دیت مقول کے وارثوں کے درمیان،

ان كے حصول كے حساب سے تقسيم ہوگى جون جو جائے گى ، و معصبہ كے ليے ہے۔ رسول اللّه اللّه اللّه في فيصله فر ما يا كه عورت كى ديت كا اداكرنا عصبہ كے ذمہ ہے ، وہ جوكوئى بھى ہوں ، وہ اس كے مال كے دارث نبيس ہوں گے ۔ مگر جو دارثوں سے نج

جائے (وہ اس کے دارث ہوں گے )۔اگر وہ مورت قبل کر دی جائے تو اس کی دیت اس کے دار توں کے درمیان تقسیم ہو

گی اوروہ اس کے قاتل کوتل کریں گے۔

<sup>-</sup> صحیح منن سائی ۱۸ ۴۳ اور صحیح منن ابوداؤد ۳۸۱۸\_

# 9- (۳۳۹) مدینہ میں مہاجرین کی بیو بول کوان کے گھروں کا وارث بنانے کے بارے میں رسول اللہ اللہ کا فیصلہ

#### احكامات:

🖈 سرے جو کیں نکالنے کا جواز۔

🖈 عورت کے لیےایے خاوند کی خدمت کرناضروری ہے۔

🖈 گھرے تنگ ہونے کاشکوہ کرنا جائز ہے۔

🖈 عورتوں کے لیے وراثت کا ثبوت۔

. ادرار البجر ت میں مہاجرین کے گھروں کی ورا ثت کے تعلق کا بیان ۔

## دلائل:

حدیث زین بڑن وہ رسول الٹھائی کے سرمے جو کیں نکال رہیں تھیں۔ان کے پاس عثان بن عفان کی بیوی اور کی جو کہ اور کی جو کی نکال رہیں تھیں۔ان کے پاس عثان بن عفان کی بیوی اور کی جو مہا جرعورتیں بیٹھی ہو کیں تھیں ،وہ شکوہ کر رہی تھیں کہ ان کے گھر تنگ ہیں اور (اس تنگی کی وجہ ہے) وہ ان سے باہر نکل رہی تیں تو رسول الٹھائیٹ نے تھم دیا کہ عورتوں کومہا جرین کے گھروں کا وارث بنادیا جائے۔ جب عبداللہ بن مسعود فوت ہوئے تو ان کی بیوی مدینہ میں ان کے گھر کی وارث بن ۔

ا- سنن کېرن کېيعتی ۲/۱۵۱\_

# تیسراباب عصبات (بینی باپ کی طرف سے رشتہ داروں) کے بارے میں اس میں (۵) نیطے ہیں۔

# ۱- (۳۴۰) رسول التعليقية كافيصله كه حصه دارون سے مال ني جانے كى صورت ميں

# عصبات میں تقسیم ہوگا

#### احكامات:

🖈 حصدداروں میں وراثت تقسیم کرناوا جب ہے۔

🖈 عصبات کاحق قر آن دسنت کےمطابق حصہ لینے والوں کے بعد ہے۔

ا عصبات کی ترتیب،اور وراثت کاوبی حقدار ہے جومیت کا سب ہے قریب ہے۔

🖈 عصبات میں مرد ، عورتوں سے زیادہ وراثت کے حقدار ہیں۔

### دلائل:

حدیث ابن عباس ": (۱) وہ نبی کریم مطالقہ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا: وراشت کا مال حصد داروں کو پنجا دو، جو باتی نیجے وہ میت کے سب سے قریبی مردرشتہ دار کا حصہ ہے۔

۲-(۳۲۱) حقیقی بھائیوں کی وراثت کے بارے میں رسول الله الله کا فیصلہ

#### احكامات:

🖈 میت کے ترکہ سے متعلق قرض اور وصیت کا بیان اور قرض وصیت سے پہلے ادا ہوگا۔

🛠 تحقیق بہن بھائیوں کے درمیان وراثت کا ثبوت۔

ان مقیقی بھائیوں کی موجودگی میں باپ کی طرف سے بھائی محروم ہوں گے۔

环 حقیق بھائی، باپ کی طرف سے بھائی کو مروےگا۔

دلائل:

حديث على ": (") انهول نفرمايا: تم بيآيت ﴿من بعد وصية يوصى بها او دين ﴾ (")\_(وصيت جوك

<sup>-</sup> ئغارى ٢٦٤٦\_

تصحیح منتن تریدی ۳۷۴ اما در منن این ماجیه ۲۱۹۵ اور ارواء الغلیل ۱۹۶۵

مورةالنساء آيت نمبراا

جائے اور قرض اداکرنے کے بعد وراثت تقیم ہوگی) پڑھتے ہو، جبکہ رسول میں نے قرض کا وصیت سے پہلے فیصلہ فرمایا اور سوتیلے بھائیوں کے علاوہ حقیقی بھائی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، آ دمی اپنے حقیقی بھائی کا وارث ہوگا، باپ کی طرف سے بھائی کانبیں۔

-- (۳۴۲) بہنوں کی وراثت اور عصبات کی ترتیب کے بارے میں رسول التّعلقیّ کا فیصلہ

🖈 باپ کی طرف سے عصبات میں حقیقی بھائی سوتیلے بھائیوں پر مقدم ہوں گے۔

🛠 تعلق خواه کیسا بی ہو،لیکن میت کاوار شاس کا قریبی رشتہ دار بی ہوگا۔

اور چیازاد بھائی برمقدم ہوں گے۔ اور چیازاد بھائی برمقدم ہوں گے۔

⇒ درانت میں عصبات کاحق، قرآن وسنت کے مطابق حصہ لینے والوں کے بعد ہے۔

⇒ جومال جابلیت میں تقسیم ہوگیاوہ ای تقسیم پر برقر ارر ہے گا اور جواسلام آنے کے بعد ، ابھی تک تقسیم نہیں ہواوہ
 اسلامی قانون کے مطابق تقسیم ہوگا۔

## دلاكل:

حدیث عمرو بن شعیب: (۱) وہ کہتے ہیں: رسول التّعلقیۃ نے فیصلہ فرمایا: اگر باپ یا بیٹا مال یاولاء (میراف جوآ زاد
کردو نمام سے حاصل ہو) چھوڑ کرمر جائے تو وہ اس کے تمام وارثوں میں تقسیم ہوگا، آپ علیقیۃ نے فیصلہ فرمایا کلالہ (میت
کی اولا دنہ ہو بلکہ صرف بھائی یا بہن ہو) کی صورت میں حقیق بھائی وراشت کا زیادہ حقدار ہوگا، پھر باپ کی طرف سے بھائی
حقیق بھائی کے بیٹے سے زیادہ حقدار ہوگا۔ اگر حقیق بھائی اور باپ کی طرف سے بھائی مرتبہ میں برابر ہوں تو حقیق بھائی،
باپ کی طرف والے بھائی سے زیادہ حقدار ہوں گے۔ اگر باپ کی طرف والے بھائی باپ کی وجہ سے حقیق بھائی، باپ کی طرف والے بھائی باپ کی طرف والے بھائی باپ کی طرف والے بھائی دیادہ حقدار ہوں گے۔ اگر نب میں سب برابر ہوں تو حقیق بھائی، باپ کی طرف والے بھائی باپ کی طرف والے بچا ہے زیادہ حقدار موں گے۔ اگر نب میں سب برابر ہوں تو حقیق بھائی، باپ کی طرف والے بچا سے زیادہ حقدار

مصنف عبدالرزاق ۱۹۰۰۳

بوگاور باپ کی طرف والا چیا جنیقی چیا ہے بیٹے سے زیادہ حقدار ہوگا۔ اگرنسب کے انتہار سے حقیقی بھائی اور باپ کی طرف والے بھائی سے زیادہ حقدار بھوں گے۔ بھائی اور بھیج کی والے بھائی سے زیادہ حقدار بھوں گے۔ بھائی اور بھیج کی موجود بوتو وہ چیا اور بچیا کے بھائی میا بھیجا ۔ں سے اگر کوئی بھی موجود بوتو وہ چیا اور چیا کے بیٹے موجود گی میں چیا اور چیا کے بیٹے سے نے زیادہ حقدار بھوں گے۔ آپ سیسے نے فرمایا: جس کے آزادلوگوں میں سے عصبات بوں، انہیں کتاب اللہ کے مقرر کردہ حصوں کے مطابق تقسیم بوگا یہاں تک کردہ حصوں کے مطابق تقسیم بوگا یہاں تک کدہ تمام مال کے وارث بن جا کیں۔

آ پی ایش نے فرمایا: کا فرنہ بھی مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا اگر چہاں کا کوئی دوسراوارث نہ بھی ہو۔ای طرح اگر کا فر کے وارث یا رشتہ دارمو جود ہوں تو مسلمان اس کا وارث نہیں ہے گا،اگر اس کے وارث یا رشتہ دارمو جود نہ ہوں تو مسلمان اسلام کی وجہ سے اس کا وارث ہوگا۔

اور آپ علی نے فرمایا: ہروہ مال جو جاہلیت کے زمانہ میں تقسیم ہو چکا وہ ای تقسیم پر برقر ارر ہے گا اور اسلام آ نے کے بعد ابھی تک جو مال تقسیم نہیں ہواوہ اسلامی قانون کے مطابق تقسیم ہوگا۔

# ٧- (٣٢٣) ولاءعصبه كودييغ كے بارے ميں رسول التعليق كا فيصله

#### احكامات:

🖈 میت کی ولاءعصبہ کو ملے گی۔

🛠 رسول النه علينية كے فيصلہ كے مطابق فيصله كرنا اور حكم لگانا واجب ہے۔

کتاب دسنت کے مطابق حصہ لینے والوں سے مال نیج جانے کی صورت میں عصبات بقیہ تمام مال کے وارث ہوں گے۔

### دلائل:

حدیث عمروبن شعیب: (۱) وہ اپنے باپ سے، وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کدریاب بن حدیقہ [بن

ا- تسجيح سنن ابوداؤ د ٣٥٣١

سعید بنتہم ] ('' نے ایک عورت [ام واکل بنت معمرالحمیہ ] ('' سے شادی کر لی جس سے ان کے تین لڑ کے پیدا ہوئے۔
ان کی ماں مرگئی تو و دلڑ کے اس کے مال اور ولاء کے وار شخصبر سے ۔ عمر و بن العاص اس عورت کے بیٹوں کے عصبہ تھے، و ہ انبیس شام لے گئے، جباں و و [طاعون عمواس میں [فوت ہو گئے] ('') تو عمر و بن العاص عصبہ ہونے کی بنا پر ان کے وارث بنے العاص نے وراثت حاصل کی تو اس عورت کا ایک غلام فوت ہو گیا اور ان کے لیے مال چھوڑ گیا۔
وارث بنے ا<sup>(')</sup> عمر و بن العاص نے وراثت حاصل کی تو اس عورت کا ایک غلام فوت ہو گیا اور ان کے لیے مال چھوڑ گیا۔
اس عورت کے بھائی عربی خطاب کی خدمت میں جھڑ ہے کا فیصلہ لے کر گئے تو انہوں نے فر مایا: [ میں تمہار بے درمیان اس عورت کے بھائی عربی نے رسول النہ بھی تھے نے فر مایا: بیٹے یا باپ کا جمع شدو مال اس کے عصبہ کے لیے ہے، وہ جو کوئی بھی ہوں۔
اس کے عصبہ کے لیے ہے، وہ جو کوئی بھی ہوں۔

۵-(۳۲۴) والدین پر بینے کا صدقه کرنے اوران کی وفات کے بعداس صدقه کا وارث

بننے کے بارے میں رسول التعلیقی کا فیصلہ

#### احكامات:

المال ملكيت تصور جواله على المنكيت تصور جواً المال ملكيت تصور جواً الم

الله صدقد كيهوع مال صصدقه كرنے والے كى ملكيت ختم ہوجاتى ہے۔

🖈 بیٹے نے اگراپنے والدین میں ہے کسی پرصدقہ کیا ہے تو و واس کا وارث بن سکتا ہے۔

🖈 آ دمی کاو دمال جواس کی وفات سے پہلے بی آ گے چلا جا تا ہے۔

⇔ صدقه کی ترغیب۔

دلائل:

ا - حدیث ما لک بن انس: (۲) انہیں خر ملی کہ انصار کے بی حارث بن خزرج قبیلے کے ایک آ دی نے اپنے

والدین پر پھی مال صدقہ کیا، جب وہ دونوں فوت ہوئے تو اپنے جیٹے کو مال کا وارث بنا گئے، وہ (مال) ایک تھجور کے در درخت کی صورت میں تھا۔ اس آ دمی نے رسول النہ علیقے ہے اس بارے میں سوال کیا، آپ علیقے نے فر مایا: تجھے صدقہ کا ثواب س گیااب اے اپنے ورثہ کے طور پرواپس لے لے۔

۲ - حدیث جابر بن عبداللہ: (۱) وہ کہتے ہیں: رسول اللہ علیہ نے انصار کی ایک عورت کے بارے میں فیصلہ کیا جے اس کے بیٹے نے کہا: میں نیصلہ کیا جے اس کے بیٹے نے کہا: میں نے تواسے زندگی کے بیے دیا تھا، وہ عورت فوت ہوئی تو اس کے بیٹے نے کہا: میں نے تواسے زندہ رہ یا لیے دیا تھا، اس آ دی کے بھائی بھی تھے، رسول اللہ علیہ نے فرمایا: یہاتی عورت کی ملکیت ہوگا خواہ یہ زندہ رہ یا مرجائے۔اس آ دمی نے کہا: میں نے تو یہاس پرصد قد کیا تھا، آ پھیلیہ نے فرمایا: پھرتو تیرے لیے اور زیادہ دور ہے۔

سا - حدیث سنان بن سلم ((۱) مباجرین کے ایک آدمی نے اپنی زمین کا ایک بہت براحصہ اپنی ماں پرصد قد کر دیا۔ وونوت بوئی تو اس کا اس بیٹے کے سواکوئی وارٹ نہیں تھا۔ وہ نبی کریم ایک کے پاس آیا اور عرض کی میری مال، فلال عورت، مجھے سب سے زیادہ محبوب اور عزیز تھی، میں نے اس پر زمین کا ایک بہت برا اکر اصد قد کر دیا۔ اب وہ نوت ہوگئ ہے تو اس کا میر سے واکوئی وارث نہیں ہے۔ مجھے آ پھالیت اس کے ساتھ کیا کرنے کا تھم دیتے ہیں۔ آ پھالیت نے فرمایا: اللہ نے تیرا اجرفابت کردیا ہے، اپنی زمین واپس لوٹا لے اور اسے جسے چا ہے استعمال کر۔

۲۰ صدیث این بریده:وه این باپ سے روایت کرتے ہیں (۳) انہوں نے کہا: ایک عورت نی کریم اللہ کے ایک کریم اللہ کے رسول اللہ کے این ماں پر ایک لونڈی صدقہ کی تھی، اب میری ماں فوت ہوگئ ہے۔ آپ اللہ کے خور پرواپس لے لے۔ باس لونڈی کومیراث کے طور پرواپس لے لے۔

۵− حدیث ابی بکر بن محمر بن عمر و بن حزم: (۳) عبدالله بن زیدانصاری نے اپناباغ صدقه کردیا[اس کااس کے

ا- ضیف نمن ایوداؤد ۲۰۱۰ یبیٹی نے مجمع الزوائد ۴۳۳/۳ میں بغیر بیاق کے اس حدیث کو بیان کیا ہے، انہوں نے کہا:اے احمد نے روایت کیا ہے اوراس کے راوی صحح میں۔

r- مجمع الزوايد ۲۳۳۷، بيثمي كتيج بساس كراوي ثقة بس-

ش- مصنف عيدالرزاق 170۸

۱- مصنف عبدالرزاق ۱۹۵۸۹

علاو د کوئی مال نہیں تھا، و داوراس کا باپ اس باغ میں رہتے بھی تھے، و داس نے رسول النہ کے سیر دکر دیا ہے <sup>(۱)</sup> عبد اللہ ک باب رسول اللَّمَانِينَةِ كے باس آیا اوراین ضرورت كا تذكرہ كیا[ كہنے لگا:عبداللّٰہ بن زید نے اپناو دیال صدقہ كر دیا ہے جس میں و در بتاتھا <sub>]</sub>'') یا س طرح ( کی کوئی اور بات کبی )[ رسول الٹینلیشنے نے عبداللہ بن زید کو بلایا اور فر مایا:اللہ تعالٰی نے تیم صدقہ قبول کرلیا ہےاں لیےا ہے وراثت کےطور پراینے والدین کولوٹا دے آ<sup>(۲)</sup> نبی کریم طا<del>ل</del>فتے نے یہ باغ اس کے بایپ کودلا دیا۔ پھر جب باپ نوت بواتو نبی کریم طابقہ نے وہ باغ واپس لے کر [اس کے بیٹے کواس کاوارث بنادیا ] (\*) ۲- حدیث مطرف: وداین باب سے روایت کرتے ہیں (د) انہوں نے کہا: میں نی کریم ایسے کے یا س آیا و و سور ۃ الھکیم التکاٹر کی تلاوت فرمار ہے تتھے۔انہوں نے فرمایا: آ وم کا بیٹا مال کرتار ہتا ہے،فرمایا: اے آ دم کے ہے! کیا تیرامال تیری ملکیت ہے؟ صرف اتنا کہ جوتو نے کھالیا اسے ختم کر دیا، جو پہن لیا اسے بوسید ہ کر دیا اور جوصد قہ کر د ماات جھیج دیا۔

مجمع الزوالية ٢٣٣٣/ يتثمي كتير جن بثير كالات مجمع نبيل لطي السحديث كما تي راوي صحيح مبن

مصنف عبدالرزاق 17044

مسلم ۲۳۳۱

# چوتھاباب ولاء سے وراثت ثابت ہونے کے بارے میں سیں(۵) نیطے ہیں۔

# ا-(٣٣٥) مالك كاايخ غلام كووارث بنانے اوراسے بخش دينے كے بارے ميں

# رسول التعليقية كافيصله

#### احكامات:

☆ مت کاتر کہاں کے در ثا کاحق ہے۔

🤝 جس کا حصہ داروں ، رشتہ داروں اور غلاموں میں ہے کوئی وارث نہ ہواس کا مال بیت المال کے لیے ہے۔

🖈 آزادشد و غلام کااگر کوئی وارث نه به تواس کا آقاس کا وارث بن سکتا ہے۔

🖈 آ قا کااگر کوئی وارث نه ہوتو اس کا آزاد کردہ غلام اس کا وارث بن سکتا ہے۔

### دلاكل:

ا۔ حدیث عائشہؓ: (۱) نبی کریم طابقہ کا آزاد کردہ غلام تھجور کے درخت ہے گر کرمر گیا[وہ مال چھوڑ گیا اور کو

اولا دیارشتہ دانہیں جھوڑا]<sup>(۲)</sup>رسول النیفائیے نے فر مایا: دیکھو!اس کا کوئی وارث ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں! آپ طابقہ – فر مایا:اس کا مال اس کے گا وُں والوں کودے دو۔

۲- حدیث ابن عباسٌ: (۲) ایک آ دمی فوت ہو گیا،اس نے اس ایک غلام کے سواکو کی وارث نہ چھوڑا، جھے اسمی

نے آ زاد کر دیا تھا۔رسول النبیانیے نے یو حیما: کیااس کا کوئی وارث ہے؟ لوگوں نے جواب دیا بنہیں!صرف ایک غلام۔

جےاس نے آزاد کردیا تھا، رسول الٹیائیے نے اس کی میراث اس غلام کودے دی۔

سا - حدیث ابن عباسؓ: (°°) ایک آ دمی فوت ہو گیا تو نبی کریم الکینی نے فرمایا: اس کا کوئی وارث تلاش ک

موافقت کی ہے۔

300

محیح سنن تر ندی ۱۵۱۰

صحیح سنمن ابن مادیه ۲۳۰۹

ضعف من ابوداؤد ٦٢٣ مشكا ةالمصابح تحتيق ناصرالدين الباني ٢٥٠٣

٠ تندرك ما كم ٣٣٦/٣٥، ما كم ن كبايه مديث بخارى كى شرط كـ مطابل صحح بيائن انبوں نے اسے اپنى كتاب ميں ذكر نبيس كيا۔ ذهبى نے اس أ

( جب تلاش کی گئی تو )ایک غلام کے سواجے اس نے آزاد کیا تھا، کوئی وارث ندملا۔ رسول التَّعَلَیْتُ نے فر مایا: اس کا مال اس نمام کودے دو۔

۲-(۳۲۲)رسول النهائية كافيصله كها يك عورت تين آدميوں كى ميراث پاسكتى ہے احكامات:

🛠 عورت اینے آ زاد کرد د غلام کی دارث ہو گی اور پیغلام اس کا آ زاد کر د د ہوگا۔

البعض فقہاء کے زویک گرے ہوئے بیچ کی وراثت ،اٹھانے والے کے لیے ہے جبکہ جمہور کا مذہب اس کے خلاف ہے۔ خلاف ہے۔

🖈 لعان شدہ بچ کی میراث اس کی ماں کے لیے ہے۔

# دلاكل:

سا – حدیث واثلہ بن استع ﷺ (۱) وہ نبی کریم آلیہ ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے فرمایا عورت تین آ دمیوں کی میراث پائٹتی ہے،اپنے آ زاد کیے ہوئے غلام کی ،گرے پڑے ہوئے بچے کی جسے اس نے اٹھایا ہواورا پنے اس بچے کی جس سے لعان ہو۔

۳- (۳۴۷) جوکسی کے ہاتھ پرمسلمان ہواس کے بارے میں رسول التواقیقی کا فیصلہ

#### احكامات:

ﷺ جو خض کسی کے ہاتھ پرمسلمان ہوگیا، وہ مرگیا اوراس کا اصل قرابت کے اعتبارے اور زوجیت کے اعتبارے کوئی وارث نہ ہوتو اس کی میراث اس (مسلمان کرنے والے )کے لیے ہے۔

🖈 ولاء حکم کے اعتبار سے قرابت کا درجہ رکھتی ہے۔

﴿ کسی کومسلمان کرنے والی ولا ، بھی ، آزاد کرنے والے کی ولا ، کی طرح ہے، یہ دونوں ولا ، نعت ہیں کیونکہ جس نے کسی کواسلام میں واخل کر دیا اس نے اے آگ ہے ، پچا کراس پراحسان کیا۔

### دلاكل:

ا- حدیث عمروبن العاص ": (۱) وه رسول الله الله کے پاس آئے اور عرض کی ایک آئی دی میرے ہاتھ پر سلمان بواقع اس کے پاس مال بھی ہے، اب ووفوت ہو گیا ہے۔ آپ ایس کے پاس مال بھی ہے، اب ووفوت ہو گیا ہے۔ آپ ایس کی میراث تیرے لیے ہے۔

۲- حدیث تمیم الداری ": (۱) انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول میلیٹے ! [مشرکوں میں ہے (۱)] اس آدی کے بارے میں سنت طریقہ کیا ہے؟ جوکسی مسلمان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرے۔ آپ میلیٹ نے فرمایا: وو (مسلمان) اس کی زندگی اور موت کے ساتھ زیادہ حقد ارہے۔

سا - حدیث راشد بن سعد: (۵) انبول نے کہا: رسول کیا ہے نے فرمایا: جس کے ہاتھ پر کوئی شخص مسلمان ہوتو وہ اس کاوارث ہوگااوراس کی طرف ہے دیت بھی اوا کرے گا۔

# ۲- (۳۲۸) ولاء کی میراث کے بارے میں رسول التعاقیبی کا فیصلہ

### احكامات:

🖈 ولاءا یک معنوی تعلق ہےاورنسب کی رشتہ داری کی طرح ایک رشتہ داری ہےاس لیے مال ہے مضبوط نہیں ہوتی۔

🖈 ولاء کا بیخااور ببه کرنا ناجا کزے۔

الله ولاء آزادكرنے والے كے ليے ہے۔

r - تستيم سنن ابوداؤ ( ۲۵۳۶ اوميم سنن ابن ماجه ۴۲۲۳، اورسلسله احاديث الصحيحة ۲۳۳۱ ـ

سيخ ابن الجدروايت نبر ٢٢٢٣ مين الل كتاب كلفظ بين اورسنن كمرى تعقى ١٩٦٠/٠ مين الل كفرك لفظ بين -

۱- تصحیح سفن تر ندی ۱۵۱۶

2- منن سعيد بن منصور الم 24

۱- نصب الراييم ۱۵۸ اجلر انی نے جمع میں اور اسحاق بن راهویہ نے استا بنی مسند میں ذکر کیا ہے۔ بیٹٹی کتیج بیں طبر انی نے است بقید راوی سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے کہا تھے کثیر بن مرقانے حدیث بیان کی اگر انہوں نے ان سے حدیث بنی ہے تو بیسی ہے جمع الزوائد ۴۳۶/۲۳۰۔

دلائل:

حدیث ابن عمرٌ : (۱) نبی کریم الله نف فرمایا : نسب کی قرابت داری کی طرح ولا مجھی قرابت داری ہے اس لیے اے نیق بیچا جائے اور نہ ہید کیا جائے۔

۵-(۳۲۹) مکاتب غلام کے بارے میں رسول التعلیقی کا فیصلہ اور

اس کی ولاء آزاد کرنے والے کے کیے ہوگی

### احكامات:

🖈 ولاءآ زادكرنے والے كے ليے ہے۔

🖈 جوشرط كتاب الله كے مطابق نه ہودہ غلط بے۔

🖈 كتاب الله كى مخالفت ميں شرط لگانا ناجا تزہے۔

ت قا کا این غلام سے مکا تبت (معیندرقم کی ادائیگی کے عض آزادی کا معاہدہ) کرنا جا زہے۔

🖈 مكاتب غلام اگرمعيندرقم اداكرد اورشرا كطكو پوراكرد فوه آزاد بـ

دلاكل:

ا - حدیث عائش (۱) بریرهٔ اپن مکا تبت (۲) کے معاملہ میں ان کی مدوحاصل کرنے کے لیے آئیں۔بریرهٔ کو پانچ (۱) اوا کرنی تھی۔[ابھی پانچ (۱) او قیہ (۱) چاندی پانچ سال کے اندر پانچ قسطوں میں[ایک اوقیہ سالانہ کے حساب سے آا) اوا کرنی تھی۔[ابھی کے اس نے کچھ بھی اوانہیں کیا تھا آ<sup>(2)</sup> عائش نے کہا: - - انہیں خود بریرۂ کے آزاد کرانے میں دلچی ہوگئ تھی - - کہ یہ

<sup>-</sup> متدرك عاكم ٣٨١/٣، اس كى سنصحح بالكن شخين نے اسروايت نبيس كيا-

ا- بخاری ۲۵۹۰

<sup>-</sup> مكاتب أولَ أول إلى المصامع معامده كرك النامال تطول من اداكروية كاصورت من وه زاد موجائ كاوات مكاتب كتبين

۳- ایک روایت می نواوقیہ کے الفاظ ہیں۔ دیکھنے بخاری ۳۲ ۱۳ این جمر کہتے ہیں کہ ان دونوں صدیثوں میں اس طرح تطبیق دی جائے گی کومکن ہے۔ اصل نواوقیہ ہوں اور جب و محضرت عاکشہ کے پاس آئیں تو چار کہیں اور سے حاصل کرچکیں تھیں اور پانچ باتی رہ گئے تھے۔ قرطمی اور ابن جربرطبر ک نے بھی اس بات برزور دیا ہے۔ فتح الباری 871/2

۵- اوقی جمزه کے منصراور یا می شد کے ساتھ۔ چالیس درهم چاندی

۲- بخاری۲۵۹۳\_

بتاؤاگر میں انہیں ایک بی مرتبہ (چاندی کے یہ پانچ اوقیہ) اوا کردوں تو کیا تمہارے ما لک تمہیں میرے ہاتھ نے دیں گے؟
پھر میں تمہیں آزاد کردوں گی اور تمہاری ولا ء میرے ساتھ قائم ہوجائے گی۔ بریر ڈاپ مالکوں کے پاس میں اوران کے سامنے یہ صورت رکھی۔ انہوں نے کہا: ہم یہ صورت اس وقت منظور کر کتے ہیں کہ دشتہ ولاء (۱) ہمارے ساتھ قائم رہے۔ حضرت عا کشہ نے کہا: پھر میرے پاس نبی کر یہ میلائے تشریف لائے تو ہیں نے ان سے اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے فر مایا: تو فر مایا: کہ کھولوگوں کو کیا ہوگیا ہے جو فر یہ رسول النہ اللہ کی خروثنا بیان کی آ اور فر مایا: کہ پھولوگوں کو کیا ہوگیا ہے جو پھر سول النہ اللہ کی خروثنا بیان کی آ اور فر مایا: کہ پھولوگوں کو کیا ہوگیا ہے جو کہ معاملات میں ) ایسی شرطیں لگا تے ہیں جن کی کوئی بنیاد کتاب اللہ میں نہیں ہے، پس جو تخض کوئی ایسی شرط ہی نیادہ کوئی اصل کتاب اللہ میں نہیں نہ ہوتو وہ شرط فلط ہے [ خواہ ایسی سوشرطیں کیوں نہ لگائی جا کمیں آ (۱) اللہ تعالی کی شرط بی زیادہ حق اور زیادہ مضوط ہے۔ [ پھولوگوں کو کیا ہوگیا ہو گیا ہو گیا ہو تو میں نہ اللہ تعالی کی شرط بی زیادہ گی دور نہ اور زیادہ مضوط ہے۔ [ پھولوگوں کو کیا ہوگیا ہو گیا ہو تھیں: اے فلاں! تم آزاد کرواور ولا ءمیرے ساتھ قائم ہوگی جو آزاد کرے (دی

۲- حدیث سلمان ": (۱) انبول نے کہا: میں نے اپنے مالکوں سے اس شرط پر مکا تبت کی کہ میں ان کے لیے پانچ سو محبور کے پودے لگاؤں گا، جبوہ چھل دار ہوجا کیں گے تو میں آزاد ہوں گا۔ میں نی کر یم اللے کے پاس آیا اور ان سے اس بات کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے فرمایا: تو پودے لگا اور ان سے شرط مقرر کر لے، جب تو پودے لگا تا چا ہو تو جھے بلالینا۔ سلمان کہتے ہیں: میں نے آپ ایس کے کو بلالیا، آپ ایس کے اور اپنے دست مبارک سے پودے لگا نے شروع کردیے، ایک پودے کے سواجے میں نے لگایا (سبھی آپ ایس کے ایک کے علاوہ بھی پودے جس نے لگایا (سبھی آپ ایس کے ایک کے علاوہ بھی پودے جس درار ہوگئے۔ ایک کے علاوہ بھی پودے جس درار ہوگئے۔

ا- ولاء:اگرآ زادشده غلام فوت ہوجائے تواہے آزاد کرنے والااس کاوارث ہوگا ،اے ولاء کہتے ہیں۔ عرب اسے بچ دیتے تھے یابیہ کر دیتے تھے اسلام نے اس سفع کردیا۔

۵،۳،۳،۶ بخاری ۲۵۹۳

۱- منداحمد ۱۳۴۰/۵ ما کم کتبے ہیں بیعد یث بخار ک مسلم کی شرط کے مطابق صبح بے کیکن انہوں نے اے ذکر نبیں کیا۔متدرک عاکم ۱/ ۲۱۸۔

<sup>-</sup> ابن مجرئے کہا کدا سلام میں مردوں میں ہے سب سے پہلے کتابت کرنے والے سلمان ہی ہیں۔

یا نجواں باب متفرقات کے بارے میں اس میں(۱) نیطے ہیں۔

# ا- (۳۵۰) ذوى الارحام كى وراثت كے بارے ميں رسول التّعليقية كا فيصله

### احكامات:

🖈 ملمانوں ہے رسول اللہ اللہ کے تعلق کا بیان۔

الم وراثت كامال ميت كورثاك ليے ہے۔

🖈 حصدداراورعصبات نه ہوں تو وراثت کا مال ذوی الا رحام (۱) کو ملے گا۔

🖈 مامون ذوى الارجام ميں ہے ہے۔

### دلائل:

1- حدیث مقدام الکندی: (۱) انہوں نے کہا: رسول اللیظیفی نے فرمایا: میں ہرمسلمان کے ساتھ اس کی جان کے بھی زیادہ لائق تر ہوں۔ جوکوئی اپنے ذمہ کچھ قرضہ چھوڑ جائے یا عمیال چھوڑ جائے تو قرضہ ادا کرنا اور عمیال کی پرورش کرنا میرے ذمہ ہے اور جوکوئی مال چھوڑ جائے ، وہ اس کے وارثوں کے لیے ہے۔ اور جس کا کوئی وارث نہیں ہے اس کا ماموں اس کے مال کا وارث ہوتا ہے اور اس کے قیدیوں کوچھڑا تا ہے [اس کی دیت ادا کرتا ہے ] (۱)

سا - حدیث امامہ بن بہل بن حنیف: (۵) ایک آ دمی نے دوسرے کو تیر مار کر قبل کر دیا، اس کا ماموں کے سواکوئی وارث نہ تھا۔ اس بارے میں ابوعبیدہ بن جراح نے عمر کی طرف لکھا، انہوں نے جواباً لکھا کہ نبی کریم الفیف نے فر مایا جس کا کوئی والی اور کارساز ہیں۔اور جس کا کوئی وارث نہ ہواس کا ماموں اس کا کوئی والی اور کارساز ہیں۔اور جس کا کوئی وارث نہ ہواس کا ماموں اس کا

وارث ہے۔

ا- جونهاصحاب الفروض بمون اور نه عصبه بون بلکه مان کی طرف = دشته دار بمون -

۳- صحیح سنن ابوداؤر ۲۵۳۰

m- صیح سنمن ابوداود ۲۵۱۹

<sup>)-</sup> مسیح سنمن تر مذی ۱۷۰۹

<sup>--</sup> مسيح سنن ابن ماحه ٢٢١٣ --

# ۲-(۳۵۱) جو بچے زندہ پیداہوا اور روکرمر گیااس کی میراث کے بارے میں

# رسول الله عليضة كافيصله

#### احكامات:

🖈 پیدا ہونے والے بچے کارونازندگی کے علم میں آتا ہے، بلکہ جھی زندگی ہے۔

🖈 رونے سے میراث ثابت ہوجاتی ہے۔

🚓 رونے والے بچے پرنماز جناز ہ پڑھنا جائز ہے۔

🖈 استبلال کی تفییر: -اس کا مطلب رونا، چیخنایا چھینک مارنا ہے-

### دلاكل:

حدیث ابوهریرة "(۱) وه نی کریم الله کے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا: جب پیدا ہونے والا بچرود رے

[وه وارث ہوتا ہے اور ] (۲) وارث بنایا جاتا ہے [اس کی ویت دی جائے گی] (۲) [اس کی نماز جنازه پڑھی جائے

گی] (۱) [اورا گروہ نہ روئے (یعنی مردہ پیدا ہو) تو نہ اس پرنماز جنازہ پڑھی جائے اور نہ اس کی میراث ثابت ہوگی اور نہ اس کی ویت دی جائے اور نہ ہوگا جب تک وہ چنج کر نہ اس کی ویت دی جائے گی اور نہ ہوگا جب تک وہ چنج کر نہ روئے ۔ انہوں نے کہا: استہلال کا مطلب ہے ہے کہ روئے یا چنج مارے یا چھینک مارے ا

# س-(۳۵۲) مخنث کی میراث کے بارے میں رسول التعلیقی کا فیصلہ

### احكامات:

الم مخنث کی ورا ثت کا ثبوت -میمنن ابوداؤر ۲۵۳۳، سلسله حادیث الصحیه ۱۳۳۸، ارداه الغلیل ۷۰ کا

ه به - سنن الكبري يحقى م/ ٨ اورمتدرك حاكم ١٨/٨

۵،۳ نصب الراب ۲/۸۵۲علی کی روایت --

۔ مسجیح سنن ابن ملنبہ ۲۲۲۳

BBY

### Marfat.com

خنث اپنیٹاب کرنے کے اعتبارے وارث ہوگا۔ اگروہ ندکروالے عضو مخصوص سے بیٹاب کرتا ہوگا۔ اگر وہ ندکروالے عضو کے بیٹاب کرتا ہوگا۔ ندکر ہے، اگر مؤنث والے عضو سے بیٹاب کرتا ہے تو مؤنث ہے۔

حدیث ابن عباس ": (۱) رسول التعلیق سے ایسے بنچ کے بارے میں پوچھا گیا جس کے عضو مخصوص مرداور عورت دونوں کے قتم کے تقےامے کیسے دارث بنایا جائے گا؟ آپ علیقہ نے فرمایا: اسے بیٹاب کرنے کے اعتبارے وارث بنایا جائے گا۔

۲- (۳۵۳) بھو بھی اور خالہ کووراثت ہے محروم کرنے کے بارے میں رسول التعالیہ کا فیصلہ

### احكامات:

🖈 پھوپھی اور خالہ دونوں وراثت سےمحروم ہوں گی۔

🖈 رسول النهاي برمسكاه اورتكم مين آساني تكم كالنظار فرماتے تھے۔

# دلائل:

حدیث ابن عرِ ('') انہوں نے کہا: رسول الله علیہ گدھے پرسوار ہوکر [قبا کی طرف گئے ] ('') آپ علیہ کو ایک آ وی الله علیہ کا ایک آدمی طلاعات میں اور خالہ چھوڑ گیا، ایک آدمی طلاعات نے کہا: اے اللہ کے رسول الله علیہ اور خالہ جھوڑ گیا، ان دونوں کے سوااس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ راوی کہتے ہیں: رسول الله علیہ نے اپنا سرمبارک آسان کی طرف اضایا اور فرمایا: اے اللہ ایک آدمی نے اپنی چھوچھی اور خالہ کوچھوڑ اہے، ان دونوں کے علاوہ اس کا کوئی وارث نہیں۔

ا۔ پیٹی نے کہا:اس کی سند جی ایک راوی محمد بن سائب کمبی ہے جو قابل جے نہیں ہے۔ یمر بن واکل نے کہا جی بال سوجو و تھاان ہے بخت کے بارے میں سوائی گیا تو انہوں نے لوگوں ہے لوچھا تو کسی کو معلوم نہیں تھا تو علی نے کہا: اگر و و ذکر والے عضو ہے بیٹا برکرے تو و و لا کا ہے، اگر مؤنث فرد اولے عضو ہے بیٹا برکرے تو و و لا کا ہے، اگر مؤنث فرد اولے عضو ہے بیٹا برکر عالم انہوں نے لوچھا:اگر و و دونوں ہے بیٹا ب کر ہے تو بھر، میں نے کہا، میں نہیں جانبا تو سعید نے کہا: جس عضو ہے پہلے بیٹا ب کر تا ہواس انتہار ہے وارث بنایا جائے گا۔ حسا نے الدھان نے کہا: و امر بیٹ ہو تھا کہا تو انہوں نے کہا: و کھڑ امر کر دیوار کے تربیب ہو کر بیٹا ب کر ہے گا ، اُراس کا بیٹا ب دیوار تک بیٹن گیا تو و ولا کا ہے اور اگر اس کی رانوں کے در میان بہ کیا تو و ولا کی ہے شن کری بیٹی گیا تو و ولا کا ہے اور اگر اس کی رانوں کے در میان بہ کیا تو و ولا کی ہے شن کری بیٹی گیا تو و ولا کا ہے اور اگر اس کی رانوں کے در میان بہ کیا تو و ولا کی ہے شن کری بیٹی گیا تو و ولا کا ہے اور اگر اس کی رانوں کے در میان بہ کیا تو و ولا کی ہے شن کری بیٹی گیا تو و ولا کا ہے اور اگر اس کی رانوں کے در میان بہ کیا تو و ولا کی ہے شن کری بیٹی گیا تو و ولا کا ہے اور اگر اس کی رانوں کے در میان بہ کیا تو و ولا کی ہے شن کری بیٹی گیا تو ولا کی ہے شن کری کیا گیا کہ میٹی کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا کہ میٹی کیا گھوں کو کا کھوں کیا گھوں کیا گھوں کی کے کہ کیا گھوں کے کہ کھوں کیا گھوں کیا گوں کیا گوں کی کو کیا گوں کیا گوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گوں کیا گوں کو کو کو کیا گوں کی کو کو کو کو کو کو کیا گوں کیا گوں کی کو کو کیا گوں کی کو کیا گوں کیا گوں کیا گوں کیا

<sup>-</sup> ۲۰۱۰ - گنز المعمال ۲۱ ۳۰۵ زید بن اسلم کی روایت ـ ـ ـ ـ

آ ب علیت ای طرح اس جملہ کو بار بار لوٹاتے رہے اور ان کے بارے میں وقی کا تظار کرتے رہے ] ('' آتو ان پر جر یل علیه السلام نازل ہو کے آ'' آپ ملک ہاں ہے؟ اس نے کہا: میں یہاں ہوں، آپ علیت نے فر مایا: ایک جریل علیہ السلام نازل ہو کے آ'' ان دونوں کے لیے میراث نہیں ہے۔

۵-(۵۹۵) جس بچے کے بارے میں تین آ دمی جھگڑ پڑیں،اس پر قر عدد النے کے

بارے میں رسول اللولیفی کا فیصلہ

#### احكامات:

🖈 اختلاف دورکرنے کے لیے قرعہ ڈالناجائز ہے۔

الله قرعه عظم ثابت موجاتا ہے۔

🖈 ہنمی مٰدکورہ بات کی تائید کرنے کے مترادف ہے۔

🖈 بچایک سے زیادہ بابوں کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا۔

### دلائل:

حدیث زیر بن ارقم " (") انہوں نے کہا بم رسول اللّمالِيّة کے پاس بیٹے ہوئے تھے۔اتنے میں یمن سے ایک شخص آیا،اس نے کہا: تمن میں آدی حضرت علی کے پاس جب وہ یمن میں تھے آ (د) ایک بیچ کے بارے میں جھڑتے ہوئے آئے، ان تین کینی آدی عورت سے ایک بی طہر میں جماع کیا تھا،انہوں نے ان میں سے دوکوالگ کر کے کہا: تم دونوں اس لڑکے کو تیسر شخص کو دے دو۔وہ نہ مانے اور چیخنے لگے [اورایک اور روایت میں انہوں نے کہا،نہیں!] (د) گیر حضرت علی نے دوکو ملیحدہ کر کے ای طرح کہا: وہ نہ مانے اور چلائے۔ پھر حضرت علی نے دوکو ملیحدہ کر کے ای طرح کہا:

-2

ا- کنزلعمال ۲۹ ۵-۱ زیدین اسلم کی روایت --

<sup>-</sup> متدرک حاکم ۳۴۳/۴۸، ایوسعید خدری کی روایت ہے حاکم نے کہا کہ عبداللہ بن جعفر کی روایت ،ان شواید کے ساتھ صبح ہے بخاری وسلم نے اسے جمینس پیر بڑھی نے اس ہے خاصوتی افتدار کی ہے۔

۳- دارنصنی م/۰ ۸عبدالله بن ابونمیر کی روایت ہے۔

سم- مستح سنمن ابوداؤر ۱۹۸۶

مسيح سنن ابن ملبه ۱۹۰۱ صند :

۳- تختیم شنن ایوداؤر ۱۹۸۷

وہ نہ مانے اور جلائے۔

[وہ جن دو ہے بھی پوچھتے کہتم بیچ ہے کنارہ کش ہوتے ہو؟ تو وہ کہتے نہیں!] (''[ تو انہوں نے کہا:تم جھگز نے والے شریک ہو، میں قرعہ ڈالوں گا، جس کے نام قرعه نکل آئے وہ لڑکا لے لیے اور اپنے دونوں ساتھیوں کو ایک ایک تبائی دیت ادا کرے۔ پھر انہوں نے قرعہ ڈالا اور جس کے نام قرعہ نکایا بچہائی کودے دیا، بیمن کررسول النہ ایک بنس بڑے يبال تك كه آپيان كى دارْھيں يا كچلياں ظاہر ہوگئيں۔

# ۲-(۳۵۵) قیافیشناس ثابت ہونے کے بارے میں رسول الٹھانی کا فیصلہ

#### احكامات:

🛠 حق کے ثابت اور ظاہر ہونے کے وقت خوش ہونا جائز ہے۔

🖈 علم قیافه کی بنیادموجود ہے۔

🖈 کسی فن کے بارے میں متعلقہ فن کے ایک ہی ما ہر محض کی گوا ہی کا فی ہے۔

🖈 حق وہی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے۔

# دلال:

حديث حفرت عائش (۲) انہوں نے كہا: ايك دن رسول الله الله عيرے ياس بہت خوش خوش تشريف لائے [ آپ شایشهٔ کا چبره چیک رہاتھا] (۲) انہوں نے فرمایا: اے عا کشہؓ! تم نے نہیں دیکھا کہ مجز زالمد کجی میرے پاس آیا[اس

نے اسامہاور زیدین حارثہ کو دیکھا ] <sup>(۳)</sup> لیٹے ہوئے ] <sup>(۵)</sup> دونوں کے جسم پرایک چادرتھی جس نے دونوں کے سروں کو

ڈ ھا نک لیا تھا اوران کے صرف یاؤں کھلے ہوئے تھے تو اس نے کہا کہ یہ پاؤں ایک دوسرے ہے تعلق رکھتے ہیں۔ الز

داؤدنے کہا، اسامہ سیاہ رنگ کے تھے جبکہ زید سفیدرنگ کے تھے ] (۱)

تصیح نمن ابن ملبه ۱۹۰۱ بخاری اید۲

مسلم ۲۹۰۳

بخارى ١٤٠٠ ٢

مسلم ۱۰۴۳ ۵-

صیمح سنن ابوداو د ۱۹۸۴

229

# مصا در ومراجع

- ١- احكام الاوقاف للخصاف
- ٢ ادب القاضيي للماورذي
- ٣- ارواء الغليل للشيخ ناصر الدين
   الالباني
  - ٤. اسباب النزوللواحدي
- الاصابة في تمييز الصحابة لا ين للسمعاني.
  - ت الاسباب للسمعاني
  - ٧. البداية والنهاية لابن كثير
  - ٨- التاريخ الكبير لللام البخارى
    - ٩- التلخيص
    - ١٠. التمهيد لا بن عبدالبر
      - ١١- الجماع الدارمي
    - ١٢. الجامع الصحيح للبخاري
      - ١٣- الجامع الصغير
        - ٤ ١ ـ الدار قطني
      - ٥١ ـ السنن الكبرى للبيهقي
- ١٦- الصارم المسلول على شاتم الرسول
  - ١٧. الصحاح
  - ۱۸ الطبقات الكبرى لابن سعد
    - ١٩ الفائق للزمخشري
  - ٢٠ ـ الفتح الزباني لترتيب مسند الامام
    - احمد

- ٢١۔القرآن الكريم
- ٢٢ ـ الكامل لابن عدى
- ٢٣ ـ المحلى لا بن حزم
- ٢٤ المرسيل لابي داود
  - ٢٥. المستدرك للحاكم
- ٢٦ المصنف لابن شيبة
- ٢٧ المنتقى لا بن الجاورد
- ٢٨ ـ المنتقى من السنن المسندة
  - ٢٩ ـ بذل المجهود
  - ۳۰۔ تاریخ جرجان
  - ٣١- تجريد التمهيد
  - ۳۲۔ تفسیر این کثیر
  - ۳۳ تفسیر طبری
  - ٣٤- تفسير قرطبي
  - ٣٥۔ تقریب التهذیب
  - ٣٦. تلخيص الخبير
  - ٣٧. تهذيب التهذيب
  - ٣٨. جامع الأصول للخطابى
- ٣٩ در المنثور في تفسير المائثور
  - ٠ ٤ ـ دلائل النبوة البيهقى
    - ٤١- زاد المعاد
  - ٤٢۔ سلسلة الاحادیث الصحیحة
    - ٤٢. سلسلة الاحاديث الضعيفة

٦٩- قاموس المحيط ٧٠-كتاب الاثار للشيباني ٧١ كتاب الاموال لابي عبيد ٧٢۔كنز العمال ٧٣ لباب النقول في اسباب النزول ٧٤ مجمع الزوائد للهيثمي ٧٥۔ مختصر سنن ابي داود للحافظ للمنذري ٧٦۔ مسند ابو يعلى ٧٧۔ مسند احمد بن جنبل ٧٨۔ مسند اليزار ٧٩- مصباح الزجاجة للبوصيري ۸۰ مصنف ابن ابی شیبة ٨١. مصنف عبدالرزاق ٨٢. معاني الأثار للطحاوي ٨٢ معجم الاوسط للطبراني ٨٤. معجم الصغير الطبراني ٨٥. معجم الكبير للطبراني ٨٦. معجم الوسيط ٨٧. موطأ أمام مالك ٨٨. مطلب الراية للزيلعي

٤٤. سنن ابي داود ه٤٠ سنن ابن ماجه ٤٦ ـ سنن الترمذي ٤٧۔ سن الترمذي ٤٨ - سنن سعيد بن منصور ٤٩. سير اعلام النبلاء ٥٠ سيرة ابن هشام ١ ٥. شرح السنة للأم البغوي ۲٥ شرح النووي ٥٣ ماني الاثار ٥٤ - صحيح ابن حبان ٥٥۔ صحيح سنن ابي دادو ٥٦. صحيح سنن ابن ماجه ۵۷. صحيح سنن الترمذي ۵۸- صحیح سنن النسانی ٥٩ - صحيح مسلم ٦٠ ضعيف سعنن ابي داود ٦١-ضعيف سنن ابن ماجة ٦٢. ضعيف سنن الترمذي ٦٣ . ضعيف سنن النساني ٦٤ علل الحديث لابن ابي حاتم ٦٥- علل الحديث ابن المنذر ٦٦- عون المعبود ٦٧-فتح الباري لابن حجر العسقلاني ٦٨- فقه السنة للسيد سابق

### Marfat.com



Marfat.com